

اشلامي فوالين

بائبل اوردور مِدَيد كناظرين

عصنت: جادندا حرمنبر صباحي

سيكيشنز 40-أردوبازار، لايور Mob: 0300-8852283

### جمله حقوق تجق مصنف محفوظ میں ©

اسلای قوانین بائبل اوردورجدید کے تناظر میں تام كتاب

> جاويدا حرعبرمصباحي معنف

مجمال قب عبر الحمه جيلاني عبر کپوزنگ

عالمه عائشه سلطانه عنبر يروف ريدنگ

جادىالاولى ٢٣١١ها مارچ ١٥٠٥ء اشاعت اول

صفحات

تعداد

- 350/ اروچ قمت

المار المار

المال المالية ا

| صخيم | عناوين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | برغار |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٨    | انتباب المحالم المحالم المحالين المحالي | 1     |
| 1.   | تقريظ جميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲     |
| 11   | كلمات خيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲     |
| 10   | تقريظ للبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳     |
| 14   | שלום של                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۴     |
| 19   | گفتنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵     |
| rr   | مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     |

باب اول: \_ خدا سے معلق عقا كدوا حكام م الم

| M  | توحير المن المنافعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ٥٣ | عدم شرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r  |
| 44 | توحیدے پھرنے والے یعنی مرتد کی سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣  |
| 44 | الشكاويدار .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣  |
| ۸٠ | خدا کی کمل تابعداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵  |
| Al | الله کی نافر مانی میں کسی کی اطاعت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  |
| ٨٣ | فدا کی جموثی فتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  |
| ۸۳ | تيات المات الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٨  |
| YA | بعث بعد الموت اوراخروى سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9  |
| 19 | جنت المادية ال | 1. |
| 9+ | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0  |

بابدوم: انبيااوروسل ع تعلق عقا كدواحكام 9500

| 95 | انسانوں کے لیے نی درسول کا انسان ہونا ضروری | 1 |
|----|---------------------------------------------|---|
| 91 | عیب وخطاسے پاک ہونا                         |   |
| 90 | ما فوق العادة قدرت ركهنا                    | ٣ |

| المان کو تا المان کا تا                                                           | 1 a |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| اب سوم: عبادت كوّانين صادا از اده الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ; I |
| ادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , r |
| المان کو تا المان کا تا تا المان کا تا تا المان کا تا تا کا تا کا تا تا کا                                                           | , r |
| الله وق وصدقات الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6   |
| الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| الا الم ونفاس كا كلم ونفاس كا كلم ونفاس كا كلم ونفاس كا كلم الم الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0   |
| باب چہارم: معاشرتی اور سابی توانین مهم ۱۳۲ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| ۱۳۰ اوس کاادب<br>۱۳۲ علی آزادی کمنی چاہیے<br>شوره کی اہمیت<br>۱۳۹ اسم<br>۱۳۹ تاریک کمنی چاہیے<br>۱۳۹ تاریک کمنی چاہیے<br>۱۳۹ تاریک کمنی چاہیے<br>۱۳۹ تاریک کمنی چاہیے<br>۱۳۵ تاریک کمنی چاہیے<br>۱۳۵ تاریک کماریک چاہیے<br>الماریک کا سے تاریک کماریک کے تاریک کماریک کے تاریک کماریک کا سے تاریک کے تاریک کا سے تاریک کا سے تاریک کا سے تاریک کے تاریک کا سے تاریک کے تاریک کا سے تاریک کا سے تاریک کے تاریک کا سے تاریک کا سے تاریک کا سے تاریک کا سے تاریک کے تا | 1   |
| الاس الاست                                                            |     |
| الموت المال                                                           | 1   |
| ال عد<br>المسال المسال ال                                                        | 6   |
| ال فطا<br>اب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| اب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   |
| نتلاطم دوكورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٨   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9   |
| ورت کا گھرے شوہر یا محرم کے بغیرا کیلے نکلنا<br>و اِن ریلیشن شپ لینی ۔ شادی بغیر آپسی مجھو نہ سے دہنا المام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10  |
| وإن ريليشن شپ ليني شادي بغيرآ يسي مجھوت سے دہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 192 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11  |
| عابيهاتم (Zoophilia) عابيهاتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |

بوی کا تبادلہ

10

| ظرميں       | وانین ۵ بائبل اور دورجد ید کے تنا       | ملائ |
|-------------|-----------------------------------------|------|
| rrr         | عصت درى كالحكم                          | 10   |
| rm          | مرتزن                                   | 14   |
| 10.         | جُوت کے لیےدد گواہ ضروری                | 14   |
| rm          | عورتوں کی گواہی                         | IA   |
| ror         | كيام دوكورت برابرين?                    | 19   |
| ran         | بم فنى المال المالية المالية            | ·r.  |
| 777         | چوري                                    | m    |
| MYA         | پرده روش (Human Trafficking)            | rr   |
| 121         | يزوسيول بے تعلقات                       | rr   |
| 120         | كاميذى بقفر كى قلمين اورسيريل           | M    |
| M           | دشمنول سے سلوک                          | ro   |
| PAY         | ذى يعنى اقليتوں كے احكام                | 14   |
| 795         | جن خالف کی مشابهت                       | 1/2  |
| 190         | زيب                                     | M    |
| 194         | يتيم وسكين                              | 19   |
| <b>19</b> A | غصبينا                                  | r.   |
| ۳۰۰         | عفوو در گذر                             | rı   |
| r-r         | برول کی محبت                            | rr   |
| r-4         | مجر                                     | rr   |
| ۳۱۰         | جيه، عمامه اور پکڙي                     | 17   |
| rir         | פול"ט                                   | ro   |
| MZ          | جادوگری                                 | ry   |
| MIA         | S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 172  |
| 1           | باب پنجم: _معاثی قوانین ص۳۴۰            | 7134 |
| rrr         | تاجازنفع                                | 91   |

| rrr         | 39"                                   | ٢  |
|-------------|---------------------------------------|----|
| rra         | رشوت                                  | r  |
| rrr         | جوااور لائرى<br>جوااور لائرى          | ۴  |
| ٣٣٥         | ناپتول                                | ۵  |
| rry         | الانت                                 | 4  |
|             | بابششم: _غذائي قوانين ص١٣٩            | 10 |
| 1-1-        | حلال وحرام جانور                      | -1 |
|             | خزيكاهم                               | ٢  |
| ٢٣٦         | جانور کاخون                           | ٣  |
| rrz         | اردار                                 | ۴  |
| rca.        | غیرمسلم کی دوکان یا ہوٹل کا گوشت      | ۵  |
| ra-         | بتوں کا چڑھاوا                        | 4  |
| 101         | در ندول کا جوشا                       | 4  |
| rar         | شراب                                  | ٨  |
|             | باب مفتم: _ إز دوا جي قوانين ص ٢٥٩    |    |
| ۳4.         | شادی                                  | 1  |
| 746         | شادی کس کی پندے؟                      | r  |
| 727         | مبردین                                | ٣  |
| 124         | ایک سےزائد بوی                        | ۴  |
| 77          | مر م ورشی                             | ۵  |
| MAA         | دیندار ورت سے شادی                    | 4  |
| 1-91        | شادی سے پہلے ایک ساتھ رہنا اور گھومنا | 4  |
| <b>1</b> 99 | کفاروشر کین ہے شادی                   | ٨  |
| 14.6 h      | حاكم كون؟ شوهر ما بيوى                | 9  |
| 1009        | طلاق اوراس كااختيار                   | 10 |

| ظرمیں  | وانین کے بائبل اور دور جدید کے تنا        | لاى  |
|--------|-------------------------------------------|------|
| MY     | دومرا فكاح                                | 11   |
| M19    | مطلقه كا نفقه وسكني                       | Ir   |
| ٣٢٣    | بچوں کی د مکھ ریکھ کون کرے شوہریا بیوی؟   | 1111 |
| 779    | كتن بج بيدا كرناحائج؟                     | 10   |
| اسم    | ہوشمندی اور مکلّف ہونے کی عمر کتنی؟       | 10   |
| للمال  | وراثت                                     | 14   |
| 779    | يتيم يوتے كى وراثت كا سئله                | 14   |
|        | بابشم: _أخلاقي قوانين ص٠٣٨                |      |
| الماله | تاديباولاد                                | 1    |
|        | بابنم: تعزيراتي قوانين صهمه               |      |
| LLL    | بشرط ندامت سزاگناه وخطاكا كفاره بن جاتى ب | 1.   |
| rra    | مکمل ثبوت کے بغیر سزا کا نفاذ نہیں        | r    |
| 277    | عدل وانصاف اور مجرم کی درازی عمر          | ٣    |
| ror    | قيدوبندكى سزا                             | b    |
| ror    | کوڑے کی سزا                               | ۵    |
| ror    | موت کی سزا                                | 4    |
| ~0Z    | عگیار                                     | 4    |
| الما   | باتھ کا نے کی سزا                         | ٨    |
| 444    | قصاص کی سرا                               | 9    |
| 744    | انسانی عضویه تیزاب چینکنے کی سزا          | 1.   |
| AFY    | الإن ربول الله كاسزا                      | 11   |
| 2      | 12.7.3                                    | (14  |

حالات مصنف .....

## انتساب

ہم اپنی اس کاوش کو درج ذیل علما ہے اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، جن کی عظیم خدمات کے ابواب میں تقابل اُدیان، اِحقاق اسلام اورر قر نصار کی و محمدال بھی ہیں:۔
(۱) ججة الاسلام إمام محمد غزالی علیہ الرحمة والرضوان (۴۵۰ ھ۔ ۵۰۵ ھ) جنھوں نے صراط مستقیم پیگامزن رہتے ہوئے تقابل اُدیان کے فن کوفروغ دیا اور اِسلامی عقا کدواً حکام کوعقلی و فقی دلائل کے ساتھ خوب واضح کیا۔

(۲) إمام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین بن عمر رازی رحمه الباری (۵۴۴ه-۲۰۱ه) جنهول نے دفاع اسلام ورونصاری کے مشن کو کھیلا یا اور اسلام کی حقانیت کوخوب آشکارا کیا۔
(۳) پایئر حمین مجاہد آزادی علامہ رحمت الله کیرانوی رحمہ الله (۱۸۱۸ء-۱۸۹۱ء) جنهول نے دورِ جدید بیس غزالی ورازی کے مشن کومزید جامعیت کے ساتھ نشر کیا اور عصر حاضر کے محققین کویہ بتلادیا کہ دوسر نے فدا ہب کی توجین کیے بغیر بھی ان کا تجزیاتی مطالعہ ممکن ہے۔
محققین کویہ بتلادیا کہ دوسر نے فدا ہب کی توجین کیے بغیر بھی ان کا تجزیاتی مطالعہ ممکن ہے۔
نے برطانوی ہندوستان میں پادریوں کی ناطقہ بندی کا فریضہ ادا کیا اور ہمارے ایمان کی سلامتی کا الک ذریعہ

(۵) مبلغ اسلام علامه عبد العليم صدیقی ميرضی عليه الرحمة (۱۳۱۰هـ۱۸۹۲ه - ۱۹۵۴ء) جن کی دوت ،طریقهٔ دعوت اورتبلغ إسلام کاایک ایک باب جماری تاریخ کاروش مینار ہے، جضوں نے دنیا کی سیاحت فرما کر کم و بیش ستر ہزارانسانوں کو إسلام کی دولت سے مالا مال کیااور انھیں ان کی حقیقی منزل' جنت کاراستہ دکھایا۔

جاويداحم عبرمصباحي

# تقريظ بيل

مفکراسلام حفرت علامه **جرقمرالز مال اعظمی** دام ظله سکریٹری جزل درلڈاسلا مکمشن،

بسم الله الرحمن الرحيم

اس وقت میرے زیر مطالعہ حضرت مولا ناعزر مصباحی کی نئی تصنیف''اسلامی قوانین بائبل اور عصر جدید کے تناظر میں''کا مسودہ ہے، اس کتاب میں مولا نا موصوف نے اپنی دوسری مطبوعہ تصنیف''بائبل میں نقوش محمدی''کودلائل اور حوالہ جات سے مزین فرماکراسلامی قوانین کی عظمت اور کاملیت کو واضح فرمایا ہے۔

اسلام اور میسیت کے عہد نامہ کدیم وجدید کا تقابلی مطالعہ تو نسبتاً آسان تھا گر عصر جدید کے قوانین اور سیکولر نظام کے تحت تشکیل پانے والے ہردور میں تغیر پذیر قوانین کا تقابل اسلام کے غیر منتبدل اور دائمی قوانین کے ساتھ خاصا مشکل کام ہے گر مصنف موصوف اپنے وسیع تر مطالعہ اور خدا دا ذکری صلاحیتوں کی بنا پر اس مشکل مرحلے ہے بہت کامیا بی کے ساتھ گذر گئے ہیں اور بغیر کسی غیر ضروری تشریخ و توضیح کے اسلامی قوانین کوان کی اصل حیثیت سے پیش کر کے دلائل اور واقعات کی روشنی ہیں بیٹا بت کیا ہے کہ اسلام ہی ہردور ہیں معاشرتی ترتی ، انصاف اور امن عالم کا ضامن ہے۔

ید دراصل الجامعة الاشرفیدی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے کہ مولانا موصوف نے اس کتاب میں کہیں شریعت مطہرہ کے قوانین سے اِنحراف نہیں کیا ہے اور نہ ہی کسی مقام پر جدید ذہن میں پیدا ہونے والے شکوک وشبہات کو رفع کرنے کے لئے معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا ہے جسیا کہ بعض مستشرفین کے جواب میں لکھنے والوں کا طرز تحریر ہے ۔عصر حاضر کے قوانین کے مقابلے میں اسلامی قوانین کی برتری ثابت فرما کر مصنف نے ان تمام شکوک وشبہات کا اِزالہ فرمایا ہے جو یہود ونصار کی اور نام نہاوم ستغربین (مستغربین میری) اپنی ایجاد كرده اصطلاح ) كى طرف سے اسلام كے والے سے پیش كے جارے ہیں۔

. ابتدائی اُبواب میں مصنف موصوف نے اسلامی عقائد کے مقابلے میں توریت و

انجیل کے عقائد کا جائزہ لیا ہے عقیدہ توحید ورسالت، بعث بعد الموت وغیرہ کے دلائل بائبل سے دے ہیں اور جہاں اسلامی عقائد سے اختلاف نظر آیا اس کی وضاحت کردی ہے اوراس بات کی کامیاب کوشش کی ہے کہ تو حیدورسالت کے باب میں بائبل اور دلائل سے عقیدہ اہل سنت و جماعت کو ثابت کیا جائے ، مثلاً عصمت انبیاء، اختیارات رُسل ، ان کی تشریکی حیثیت اوران کے علوم غیبہ کی وضاحت وغیرہ۔

انھوں نے باب عقائد میں عقیدہ کو حید ہے انح اف کرنے والے مرتدین کی سز اکو بائبل سے ثابت کیا ہے جبکہ اس طرح کی سزاؤں کو وحثیانہ سزاؤں سے تعبیر کیا جارہا ہے۔ عقائد کے علاوہ انھوں نے اس کتاب میں اسلامی نظام حیات کے ان تمام گوشوں

كااحاطه كيا بي جن كاتعلق عبادات، معاملات، ساجي حقوق، حقوق انساني، معاشرتي انصاف، عائلی قوانین، جزاءوسزا، حلت وحرمت، أخلاقی تعلیمات اور حدود وتعزیرات سے ہے۔

معاشرتی قوانین میں والدین کی نافر مانی قبل عمر قبل خطا، بے جابی، مردوزن کا آ زادانه اختلاط، بغیرشادی کے جنسی تعلقات، بیویوں کا تبادلہ، عصمت دری، ہم جنسی اور برده فروشی جیے جرائم جوآج مغربی معاشرے میں عام ہیں بلکہ بعض جرائم کوقانون کا تحفظ فراہم کردیا گیا ہے اور یہ جرائم مشرقی ممالک میں بھی بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ان جرائم کی اُخلاقی حیثیت اوران کی اسلامی سزاؤں کوتوریت وانجیل کے ساتھ عصر حاضر کے تناظر میں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ مدل طریقے سے پیش کیا ہے۔

مولا ناعزمصباحی نے اسلامی حدود وتحریرات کے حوالے سے قیدو بند، کوڑوں کی سزا،موت، سنگساری قطع ید، قصاص،عضوانسانی پرتیزاب بھینکنے اور اہانتِ رسول علیہ السلام کی سزاؤں کالفصیلی جائزہ لے کربائبل اورعصر حاضر کے تناظر میں اسلامی قوانین کی اہمیت کواجا گرفر مایا ہے۔ آج کا المیدیہ ہے کہ مسلمانوں کی دین تعلیم سے غفلت نے مسلم

وشمن قوتوں کواس بات کا موقع دیا ہے کہ وہ اسلام کی انتہائی غلط تصویر کشی کریں ، اس طرح میڈیا کے ذریعے الحاد و ارتداد کا ایک پیل روال ہے جومسلم آباد یوں کو بہالے جانا جاہتا ے۔اگرامت مسلمہ نے علم وعقل اور دلائل و براہین کی روشیٰ میں اس سلاب کے سامنے بند باند ھنے کی کوشش نہ کی تو دشمنانِ اسلام اپنی سازشوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دشمنانِ اسلام مسلمانوں کے نام نہاد تعلیم یافتہ طبقہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کررہے ہیں بلکہ پوری دنیا کوید باور کرانے کی کوشش کررہے ہیں کہ اسلام ایک غیر مہذب اور وحشت و بربريت كاندب إوراس وجهد ملمانول كخلاف جوجى جارحانه كاروائي كى جائے وہ اس کے مستحق ہیں۔ پیغیر اسلام بھی کی سرت کوسٹے کر کے بیش کرنے کی کوشش کی جائے، غیر حقیقی کارٹون بنایا جائے یا قرآن یاک کوجلایا جائے تو پیرسب سیجے ہے۔

افسوس سے کمسلم دنیاان تمام سازشوں سے بغرے جس کی وجہ اسلام وتمن قوتين اين سازشون مين كامياب نظرا في بين-

خدائے قدر مولا ناعبر مصباحی کوجزائے خیرعطافر مائے کہ انھوں نے اس کتاب كةريع اسلام كالثبت اورمؤ أردفاع كرني كى كوشش كى م- فبجذاه الله عنا و عن جميع المسلمين -

Gentleria 100 LA Literation

خاکسار محرقرالزمان اعظمی سكرينري جزل ورلد اسلامك مشن مأنجيسر - انگليند 05/03/2015

## داعى كبير فقيدا سلام حفرت علامه فتى عبد الحليم رضوى اشرفى وام ظله سريرست عالمكير غيرسياى تحريك دعوت اسلامي

اسلام ایک آفاقی ذہب ہے اسکی تعلیمات نوع انساں کے لئے آب حیات ب\_دنیا کے سائل کاحل اِسلامی تعلیمات میں ہے، جواس کے دائن میں آیا وُنیا و آخرت کی کامرانی یا گیا۔ گردنیا کی تمام تو میں اسلام کے مدمقابل میں بالخصوص یبود ونصاری کے آ ان كت كال مونى ك باوجودان من ايك معتدبه حصداعلى ياغلونهى كاشكار بو ببت عناديس اسلام كيخت خالف بين، انبيل ان كى معائدت كى ببلويين لين نہیں دیت، اسلام اور تعلیمات اسلام کے خلاف زہر افشانی بہتوں کا طرہ بن چکا ہے اور اليدانثورول كابهترين موضوع اسلام كانداق واستهزاا وراس كى نيخ كى كى كوشش ب-کین ان تمام تر امور کے باوجودان کی مقدی ندہی کتابیں جنہیں وہ بائل کے نام سے یاد کرتے ہیں اور جوار باب کلیسا کے ہاتھوں ہزاروں تح یفات و تبدیلات کے مرحلہ ہے گذر چکی ہیں،اسلامی توانین کی تھلے بندتصدیق کرتی ہیں۔ای کے ساتھ ایک سکنے حقیقت بیجی ہے کہ بائبل کی قتمیں کھانے والے خوداس کی تعلیمات سے نا آشاہیں، تبدیلی بسیار کے باوجوداس کے صفحات بہت سے احکام ومسائل میں قر آن کے ہمنواہیں۔ یمی وجہ ہے کہ بہت سے وہ مسائل جن کی بنیاد پر آزاد خیال، عقل محض کے بیرو کاراور دانشوروں کا وہ طبقہ جواسلام کے قوانین کوظلم و جبراورانسانیت کے خلاف بتاتے ہیں اگروہ بائبل كا معالعه كرليس تو بركز ان كى برزه سرائى كا رخ قوانين اسلام كى طرف نه بو ،مثلا تجاب،اختلاط مردوزن،عورتول کی گواہی اور جماعت نماز، زنا کی سزائے اری، چوری کی سر اقطع يد، قصاص وغيره، يمي احكام آج كى محرف بائبل كے صفحات ميں ان كى نادانى يتم

ریز ہیں۔اس متم کے اور مسائل ہیں جن کی تفصیل''اسلامی قوانین بائل اور دورجدید کے عظرين سي موجود ب

فدكوره كتاب نوجوان قلم كار، نقابل اديان كي بهترين محقق مولانا جاويد احد عبر مصاحی کی تصنیف ہے، مصنف ابھی علامہ فضل حق خیر آبادی کی مدفن سرزمین جزیرہ اُعْمان كوياريس خدمت دين يسمشغول يس - ندكوره كتاب كامسوده مولانا أفروز رضامصباحي لے کرآئے، عناوین و مکھ کر بڑی مسرت ہوئی ،عقائد وعبادات ،ساجی ومعاشرتی قوانین ، غذائی ومعاثی احکام، از دواجی ، أخلاتی اورتعزیراتی قوانین تک کااحاط کیا ہے۔ چنداً بواب و کھے ہر باب قرآن وحدیث کے ساتھ بائل کے حوالوں سے مزین ہے،عمری تجزیات اور پورپ وامر یک کی سرکاری وغیرس کاری سروے دیورٹوں سے اسلامی قوانین کی حقانیت اس متزادے، مصنف کی بیتیری کاوٹن ہے، اس فیل دو کتابین اسلام اور عیمائیت الك تقالجي مطالعة اور بائبل من نقوش محرى الله المعلم ودانش عزاج تحسين حاصل كرجكى ہیں۔ زیر نظر کتاب اپنے موضوع کے اعتبار سے جامع اور پیشکش کا حسین نذرانہ يركلم كي بغير جارة بيل رج كاكراملام ايك كإذب ب-

مصنف نے جزیرہ میں ساحل سندر پر بیٹے کر اُردو دُنیا سے دوررہ کر بھی اہل علم بالخصوص تقابل أديان كاشوق ركھنے والوں كے لئے ناياب تخد نذركيا ہے، كتاب مي بتايا گیاہے کہ دور جدید کے مسائل کاحل تعلیمات اسلام میں موجود ہے اور بائبل کے صفحات اس كے مؤيد وجمعوا بيں جبكه دنيا بحر كے حالات اس بات كے شاہد بيں كه اسلامي قوانين میں تمام پریٹانیوں کاحل موجود ہے۔ کچھ ببودونصاری کواسلام سے خار ہے، اگروہ اپنی منبی کتابوں پر بھی عمل پیرا ہوتے تو دنیا آج ہزاروں لا تیل سائل حل کرنے میں کامیاب ہوئی مرانبیں ڈرے کہاس سے اسلام کی حقانیت ٹابت ہوگی، جن قوانین کو لے کراسلام كے خلاف پرد بيكنڈه كررے بيں ان يو كمل بوتو انبيں أينة آپ كو جنلانا بو كالبذانة قرآن كو

مانے ہیں نہ بائل ان کے کے لئے قابل اتباع ہے۔ سلمانوں کے لئے ہر حال میں سرخرونی ہے۔

ید کتاب ہرمسلمان بلکہ غیرمسلم کے لیے بھی قابل مطالعہ ہے، بالخصوص تقابل اُدیان کا ذوق رکھنے والوں کے لئے بہترین تھنے ہے۔ میری خواہش ہے کہ اس کو مختلف زبانوں میں ڈھالا جائے اور ہرمسلم وغیرمسلم کی نظراس طرح کی کتابوں یہ پڑے، یہ کتاب ان لوگوں کے لئے مینارہ نور ثابت ہوگی جو اسلام کی آفاقی تعلیمات اور قوانین کے انسانیت مخالف ہونے کا ذہن رکھتے ہیں، بہت سے سوالات - جوعمو ماذہنوں میں کلبلاتے رہے ہیں۔ کے جوابات اس کتاب میں موجود ہیں۔

مولی تعالی مصنف کو دین ودنیا کی برکات سے خوب خوب نوازے، اسلامی تعلیمات کی ترویج واشاعت کا جذبه سدا بهار رکھے علم وفضل عطا کرے۔ کتاب کومقبول عام فرمائے، ریب وتشکیک مگر ہی واند حیروں میں بھٹکنے والوں کے لئے رہنما' مثلاثی حق کے لئے رہری کاؤر بعد بنائے۔آمین بجاہ سید الرسلین عظم

ではいいできます といとているとうりはないのか

SUNTY SERVED THE SERVED OF SHEETING TO

はないない。これもは上れたでは、これでしていることはない。

というとはないというというというというというというというというと

「大きないない。」というない。 「大きないないない」というない。 「大きなないないないないない。」

しまいというないというとうと

عبدالحليم رضوى أشرقي شانتی نگر، تا گپور، مهاراشر (بند) ٨٨ر الله الأخر ٢٣١١ه بمطابق ١٨رفروري ١٠١٥ء خيرالاذكياصدرالعلماحضرت علام محمداحمدمصباحي دام الظل ناظم تعليمات: الجامعة الاشرفيدمبارك بورضلع اعظم كره- يوبي-(بند)

也是

حامداومصليا ومسلما

عزیز گرامی مولانا جاویداحمد عَبْر مصباحی کی بیر پہلی کتاب ہے جس کا بیش تر حصہ میری نظرے گذر چکا ہے۔اس سے قبل'' بائبل میں نقوش محمدی'' پراپنے تاثرات صرف فہرست پڑھ کرادر کچھورق گردانی کرکے لکھ دیے تھے۔

ان کی جان فشانی وعرق ریزی کا پیتیسرانقش جمیل ہے جواسلامی قوانین پدلاف زنی کرنے والوں کوسامنے رکھ کرشت ہوا ہے۔اس میں بدواضح کیا گیا ہے کہ اسلام کے جن قوانین پر حرف گیری مور ہی ہے وہ بائل میں بھی موجود ہیں، مگر یہ عجیب بات ہے کہ بائبل پرتو ہاتھ رکھ کراینے عہدوں کا حلف لیاجا تا ہے اس کے تقدّی کا اعلان کیا جاتا ہے اور قرآن کوظلم وستم کانثانہ بنایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں انصاف کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں کی زبان و قلم سے انصاف کا خون اور سلسل خون ہی خون -اس کی جس قدر مذمت کی جائے کم ہے۔ مولانا کی سعی جیل اس وقت بارآ ور ہوگی جب بھکے ہوئے مسافر وں کوراہ ملے اور چراغ ہدایت گل کر کے اندھیرا پھیلانے والے اپنی ظلمت فشانی سے باز آئیں یا اپنی سعی خدموم پرندامت ہی کا حساس کریں یا کم از کم ان کی معانداندروش غلط ابلاغ کے شکار ناواقفوں اور حق طلب انصاف پہندوں کے سامنے طشت از بام ہوجائے۔ میں رب کریم کے تصل وکرم سے امیدر کھتا ہوں کہ بیسعی محمود ضرور بار آ در ہوگی۔خدانے حایا تو اس کے مثبت نتائج برآ مدموں گے اور کتاب اردو کی طرح دوسری زبانوں میں بھی شائع ہوکرا بنااثر وكھائے كي۔

رب تعالیٰ اس کتاب کوشرف قبول ہے نوازے، اس کی افادیت بیش از بیش بنائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کواس کے ذریعیراہ حق وصداقت نصیب فرمائے۔ومسا ذلک علیه بعزیز ٥ وهو علی کل شیء قدیر

A WILLIAM TORRESTON OF THE PARTY OF

which is the property and the state of the state

ではいいないとのできないというからいというというというという

THE CONTRACTOR SECTIONS AND ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED ASSESSED.

しているとのできるというできましましましてして

ر محراجرمصافی ركن المجمع الاسلامي مبارك بور وناظم تعليمات الجامعة الانثر فيدمبارك بور

١١١صفر لاسماره ا۲/دیمبر۱۴ء یک شنبه

## تاثرات

شنرادة رئيس القلم مولانا واكثر غلام زرقاني قادري هظه يروفيسرلون اساركاليج، بيوسنن امريكه

ہم پنہیں کہتے کہ بائبل میں جو کچھ ہے، وہ سب کاسب بے بنیاد ہے اور یہ بھی نہیں کہ سب كاسب وى البي ب\_ تھيك اى طرح دور جديد كے خودساختہ قوانين ، دفعات اورضا بطےنه توتمام رانانیت کے لیے بے کار ہیں اور نہ ہی سب کے سب مفید و کار آمد، اس لیے بائبل اور دور جدید کے مروجہ قوانین میں کچھ باتیں ایی ال جائیں، جواسلامی قوانین سے ہم آ ہنگ ہول، توب مقام چرت واستعجاب بیں، تاہم برسوں کی محنت شاقہ ، ورق گردانی اورتفکرات وقد برات کے نتیج میں متذکرہ تینوں حوالے سے تقابلی مطالعہ کر کے دونوں پہلوایک جگہ جمع کردینا ، قابل حمرت واستعجاب ضرور ہے۔ یہاں پہنچ کر کہنے دیا جائے کہ حضرت مولانا جاوید احمد عزر مصباحی نے زیرنظر كتاب ميں يفرض كفاية محسن وخوبي اداكيا ہے۔

عبرمصباحی نے عقائدے لے كرمعاشى ،ساجى ،معاشرتى ،غذائى ،ازدواجى ، اخلاقی اورتعزیراتی قوانین کے پس منظر میں اسلام، بائبل اور دورجدید کے مروجہ ضوابط کے ورمیان تقابلی مطالعہ کی ایک اجمالی تصویر قارئین کے سامنے رکھنے کی کامیاب کوشش کی ہے -اس درمیان وه کهیں تو متصادم نظریات اور باجمی تضادات کی حیرت انگیز تصاویر پیش كرتے ہيں اور كہيں ہم آ ہنگى اور جزوى كيسانية سے بھى يردہ اٹھاتے ہيں۔مثال كے طور پر انہوں نے بائل کے اقتباسات پیش کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ ان کے یہاں خداکی وحدانیت کاتصورموجود ہے، تا ہم دوسرے مقامات پرایے اقتباسات بھی پیش کے ہیں،جن سے شرکاءالوہیت کے بےسرویا عقائد کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔

موصوف نے کہیں کہیں برے دلچی پیرایہ بیان میں گفتگو کی ہے۔مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ بائبل میں جہاں کہیں بھی نگاہ پڑتی ہے، تو اللہ رب العزت کے حوالے ے ہونے والی بات ضمیر مفرد کے ساتھ ہے، جب کرقر آن مقدی میں اللدرب العزت نے ایے لیے میرمفرد سے بھی کلام کیا ہے اور ضمیر جمع سے بھی مولانا کے خیال میں بیاشارہ ہے کہ اللدرب العزت كے علم ميں ب كرقر آن يرايمان ركھنے والے خمير جمع كے متعمل ہونے ك باوجود بھی بھی عقیدہ توحیدے روگردانی نہیں کریں گے،اس لیے قرآن مقدس میں ضمیرمفرد كے ساتھ ساتھ ضمير جمع كے استعال ہے بھى گريز نہيں كيا گيا، جب كہ بائبل پريقين ركھنے والے شرکائے الوہیت کے قائل ہوجائیں گے، اس لیے بائبل میں ہر جگٹ میرمفرد کا استعال کیا گیاہے، تا کہ یہ بات خودان کے خلاف بھی جحت ہوجائے۔

بهر کیف، مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں کہ زیرنظر کتاب علمی ونیا میں ایک خوبصورت اضافہ ہے۔خیال تھا کہ امعان نظرے پوری کتاب پڑھ کر ہی اظہار خیال کرتا، کیکن گونا گول مصروفیات کی وجہ سے وقت نہ ال سکا۔ اب جب کہ یہ کتاب طباعت کے مرحلہ میں داخل ہونے والی ہے، تو وعدہ خلافی کے خوف سے بعجلت تمام سے چندسطریں پیش نظرين-

☆.....☆

۹رجنوری ۱۹۰۵ء میسشن امریک

كفتى

اس كتاب كى تاليف كے وقت راقم كامركزى منصوبه يهى تھاكه إسلام اورمسحيت كے علاوہ امريكه ويورپ سے متعلق زيادہ سے زيادہ صفحات كوزير مطالعدلا يا جائے اور وہاں كى سوسائی کا ایک تجویاتی مطالعه کیا جائے تا کہ دور جدید میں اسلامی قوانین کی ضرورت و إفاديت كے حوالے سے واضح پہلوا تناروش ہوكرسامنے آئے جے دنیا كابڑا سے برانحقق بھى جھٹلانے کی زحمت اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ہم اپنے اس مقصد میں کس حد تک کامیاب ہیں یہ فیصلہ تو قارئین کو ہی کرنا ہے مگر ہمارا دل مطمئن ہے کہ ہماری محنت رائیگال نہیں گئے۔ اس كتاب كى تصنيف كا كام جول جول آكے بر هتار با نظام مصطفىٰ اور آئين قرآني يہ ایمان ای طرح مضبوط ہوتارہا، بہت ی ایسی چزیں جن کا تصور بھی ہمارے لیے ناممکن تھا، ہماری مددگار بن کر کھڑی ہوگئیں۔غیرمسلم بھائیوں کی طرف سے بہت سے ایسے الفاظ اور جملے سننے، یو صنے اور نقل کرنے کو ملے جنہیں ہم کھل کرنہیں لکھ سکتے تھے۔ بیاب نفرت خداوندی ربی جو ہارے لیے سامید بن کر کھڑی ربی۔

شروع میں تو منصوبہ یہی تھا کہ صرف اسلام اور میسجیت کا تقابلی جائزہ پیش کردیں مر پھر خیال آیا کہ اگر دور جدید کے ترتی یافتہ ممالک کا سروے اور تجزیہ بھی شامل کیا جائے تو مزید جامعیت پیدا ہوگی جوزیادہ اثر انداز ہوگی۔ پھراس کے لیے مختلف اُخبارات ورسائل اور تجزیات نیز سروے رپورٹوں کا مطالعہ شروع کیا گیا،اس سلسلے میں اُنڈ مان میں رہنے کے نقصان (أردوأ خبارات كى غيرموجودگى) كا مثبت فائده ئيملا كهانگريزى أخبارات كامطالعه مجبوری بن کررہ گیا جس نے اس کتاب کی معنویت میں بڑاا ہم رول نبھایا ہے۔

ہم نے حتی المقدوریہ کوشش کی ہے کہ اردوالفاظ کورسم الخط کے مطابق ہی تحریکیا جائے،البتہ!بائبل کےاردور جموں میں بائبل سوسائٹی ہند بنگلور (ہند)والوں کے ذریعے رائج رسم الخط کے خلاف نقل کیے گئے الفاظ (مثلا کرونگا، جاؤنگا، سنونگا، جائیگا، سنئے، دیکھئے، کیلئے وغیرہ) کوہم نے ای طرح نقل کیا ہے، جیسے اردوبائبل میں ہیں۔

استاذمحترم علامه گراحمد مصباحی دام ظله نے تقریبا پوری کتاب کا مطالعه فر مایا ہے، اور جہال تک ممکن ہوسکا انہوں نے تھیج بھی فر مائی ہے، البتہ! بعض اضافات اور پکھ ترمیمات ایسی ہیں جوان کی نظر ثانی کے بعد کی گئی ہیں۔ بلامبالغہ عدیم الفرصتی کے حالات کے باوجود حضرت نے جس طرح وقت کی قربانی دی ہے، وہ ہماری تو قعات سے بردھ کر ہے، اللہ تعالی ان کا سابید دراز فر مائے اور امت مسلمہ کو زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین!

اخبارات النزنيث کے جتنے بھی حوالے دیے گئے ہیں وہ سب ہمارے پاس محفوظ ہیں۔اخبارات کے اصلی و عکسی صفحات جبدانٹرنیٹ صفحات کی پی ڈی ایف فائلیں۔ انٹرنیٹ موادکو محفوظ کرنے کے لیے گوگل کروم کے پرنٹ آپشن کا سہارا لے کرفائلوں کواس طرح محفوظ کیا گیا ہے کہ مواد کے ساتھ کلمل انٹرنیٹ پیتہ (URL) بھی محفوظ ہوگیا ہے، جس پر ایک کلک سے آپ متعلقہ صفحات تک پہنے جائیں گے بشرطیکہ مالکوں نے انہیں حذف نہ کیا ہو۔ ویسے عام طور پر اقتباسات امریکہ ویورپ اور دیگر ترتی یافتہ وترتی پذیر ملکوں کی سرکاری وغیر سرکاری ایجنسیوں کے سروے رپورٹوں اور اَخبارات سے لیے گئے میں، پھران میں مزید پختگی پیدا کرنے کے لیے حوالوں کی کثر سے کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہیں، پھران میں مزید پختگی پیدا کرنے کے لیے حوالوں کی کثر سے کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہیں، قبران میں مزید پختگی پیدا کرنے کے لیے حوالوں سے مزین ہیں۔ عموما دیے گئے جوالہ جات میں اقتباس کے نیچے دیے گئے اولین حوالوں سے ہی مطلوبہ پیرا گراف نقل کیے گئے ہیں، بھی الفاظ ہو بہول جائیں بیضروری نہیں ہے، اشتر اکے مواد کی وجہ سے تقویت بھیہ حوالوں میں الفاظ ہو بہول جائیں بیضروری نہیں ہے، اشتر اکے مواد کی وجہ سے تقویت کے لیے ان کا اضافہ کیا گیا ہے۔

بڑی ناسپای ہوگی اگر ہم خوشی کے ان لمحات کومحسنوں کوفر اموش کرنے کے لیے استعمال کریں اور اُن کا ذکر کیے بغیر گذر جائیں۔ یہ کتاب خاص کر اُن سرپرستوں، اساتذہ

الا بالله اوردورجديد كے تناظر ميں اسلامي قوانين اوردوستوں کی یادولاتی رہے گی جن ہے ہم نے کسی بھی طرح کاعلمی استفادہ کیایا اُنھوں نے ہماری شخصیت کی تعمیر میں کسی بھی طرح حصد لیا۔اللہ اُن سب کوتا دریا تی رکھے اور ہمیں ان کے ساتھ جنت میں جمع ہونے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین! بحق سیدالم سلین ﷺ ایک خاص نقطہ جو بار بارگردش کررہا ہے وہ سے کہ اس کتاب کی تصنیف کا بالواسط يا بلاواسط ٩٥ رفيصد كريدت جامعه اشرفيه مبارك بوركو جاتا ع؛ اساتذه، سر پرستوں اور حوصلہ افزا دوستوں میں اکثر کا جامعہ اشرفیہ سے علمی تعلق ہے۔ اس طرح میہ كهاجاسكتا بحكم جامعداشرفيدك بشارخدمات مين ايك جيمونا كارنامه بيدي كداس فيقوم کودورجدید کے ہتھیار سے لیس''اسلامی قوانین بائبل اور دورجدید کے تناظر میں' عطاکیا ے،اب بدوقت کے سپرسالاروں پینحصر ہے کہوہ ''فکری جنگ' کے میدان میں اس کاکس طرح استعال کرتے ، دنیا کی کتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ کرواتے اور ارباب فکرو دانش کی محفلوں میں اسے پہونچانے کے لیے کون سے طریقے اختیار کرتے ہیں۔

اللہ جل شانہ سے التجا ہے کہ تمام علما ہے تق کا سابہ دراز سے دراز تر فرمائے ،اس کتاب کوامت مسلمہ کی دنیوی ودین خوشحالی اور اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنائے اور ہم سب مسلمانوں کوایک آٹوٹ لڑی میں پرودے۔ آمین! بجاہ سیدالعالمین ﷺ!

☆.....☆.....☆

AND REAL PROPERTY OF THE PROPE

جاويدا حمو فرمصاحي حنفي دار الافتاء و القضاء THE REAL PROPERTY.

یمی مقصود فطرت ہے، یمی رمز مسلمانی اخوت کی جہاں گیری، محبت کی فراوانی ہوں نے کردیا ہے مکڑے نکڑے نوع انسال کو اخوت کا بیاں ہوجا، محبت کی زباں ہوجا امریکہ دیورپ کامعیارِ زندگی اور سامان فیش بہت بلند ہے، وہلم دوئتی میں لائق تعریف ہیں، دنیامیں سب سے زیادہ ترقی یافتہ کہلاتے ہیں اور جاند پیکندیں ڈال رہے ہیں، اوران باتوں کے لیے ہم وہاں کے بھائیوں کو ضرور مبارک باد دینا چاہیں گے جس کے بجا طور پیرہ مستحق بھی ہیں۔ مرخوشحالی کے ساتھ امریکی ومغربی معاشرہ کی پریشانیاں بھی زیادہ ہیں اورغم کی پر چھائیاں بھی وہاں غریب ملکوں کی برنسبت بہت زیادہ ہیں۔خاندانی خوشی کا تصور مشکل ہوتا جارہا ہے۔ بچوں میں جرائم کا گراف بڑھ رہا ہے، عصمت دری اور جنسی زیادتی تواس قدرعام ہوچکی ہے کہ وہاں کے عوام يركمنے يرجبور بيل كدجو چيز بهت زياده رائج موجاتي ہاس كى طرف دھيان نہيں دياجا تااى کیے ہمارے معاشرہ میں جنسی زیادتی کا تصور ختم ہوچکا ہے۔ شریک حیات سے وفاداری کی شرح بھی کانی کم ہوچکی ہے بلکہ نہیں کی حد تک پہو نچنے والی ہے، جھنجھلاہٹ اور دبنی دباؤ کا گراف كافى بره رباب،خودكشى كافيصر بهى بهت زياده ب\_طلاق كا تناسب توا تنابره سياب كهتاريخ كا مرر یکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ المخضر پیسہ کے بہاؤ اور اسبابِ آسائش کی فراوانی کے با وجودخوشی اور بالخصوص خاندانی خوشی امریکه د بورپ کی فضاؤل سے روٹھ چکی ہے۔ کیول ....؟؟؟اس موال کے تفصیلی جواب کے لیے آپ کوشروع سے اخیر تک اس کتاب کو پڑھنا ہوگاء انشاء الله مطالعہ کے بعد آپ بھی ہماری رائے اور ہمارے تجزیہ سے اتفاق کیے بغیر نہیں رہ عیس گے۔جبکہ اس جواب کا خلاصہ بیہ کدریاستہائے متحدہ امریکہ اور مغربی ملطنتیں اسلامی قوانین سے دور ہیں۔

سائنسی میدان میں پیش قدمی نے انسانوں کو بہت ی آسانیاں فراہم کی ہیں، بہت ی چیزوں کا طریقہ بدل گیا ہے، سائنسی ایجادات نے مشکلات کی پشت پہسوار ہوکر وسعتوں کا ایک برداور وازہ کھول دیا ہے، بلکہ بیکہ اجائے کہ نظام زندگی بدل کرر کھ دیا، بیہ بہت خوش آئند بات ہے

اسلامي توانين جس کی ہرسوتعریف ہورہی ہے۔ مگر ہر دوراور ہرز مانہ میں موقع پرستوں اور ابن الوقتوں کی جانب ے ابنائے زمانہ کی کامیابیوں کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی ایک روایت رہی ہے، جس پہ چلتے ہوئے اس دور میں مٹھی بھر یہودوصلیب پرستوں نے اسلام مخالف ماحول پیدا کرنے ك وشن كى اوراس كے ليے جديد ذرائع إبلاغ كابر مكن طريقة سے ناجائز استعال كيا، جس كااثر بدہوا کہ لوگوں کے ذہن وفکر میں اسلام کے متعلق بیشبہ بیٹھ گیا کہ اسلام ترقی ، جدت پسندی ، ماوات وبرابری تعظیم نسوال، احترام انسانیت، حقوق آزادی اور جدید علوم وفنون کا سخت مخالف ب-اسلام ترقی کا و ثمن عورتوں کے حقوق کا عاصب اور سائنسی ایجادات سے متنفر ہے۔اس طرح کی باتوں کو اتنی شدت سے پھیلایا گیا کہ لوگوں نے معمولی ساغبارہ جس کو پھوڑنے کے لیے ایک دوسالہ بچیکی انگلیاں کافی ہیں،اےلوگوں نے مضبوط فٹ بال گمان کرلیا اور پھر آ ہت آہت ہیموضوعات شہرت ودولت کمانے کاعظیم ذریعہ بن گئے۔اسلام کوخوب تختیمشق بنایا گیا اور بنایا جار ہا ہے۔ بورپ وامریکہ میں سالا نداسلام مخالف ہزاروں کتابیں تکھی اور بیچی جاتی ہیں اور بیایک برا کاروبار بن چکا ہے۔ لفظی مٹھاس اور جاذب نگاہ نعروں سے عام لوگوں خاص کر خواتین کوخوب بہلایااور بہکایا گیا،سیپ کی حفاظت کے لیے بے اسلامی قوانین کوعورتوں کوغلام بنانے کی تحریک کانام دیدیا گیا، ہروہ چیزجس کواسلام منع کرتا ہے اسے شدت سے پھیلایا گیا، اور صرف اسلام وشمني ميں حواكى بيٹيوں كوبلباس كرديا گيا۔ انہيں بےلباس گھو منے، شہلنے اور اى حالت میں تنہا ساری دنیا کی سیر کرنے کا حوصلہ دیا گیا۔ پالیسی یہی تھی کہ جب برہندامریکی و مغربی خاتون دنیا کے حصوں میں گھومیں گی تو مقامی کلچر پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے، ثقافتی پروگرام اور کھیلوں کے بونیفارم کے نام پیمورتوں کے سرسے تاج عصمت اور جا درعزت کوچھین لیا گیا، انھیں احساس تھا کہ اسلام پند ضرور اس طرح کے کاموں کے خلاف اپنی آواز بلند کریں گے جو انھیں یہ بوت فراہم کرے گا کہ اسلام عورتوں کو غلام بنانے کی تحریک کا نام ہے۔ان کی امید کے مطابق وہی ہوا جو وہ سوچتے تھے۔علما سے سوالات کیے گئے، انہوں نے فتو کی دیا اور انسانی فطرت کے متعلق حقیقتوں کو واضح کیا جس کومنفی پر دپیگنڈوں کے لیے جی جر کر استعال کیا گیا۔حالانکہاسلام کی میدوہ باتیں ہیں جنہیں غلط ثابت کرنا خوداسے وجود پیسوالیے نشان لگانا ہے۔

اسلام دشمنی میں ہر چیز کا معیار بدل کرر کا دیا گیا، ہر وہ چیز جس کا انتساب اسلام اور مسلمانوں کی طرف ہے اُنہیں فرسودہ اور رجعت پسند بتایا جارہا ہے، اور بڑی سے بڑی پریشانی کا حل اگر اسلامی اصولوں میں پایا گیا تو بھی اسے اسلامی ہونے کی بنیاد پیضد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کا نفاذ نہر کے لاکھوں کر وڑوں انسانوں کوموت سے ہمکنار ہونے کا راستہ کھلا رکھ چھوڑ دیا گیا۔ گر اس نہ کرکے لاکھوں کر وڑوں انسانوں کوموت سے ہمکنار ہونے کا راستہ کھلا رکھ چھوڑ دیا گیا۔ گر اس سلم نہر کے الفاظ اور نا ہوش ربا ہٹ دھرمی کی عمر بہت کم رہ گئی ہے، عورتوں کی بے لباس والے جس سلم پیاسلام دشمنوں کو ناز ہاں کے آقاؤں کی زبانیں اب اس طرح کے الفاظ اکا لئے پیم مجبور ہیں ۔

"Crime against women can't be prevented" (www.ibnlive.com, June 05, 2014) (http://ibnlive.in.com/news/tell-people-raising-questions-on-rapes-in-up-to-stay-in-delhi-mulayam/476889-3-242, html)

" خواتین کے خلاف جرائم کونیس روکا جاسکتا ہے۔"

یے شبد بھارت کی انہتا پیندسیای جماعت بی جے پی کے لیڈر اور ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ بابولال گورکا ہے، یہ بیان انھوں نے اس وقت دیا جب مگی اور جون ۱۲۰۱۳ء کے مہینوں میں بھارت کی سب سے بڑی ریاست از پردیش کے مغربی حصہ میں جوتو می راجدھانی دبلی سے ملا ہوا ہے عورتوں کی عصمت دری کے بعد درختوں سے لڑکا کر موت کے گھاٹ اتارد ہے کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ متاثرہ ریاست کے وزیراعلیٰ اٹھلیش یادو اوران کے والد ملائم سکھ یا دوجھنجھلا ہٹ کے شکار تھتو ان کی کڑ سیای مخالف پارٹی بھارتی جنتا پارٹی کے الیڈر مدھیہ پردیشی وزیر داخلہ بھی یہ مانے پہمجبور تھے کہ حکومت کے خہیں رعتی جنتا ہیں۔ ہونیا اگروہ کچھ کر سکتے ہیں تو صرف یہ کہوہ پولیس کور پورٹ لکھنے کا حکم دے سکتے ہیں۔ جون ۱۳ اگروہ کچھ کر سکتے ہیں تو صرف یہ کہوہ پولیس کور پورٹ لکھنے کا حکم دے سکتے ہیں۔ جون ۱۳ اگروہ کچھ کر سکتے ہیں مہاراشٹر (ہند) کے وزیر داخلہ آر آر پاٹل نے حق بات صاف

"Maharashtra Home minister R R Patil blamed nudity in mass media for the rising sexual crimes against women and said even deploying policemen in every household will not help since a majority of rapes happen within the confines of home."

(www.indianexpress.com/article/india/maharashtra/even-a-.op-at-every-house-cant-prevent-rapes-rr-patil) (www.hindastantimes.com/india-news/even-cops-in-each-home-can-t-prevent-rapes-rr-patil/article1-1228442.aspx)

"مباراشر - وزیرداخلدآرآر پاٹل نے ماس میڈیا (ئی وی وریڈیواوراخبارات ورسائل

اسلامی قوانین اسلامی قوانین کورتوں کے خلاف جرائم کے لیے ذمہ دارگردانے

دغیرہ) میں برحتی ہوئی عربانیت ونظاین کوعورتوں کے خلاف جرائم کے لیے ذمہ دارگردانتے ہوئے کہا کہ اگر جھر میں ایک پولس تعینات کردیاجائے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ زیادہ تر

مادنات گھر کی جارد بواری کے اندر ہوتے ہیں۔'' گھر کی جار د بواری کے واقعات کی وضاحت کرتے ہوئے آر آر پاٹل نے مہاراشٹر آسبلی میں کہا:

"If a father doesn't behave like a father and a brother doesn't behave like a brother, then we are looking at making separate provisions in the laws to act against such people. In such a situation what can police do?." (www.indianexpress.com/article/india/maharashtra/even-a-cop-at-every-house-cant-prevent-rapes-rr-patil) (www.hindustantimes.com/india-news/even-cops-in-each-home-can-t-prevent-rapes-rr-patil/article1-1228442.aspx)

''اگر باپ اور بھائی کارویہ باپ اور بھائی جیسا نہ ہوتو پولیس کیا کر عتی ہے؟ اس طرح کے لوگوں سے نیٹنے کے لیے ہم قانون میں الگ شق کے اضافہ پنور کررہے ہیں۔''

آج ساری دنیا کے حکمرانوں کے پاس صرف دورائے رہ جاتے ہیں (۱) اسلامی قانون کوکلیۂ یاا کثریۂ عمل میں لائیں اورسلامتی پائیں یا پھر (۲) اپنی ضد پہ ڈٹے رہیں اوراپی قوم کی اجتماعی خود کشی کے لیے راستہ ہموار کریں۔

امریکی چیف جسٹس جان رابرٹس کو یہ کہتے ہوئے کسی طرح کی تفت محسوس نہیں ہوئی:
"The Principles of America's "founding father" still apply in the 21st century" (The Hindu Daily, Kolkata, India, June 27, 2014, P. No.10)
"امریکہ کے تابیسی بالیو (جارج واشنگٹن ۲۳۷ کا اور ۱۹۵ کا ایک اصول آج اکیسویں صدی میں بھی کارگر ہیں۔"

مگر خدا کے بنائے آئین کوفرسودہ قرار دینے والے جانبدار امریکیوں سے سے سوال کرنے کی ہمت سی مسلم حکمراں میں نہیں ہے کہ جب انسان کا بنایا ہوا ضابطہ تین صدی بعد بھی قابل انطباق ہے تو پھر خدا کے اصول کو کیسے ریٹائر قرار دیا جائے ؟؟

جہاں تک ہمارا تجزیہ ہے، دورجد بدیس ہم مسلمانوں نے دعوت وتبلیغ کا کام ہی نہیں کیا ہے، چندایک نظیموں کو چھوڑ کر جن کے وسائل بھی بہت محدود ہیں، اسلام پہندوں کے پاس کھے بھی نہیں ہے۔ جس جدیدانداز اورعصری اسلوب میں ہمیں کام کرنا چاہئے اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دورجد ید کے بہت سے غیر مسلم بھائیوں کا ذہن اسلام کے ہوتا ہی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دورجد ید کے بہت سے غیر مسلم بھائیوں کا ذہن اسلام کے

متعلق منفی بن چکاہے کیوں کہ انہوں نے اسلام کو جارج سیل، پطرس متعصب اور ولیم موروغیرہ. کی نگاہوں سے دیکھا ہے اور بیتو آپ بھی جانتے ہیں کہ نگاہ بدلتی ہے تو منظر بدل جاتا ہے۔ آج بھی جارج سل کا ترجمہ قرآن واسلام پر تحقیق کرنے والوں کے لیے قطیم ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے جس کا نتیجہ سامنے ہے۔ دور جدید کے وہ اسکالرز جو اسلام کے درخت کو این تیشہ کا نشانہ بناتے ہیں ان میں ہے ۵۰ فیصد ہے زیادہ افراد کے پاس صرف وہ چشمہ پہونچا ہے جے لگا کریہ منظر نظر آتا ہے کہ اسلام وہ بے پھل پیڑ ہے جس کی شاخوں میں اب ہے بھی نہیں رے،اورظاہرے کہاں طرح کے درخوں پے کلہاڑی چلانے کے لیے اگر مزدوری زیادہ ملے تو انانی جبلت بوی آسانی سے راضی ہو عتی ہے۔ زمانہ شنای کافن بھی ہم جھولتے جارہے ہیں، جدید وسائل کے استعال ہے ہم میں نہایت قلیل لوگ واقف ہیں اور جو واقف ہیں ان کے یا س بھی سر ماینہیں ہے۔اسلام کے کسی گوشہ پیا یک شبہ یااعتراض ریڈیو، ٹیلی ویژن یاانٹرنیٹ یہ کیا جاتا ہے اور ہم اپنے احباب کے حلقوں مین اس کا جواب دیدیتے یا اتنج لگا کر دو چار تقریری کر لیتے ہیں جس کے ۹۹ رفیصد سامعین مسلمان ہوتے ہیں یا اُورزیادہ کرلیا تو مقامی زبان أورقد يم اسلوب ميں دس صفحه كاا يك مضمون لكھ كر ہزار دو ہزار كى تعداد ميں شاكع كر ديا۔ اگر آپغورکریں تو اس میں وقت، اِنر جی اور پیسے بھی کا اچھا خاصا استعال ہوا مگر نتیجہ برآ مذہبیں ہوسکا۔اگراس کی جگہ ٹیلی ویژن چینل،ریڈ بواورانٹرنیٹ کا استعال کرتے ہوئے جدیداسلوب میں جواب دیا جائے تو خرچہ ۹ رفیصد کم جبکہ فائدہ ۱۰۰۰ ارگنازیادہ ملےگا۔

بہت سے سلگتے ہوئے مسائل جن پر جدید ذہن میں مختلف طرح کے اشکال ڈالے جاتے ہیں، ہم نے انھیں بھی شامل کرنے اوران کے سلی بخش جوابات دینے کی بھر پورکوشش کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے عناوین کا احاطہ ہوجائے تا کہ اس کتاب میں اسلام کی حقانیت پر مشمثل دلائل مسلم اور سیحیوں کے علاوہ ملحدوں اور دوسرے دھرم پدایمان رکھنے والوں کو بھی اس موڑ پر لاکھڑ اگریں جہاں ان کے پاس اسلام کی تقد بق کے سواکوئی دوسر اداستہ نہ رہ جائے۔

جمارے عقیدے کے مطابق توریت وانجیل اور زبورو دیگر صحائف انبیاعلیہم السلام جن کے متعلق عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ بائبل میں شامل ہیں، وہ اللّٰہ کی جانب سے مقدس و

معصوم انبیاے کرام علیم السلام کی طرف نازل کیے گئے تھے۔ان میں توحید، نبوت ورسالت، عبادت واطاعت ،حسنِ معاشرت، نظام حكومت وغيره يعنى كمل نظام زندگى كابيان تفامگروقت كے ناترس انسانوں نے ان میں اپنے وست وقلم كابے جااستعال كيا۔ كہيں سے پچھ گھٹايا تو سمى مقام ير كه برهاديا-اين دنيوي حاجت اور ديني ضرورت كحساب سان ميس ترميم و تنینخ کاعمل جاری کیا۔ کسی کتاب کے مختلف ایڈیشن (Different Versions) میں کمی بیشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصنف یا اس کے وارث یا حذف واضافہ کاحق رکھنے والے اشخاص وقت اور حالات کے بدلتے تقاضوں کی بنیاد پر کمی بیشی کرتے رہتے ہیں تا کہ کتاب اور قلمی مواد زمانہ سے ہم آ ہل رے ایے نسخہ کو انگریزی میں" Contemporary Version" كها جاسكتا ہے۔ ليني موجودہ زمانه كاليديشن - بيايك خوبي اور زندہ توم كي نشاني ے کہ وہ اینے پیش روؤں (Predecessors) کوان کی قلمی خدمات کی روشنی میں ہمیشہ یاد رکھتی ہے اور ان کے خیالات وافکار کوزمانہ ہے ہم آ ہنگ رکھتی اور Up-date کرتی رہتی م لین یمی انسانی خوبی ایک آسانی کتاب کے لیے زہر ہلاہل ہے۔ ایک انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ صرف چند سالوں کو پیش نظر رکھ کرا سے تیار کرتا ہے اور اس کا ذہن بمشکل سودو موسال کے حالات کا ندازہ کریاتا ہے اوراس سے آگے جانے سے عاجزو بے لس رہتا ہے گر خدا کا معاملہ بالکل جدا و نرالا اورروش و اُجالا ہے۔مثلاً انسان کے بنائے ہوئے و ماغ (Computer) میں اب تک ہزاروں تبدیلیاں آ چکی ہیں اور ہزاروں آ کمی گی طرخدا کے بنائے ہوئے انسانی و ماغ میں کسی طرح کی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آ دم علیہ السلام کوایک مکمل دماغ دیا جس سے ان کی اولا دآج بھی استفادہ کررہی ہے اور متنقبل میں بھی فائدہ اٹھاتی رے گی۔خداکو بناوٹ میں کی طرح کاتغیر کرنے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ خداکی مخلیق برزمانہ ہے، ہم آ بنگ ہوتی ہے اے Up-date کرنے کی حاجت نہیں برتی ہے۔ ہم بائل کے درجنوں نیخ دیکھ کر چرت زدہ ہیں کدایک آسانی کتاب اور اس کے دسیوں Version? اوروہ بھی سب خدا کے نام پر۔ آخر خدا کی کتاب کوبار بار" Update" کے نے

کی ضرورت کیول پڑرہی ہے؟؟ای خداکی طرف سے اترنے والاقرآن مجید بھی ہے جوایک نقط کی تبدیلی کے بغیراً ج بھی زمانے ہے ہم آ بنگ" Contemporary" ہاورسائنس ونکنالوجی کی ترقی سے اس کی حقانیت وربانیت مزیدروش ہوتی جارہی ہے۔ بائبل میں شامل کتابوں اور مضامین کی ایک کثیر تعدادوہ ہے جو ہمارے عقیدہ کے مطابق بھی آسان سے نازل شدہ ہیں، یا یک دوسری بات ہے کہ وہ سوفیصد قابل اعتبار تہیں رہیں، قرآن اور بائبل میں بہت ی باتیں کیسال ہوں۔قرآن نے تو اس بات کو کھول کر بیان کیا ہے کہ بہت سے معاملات بالخصوص بنیادی مسائل مثلاً توحید، نبوت و رسالت، عدل و انصاف، تصور آخرت، إز دواجي احکام، معاملات کے بنیادی اوامر ونواہی وغیرہ میں توریت وانجیل اورز بورقر آن کے موافق ہیں۔اور چاروں آسانی صحیفوں میں ان امور کے متعلق بہت حد تک کیساں احکام ملیں گے۔اس نظرے جب ہم نے بائبل کی تحقیق کی تو ہماری خوثی کا کوئی ٹھکانانہیں رہا۔ سو سے بھی زیادہ جگهول پرتوحیدالهی کا بیان، تقریبا جالیس مقامات پررشوت کی مذمت و برانی، وسیول مرتبه شراب كى برائى ونقصانات كاتذكره ،تقريبا سومقامات بيزناوجسم فروشى كى حرمت وقباحت كاذكر ، يوري كى جديد تهذيب Wife-Swapping اور Live in Relationship كى حرمت كا واصح انداز میں تذکرہ۔ وی سے ذا کدم تبہ ختنہ کے لزوم کابیان ، دسیوں صفحات پیشادی کے بغیر رشتول کی قباحت وحرمت کابیان، دس سے زائد مقامات پرسود کی برائی کا ذکر، کی ایک مقام یہ عجاب كاظم \_ بدوه اسلامي قوانين مي جوآج كدورين بائبل ك مان والعض عيسائيون کی اسلام وحمن سرگرمیوں کا نشانہ ہیں۔ وہی کہیں پنہیں بتاتے ہیں کہ اسلام نے جو بتایا ہے وہی بائبل میں بھی موجود ہے۔ مگرانشاءاللہ ہماری اس کتاب میں نقل کیے گئے اقتباسات ہراس مخص کو خاموش کرنے کے لیے کافی سے زائد ہوں گے جو یہ یقین رکھتا ہے کہ دنیا کے بوے سمندروں اور مہاسا گروں کے پانی میں کھلے تھائق اور انسانی غیرت کونہیں ڈبویا جاسکتا ہے۔ قرآن نے اہل کتاب میہودونصاریٰ کی فکر کی طرف درج ذیل آیات کر بیہ میں بهت يمل اشاره كرديا ب:

"يَاأَهُلَ الْكِتْبِ لِمَ تُحَاجُّوُنَ فِي إِبُرْهِيْمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيْلُ إِلَّا مِنْ بَعُدِهِ

م بالل اور دورجديد كے تناظر ميں اسلاى قوانين

أَفَلا تَعْقِلُونَ ٥ هَا أَنْتُمُ هَؤُلاءِ خَجَجُتُمُ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيُسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ٥ مَا كَانَ إِبُرْهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصُرَانِيًّا وَلَكِنُ كَانَ حَنِيُفًا مُسُلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشُوكِينَ ٥ إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ٥٠٠ "اے کتاب والو! ابراہیم کے باب میں کیوں جھگڑتے ہو؟ توریت وانجیل تو نداتری مگران ك بعدتو كياتمهين عقل نبيل - سنته مويد جوتم مو،اس ميل جھڑ ے جس كاتمهين علم تھا تواس میں کیوں جھٹڑتے ہوجس کا تمہیں علم بی نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ، ابراہیم نہ يبودي تقاورندنصراني بلكه برباطل عجداملمان تقاورمشركول عندته، بشك سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حق داروہ تھے جوان کے پیروہوئے اور یہ نبی اورایمان (سورة آل عمران: ١٦٨٦) والے، اور ایمان والوں کا والی اللہ ہے۔" بائبل میں ایسے پیراگراف بھی ملتے ہیں جنہیں پڑھ کرایک غیرت منداورشریف انیان پیسو چنے پرمجبور ہوجاتا ہے کہ کیا واقعی خدا کی کتاب اس طرح کے جملوں پیشتمل

ہو عتی ہے۔ بلاتمرہ آپ بھی پڑھیں:

"How beautiful are thy feet with shoes, O prince's daughter! the joints of thy thighs are like jewels, the work of the hands of a cunning workman. Thy navel is like a round goblet, which wanteth not liquor, thy belly is like an heap of wheat set about with lilies. Thy two breasts are like two young roes that are twins. Thy neck is as a tower of ivory; thine eyes like the fishpools in Heshbon, by the gate of Bath-rabbim, thy nose is as the tower of Lebanon which looketh toward Damascus. Thine head upon thee is like Carmel, and the hair of thine head like purple; the king is held in the galleries. How fair and how pleasant art thou. O love, for delights! This thy stature is like to a palm tree, and thy breasts to clusters of grapes. I said, I will go up to the palm tree, I will take hold of the boughs thereof, now also thy breasts shall be as clusters of the vine, and the smell of thy nose like apples; And the roof of thy mouth like the best wine for my beloved, that goeth down sweetly, causing the lips of those that are asleep to speak. I am my beloved's, and his desire is toward me. Come, my beloved, let us go forth into the field; let us lodge in the villages. Let us get up early to the vineyards; let us see if the vine flourish, whether the tender grape appear, and the pomegranates bud forth, there will I give thee my loves. The mandrakes give a smell, and at our gates are all manner of pleasant fruits, new and old, which I have laid up for thee, O my beloved." (Song of Solomon,

7/1-13, King James Version, Pub. by TBR, BSI, Bangalore, India, 2008) "اے آمیز زادی! تیرے یاوس جوتیوں میں کیے خوبصورت ہیں! تیری رانوں کی گولائی ان زیوروں کی مانند ہے جکو کسی اُستاد کاریگرنے بنایا ہو۔ تیری ناف گول پیالہ ہے جس میں ملائی ہوئے کے کی تمینیں۔ تیرا پیٹ گیہوں کا اُنبار ہے جسکے اگر دا اگر دسون مول۔ تیری دونوں چھاتیاں دوآ ہو بچے ہیں۔ جو تو اُم پیدا ہوئے ہیں۔ تیری گردن ہاتھی دانت کا اُن جے۔ تیری آ تکھیں بیت رہیم کے پھاٹک کے پاس حبون کے چشمے ہیں۔ تیری ناک لُبنان کے بُرج کی مثال ہے جودشق کے زخ بنا ہے۔ تیراس تھھ پر کرمل کی مانند ہے اور تیرے سر کے بال ارغوانی ہیں۔ بادشاہ تیری زلفوں میں اسیر ہے۔اے محبوب اعیش وعشرت کے لئے تو کیسی جمیلہ اور جانفزا بایہ تیری قامت مجور کی مانند ہاور تیری چھاتیاں انگور کے مجھے ہیں۔ میں نے کہا میں اس تھجوریہ پڑھونگا اور اِسکی شاخوں کو پکڑونگا۔ تیری چھاتیاں انگور کے کچھے ہوں اور تیری سانس کی خوشبوسیب کی می ہواور تیرامنہ بہترین شراب کی مانند ہوجومیر مے مجوب کی طرف سیدھی جلی جاتی ہاورسونے والوں کے ہونوں یرے آہتہ آہتہ بہ جاتی ہے۔ میں این محبوب کی ہوں اور وہ میرامشاق ہے۔اُے میرے محبوب! چل ہم کھیتوں میں سرکریں اور گاؤں میں رات کا ٹیں۔ پھر ترك الكورستانون ميں چليس اورويكسيس كرآياتاك شكفت باوراس ميس يھول فكلے ميں اور أناركي کلیاں تھلی ہیں یانہیں۔وہاں میں تجھےاپی شفقت وکھاؤگی۔مردم گیاہ کی خوشبو پھیل رہی ہےاور المار عددوازے پر اوم کے روفتک موے ہیں جویس نے تیرے لئے جع کر کے ہیںاے مير يحبوب!" (غزل الغزلات: ١/١٣-١١/١/١١ بأبكل موسائل بند،٩٥٠٩)

مرغیرت مند باخمیر مخص یمی کے گا کہ ایسے جملے خداکی کتاب کے شایان شان نہیں۔ أبيامحسون موتا ہے كورب كے مشہور جابلى شاعرام ألقيس كاشعار كونثر كاجامه يهناديا كيا ہے۔ ای طرح کے جملے غزل الغزلات ۱/۸ سام میں بھی ہیں۔جنہیں نقل کرتے ہوئے ہماری جبین قلم شرم سے عرق آلود ہوجاتی ہے۔ اگر وقت کی مجبوری اور کرم فرما مسیحوں کی حرکتیں نہ ہوتیں تو ہم ہرگز دنیا کوان کی کتاب کے اس اقتباس کے بارے میں نہیں بتاتے۔ چونکہ اسلام نے جوابا اور دفاع میں بھی غیر مہذب الفاظ کے استعال مے منع کیا ہے،اس لیے یورپ وامریکہ کے سیجی محققین اوراسکالرز کی طرح غیرمہذب زبان ہم استعال نہیں کر عتے ہیں گرائنی کی کتاب سے پیراگراف نقل کر کے ہم نے اپنے قلم کو

اس بابل اوردورجدید کے تناظر میں اسلاى قواتين

آلودگی سے بچاتے ہوئے ایک خوبصورت جواب دیا ہے جے انگریزی میں" Noble Revenge" كهاجاتا ب- اور ضرورت يدني مريد ياجا سكتا ب-ایک تاب کی متعدر تفسیر (Commentary) ہوتو زیادہ مضابقے نہیں کیونکہ اصل متن توایک ہی ہے جہاں سے اختلاف کے وقت رجوع کیا جاسکتا ہے مگر مقام تعجب توبیہ ہے

كم بائل كاصل متن كاكوئي مح أتا بانهيں ب جس اس كتاب كى حقانية كوثابت كياجا عے۔ہم ذیل میں آپ کو بائبل کے چندا سے نمونے دکھاتے ہیں جنھیں پڑھ کر آپ بھی سے کہنے رمجور موجائيں كے كموجوده بائل سوفيصدى خالص نبين ب، بورب وامريكه كى مقدى رين

بہتاب آمیزش سے بعری ہوئی ہے۔

Laws concerning chastity

"If any man take a wife, and go in unto her, and hate her, And give occasions of speech against her, and bring up an evil name upon her, and say, I took this woman, and when I came to her, I found her not a maid. Then shall the father of the damsel, and her mother, take and bring forth the tokens of the damsel's virginity unto the elders of the city in the gate. And the damsel's father shall say unto the elders, I gave my daughter unto this man to wife, and he hateth her; And, lo. he hath given occasions of speech against her, saying, I found not thy daughter a maid; and yet these are the tokens of my daughter's virginity. And they shall spread the cloth before the elders of the city. And the elders of that city shall take that man and chastise him; And they shall amerce him in an hundred shekels of silver, and give them unto the father of the damsel, because he hath brought up an evil name upon a virgin of Israel, and she shall be his wife; he may not put her away all his days. But if this thing be true, and the tokens of virginity be not found for the damsel. Then they shall bring out the damsel to the door of her father's house, and the men of her city shall stone her with stones that she die, because she hath wrought folly in Israel, to play the whore in her father's house, so shall thou put evil away from among you." (Deuteronomy, 22/13-21)

"الركوئي مردكى غورت كويا إورأسك ياس جائ اور بعد أسكاس ففرت كرك شرمناک باتیں اُسکے حق میں کے اور اُسے بدنام کرنے کے لئے بدووی کرے کمیں نے اس عورت سے بیاہ کیااور جب میں اُسکے پاس گیاتو میں نے کنوارے پن کے نشان اُس میں نہیں پائے: جب اُس لڑکی کا باپ اور اُسکی ماں اُس لڑکی کے کنوارے بن کے نشانوں کو اُس شہر کے مچانک پربزرگوں کے پاس لے جائیں: أورأس اڑک كاباب بزرگوں سے كيم كميں نے اپنى

بیٹی اس مخص کوبیاہ دی پُر بیاس سے نفرت رکھتا ہے۔ اُورشرمناک باتیں اُسکے حق میں کہتا اُور پیہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے تیری بیٹی میں کنوارے پن کے نشان نہیں یائے حالانکہ میری بیٹی کے كنوارك بن كے نشان يه موجود بين في وه أس جا در كوش كے بزرگوں كے آگے بھيلادين تب شہر کے بزرگ اُس محف کو پکڑ کرائے کوڑے لگا کیں : اور اُس سے جاندی کی سومثقال جرمانہ لیکر اُس لڑکی کے باپ کودیں اسلنے کہ اُس نے ایک اِسرائیلی کنواری کوبدنام کیااوروہ اُسکی بیوی بنی ر ہے اور وہ زندگی بھر اُسکوطلاق نہ دینے یائے۔ پُر اگریہ بات سچے ہوکہ لڑکی میں گنوارے پن کے نشان نبیں یائے گئے : تو دہ اُس اڑی کو اُسکے باپ کے گھر کے دروازہ پر نکال لائیں اور اُسکے شہر کے لوگ اُسکوسنگسار کریں کہ دہ مرجائے کیونکہ اُس نے اِسرائیل کے درمیان شرارت کی کہ اپنے باپ كرين فاحشه ين كيا- يول توايى برائي كواسية درميان عدفع كرنان (اشترا ١٣١٢) جاراقلم درج بالا پیراگراف پیتجره کرنے سے قاصر ہے کیونکہ اس پرتبحرہ کے لیے جو'' قابلیت' درکار ہے وہ ہم میں نہیں ہے۔علاوہ ازیں پیعبارت حکمت اور میڈیکل سائنس کے بھی خلاف ہے۔البتہ اس اقتباس سے بیضر ورظا ہر ہوتا ہے کہ شادی کے بغیر مردوعورت کے تعلق کو بائبل نے نا قابل معافی اور لائق سنگساری جرم قر اردیا ہے جواسلام کے لیے باعث تقویت وراحت اورامر کی ومغربی اسکالرز کے لیے باعث آفت ہے۔ ذرا ينج دي كئے بيرا كراف كو بھى ملاحظة مالين:

Sabbath years

"And the LORD spake unto Moses in mount Sinai, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye come into the land which I give you, then shall the land keep a sabbath unto the LORD. Six years thou shalt sow thy field, and six years thou shalt prune thy vineyard, and gather in the fruit thereof; But in the seventh year shall be a sabbath of rest unto the land, a sabbath for the LORD, thou shalt neither sow thy field, nor prune thy vineyard. That which groweth of its own accord of thy harvest thou shalt not reap, neither gather the grapes of thy vine undressed, for it is a year of rest unto the land."

(Leviticus, 25/1-5, Exodus, 23/10-12)

"اورخُداوندنے کو مینا پرموکی ہے کہا کہ نہ بن اسرائیل ہے کہہ کہ جبتم اُس مُلک میں جومیں تمکودیتا ہوں داخل ہوجاؤ تو اُسکی زمین بھی خُداوند کے لئے سبت کو مانے نتواپے کھیت کو چھ برس بونا اوراپنے انگورستان کو چھ برس چھانٹنا اور اُسکا پھل جمع کرنائے کین ساتویں سال زمین کے لئے خاص آرام کا سبت ہو۔ بیسب خداوند کے لئے ہو۔ اِس میں تو ندایخ کھیت کو بونا اور ندایخ اور ندایخ اور ندایخ الگورستان کو چھانٹنان اور نداین خودر وفصل کوکا ثنا اور ندای بے چھٹی تاکوں کے انگوروں کو تو ڑنا۔ بید زمین کے لئے خاص آرام کاسال ہو۔'' (آمبار ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰)

اس اقتباس کے متعلق ہم اتنائی کہیں گے کداگر اِس پڑمل کیا جائے تو کم از کم تین چار ارب انسان چند ونوں میں دوسری دنیا پہو نچ جائیں گے۔ سابق امریکی صدر مشر جارج ڈبلیو بش نے ۲۰۰۱ء کے دیادہ بندوستان کے متوسط طبقے کے زیادہ کھانے کی عادت کو ذمد دار بتایا تھا گرشاید اُن کی پیرائے تعطی اور جلد بازی پری تھی۔ ہوسکتا ہے کہ اِس کے لیے بائبل کی ای طرح کی آرام طلب آیات ذمد دار ہوں۔

ذرادرج ذیل اقتباس کو بھی غورے پڑھیں:

"And the land shall yield her fruit, and he shall eat your fill, and dwell therein in safety. And if ye shall say. What shall we eat the seventh year? behold, we shall not sow, nor gather in our increase. Then I will command my blessing upon you in the sixth year, and it shall bring forth fruit for three years. And ye shall sow the eighth year, and eat yet of old fruit until the ninth year; until her fruits come in ye shall eat of the old store."

(Leviticus, 25/19-22)

"اورا گرتمکوخیال ہوکہ ہم ساتویں برس کیا کھا کمینگے؟ کیونکہ دیکھوہ ہمکونہ تو ہونا ہے اور ندائی پیدا دار کو جمع کرنا ہے نتو میں چھٹے ہی برس ایسی برکت تم پرنازل کرونگا کہ تینوں سال کے لئے کافی غلّہ پیدا ہوجائیگانے اور آٹھویں برس پھر جو تنابونا اور پچھلاغلہ کھاتے رہنا بلکہ جب تک نویں سال کے بوئے ہوئے کی فصل ندکانے لوائس وقت تک وہی پچھلاغلہ کھاتے رہوگے:" (اَحبار ۲۲۔۱۹/۲۵)

ہم کا شکاری کے فن ہے آشا تو نہیں ہیں گر کسانوں کا تجربہ یہ بتا تا ہے کہ زمین کو آرام وینا اپنے لیے پریشانی پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ چھوڑی ہوئی زمین پر گی مرتبہ ہل چلانے کے بعد ہی دوبارہ کا شکاری ممکن ہو پاتی ہے۔ علاوہ ازیں ہم نے یا کسی نے بھی پنہیں ویکھا/سنا ہے کہ بنی اسرائیل کے'' ملک موجود'' میں ہر چھے سال تین چارگنازیادہ غلہ ہوتا ہے۔ یہ اقتباسات ہم نے اس لیفل کے ہیں تا کہ قارئین جب بائبل میں عقل سائنس اور تجربہ ومشاہدہ کے خلاف با تیں پڑھیں تو غور کریں کہ کیا خدا کا کلام ایسا ہوسکتا ہے جے واقعات و تقائق کی دنیا ہے دور کا بھی رشتہ نہ ہو، پھر قرآن کریم کی درج ذیل آیات پڑھیں جو یہ واقعات و تقائق کی دنیا ہے دور کا بھی رشتہ نہ ہو، پھر قرآن کریم کی درج ذیل آیات پڑھیں جو یہ

پة ويق بي كي توريت واجيل مين انسانى باتھون فى كتى نارواح كتون كارتكاب كيا ہے: "فَوَ يُلْ لِلَّذِيْنَ يَكُتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلَا مِنُ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ

ثَمَناً قَلِيُلاً فَوَيُلٌ لَّهُمُ مِّمَّا كَتَبَتُ أَيُدِيُهِمُ وَوَيُلٌ لَّهُمُ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ٥٠٠.

"تو خرابی ہان کے لیے جو کتاب اپنم ہاتھ ہے کھیں پھر کہددیں بی خداکے پاس سے کہ اس کے کوش تھوڑے دام حاصل کریں، تو خرابی ہان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لیے ان کے لیے ان کے لیے اس کمائی ہے۔"

رسورۃ البقرۃ: ۲۷)

اورایک مقام پرتوریت وانجیل کے متعلق کتابی ذمه داروں کے رویے کوان جملوں

میں بیان کیا گیا ہے:

"يَا أَهُلَ الْكِتَابِ قَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مَّمَّا كُنتُمُ تُخْفُونَ مِنَ اللهِ نُورٌ وَّكِتَابٌ مُبِينٌ ٥:" الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنُ كَثِيرٍ، قَدْ جَآءَ كُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَّكِتَابٌ مُبِينٌ ٥:" "ال كتاب والواب شكتمهار عياس مار عيدرول ( على ) تشريف لا عَكمْ بِر

ظاہر فرماتے ہیں بہت ی وہ چیزیں جوتم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھیں،اور بہت ی معاف فرماتے ہیں، بے شکتہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔'' (سورة المائدة: ١٥)

مزيدفرمايا:

"يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنُ مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظَّا مِّمَا ذُكُرُوا بِهِ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمُ إِلَّا قَلِيُلاً مِّنْهُمُ ٥."

"الله كى باتول كوان كے محكانوں سے بدلتے اور بھلا بیٹے براحصدان باتول كاجوان سے بھى گئيں اور تم بميشدان كى ايك ندايك دغا بر مطلع بوتے رہو كے سواتھوڑوں كے " (سورة المائدة: ١٣)

"وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا إِنَّا نَصْرَاى اَخَذُنَا مِيْتُقْهُمُ فَنَسُوُا حَظًّا مِّمًّا ذُكِّرُوُا بِهِ فَاَغُرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَآءَ الِلَي يَوُم الْقِيلَةِ وَسَوُفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ بِمَا كَانُوُّا يَصُنَعُونَ ٥."

"اوروہ جنہوں نے دعوی کیا کہ ہم نصاری ہیں ہم نے ان عبدلیا، تو وہ بھلا بیٹے براحصہ ان ضحتوں کا جوانہیں دی گئیں، تو ہم نے اُن کے آپس میں قیامت کے دن تک بر اور بغض وُال دیا، اور عنقریب اللہ انہیں بتادے گا جو پھھ کرتے تھے'' (سورة المائدة: ١٤) توریت وانجیل عمل محلق ان کے طرزعمل کو بوں بیان کیا گیا:

"مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنُ مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعُنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعُ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِٱلْسِنَتِهِمُ وَطَعُنًا فِي الدِّيُنِ وَلَوُ ٱنَّهُمُ قَالُوُا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعُ وَانْظُرُنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُ وَاَقُوَمَ وَلَكِنُ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفُرهمُ فَلا يُؤُمِنُونَ إِلَّا قَلِيُّلا ٥."

" کچھ بہودی کلاموں کوان کی جگہ سے چھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سااور نہ مانا اور سنئے آپ نائے نہ جائیں،اور دَاعِنا کہتے ہیں زبانیں چھیر کراوروین میں طعنہ کے لیے اوراگروہ کہتے کہ ہم نے الدر مانااور حضور ہماری باتیں میں اور حضور ہم پر نظر قرما کیں توان کے لیے بھلائی اور رائی میں زیادہ موتاليكن ان ريتوالله في ان كان كان كافر كسب تويقين بيس ركعة مرتهوراً" (النسلة: ١٥)

نيزارشادفرمايا:

"يُحَرِّفُونَ الْكِلِمَ مِن بَعُدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمُ هَلَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمُ تُؤْتُوهُ فَاحُذَرُوا ٥. "

"الله كى باتوں كوان كے شكانوں سے بدل كركہتے ہيں كداكر يقم ملے تو مانواور اگريہ نه طے (سورةالمائدة: ١٤)

ان كى تحريف كومزيد بيان فرمايا:

"وَقَلْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَالاَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعُدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥". "اوران میں کا ایک گروہ وہ ہے کہ اللہ کا کلام سنتے اور مجھتے بھراس کے بعد دانستہ بدل دیتے ہیں۔"

ہم نے توریت وانجیل مے متعلق یہودونصاری کے طرزعمل کے بارے میں قرآن عليم كى اتن آيات اس ليقل كى بين كمسلم قارئين اس كتاب كے مطالعد على اپن ذين میں اس مکتے کو بٹھالیں کہ موجودہ بائبل جے نصرانیوں کی طرف ہے قر آن کے سواتوریت و الجیل سمیت تمام آسانی کتابوں کا جامع کہا جاتا ہے وہ قرآن کی نظر میں پورے طور پر قابل اعتبارنہیں ہے اور عقل وشریعت کے زویک بھی بائبل کا حکم یہی ہے کہ جو بات قرآن وسنت كے معیار كے موافق ہوأس كى تقديق كى جائے اور جوأن كے مخالف ہواس كا اعتبار ندكيا

جائے۔ کیونکہ عیسائی مشنریاں جب مسلم نوجوانوں کو دام تزویر میں پھانسنے کا آغاز کرتی ہیں تو ابتدامیں وہ ان کے سامنے بائبل کی انہی آیات کو پیش کرتی ہیں جو قر آن حکیم کے موافق ہیں تاکہ ان کے دلوں میں یہ بات رائخ ہوسکے کہ بائبل اور قر آن دونوں ایک ہی طرح کے احکام و تضف کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد آہتہ آہتہ وہ ابنا کام کرتی ہیں اور حسن و دولت کی شراب سے ایے منصوبہ کو پایئے تکمیل تک پہونچا کر مسلم نوجوانوں کو عیسائی بناتی ہیں۔

اس کتاب کوہم نے نو بابوں میں تقسیم کیا ہے۔اول میں ذات باری ہے متعلق عقائد واحکام۔ دوم میں نبوت ورسالت کا بیان۔ سوم میں فرائض کا بیان۔ چہارم میں معاثی احکام۔ پنجم میں ساجی احکام۔ ششم میں غذائی قوانین۔ ہفتم میں از دواجی احکام۔ ہشم میں اخلاقی احکام اور نہم میں تعزیراتی احکام کو بیان کیا گیا ہے۔

ہم نے زیادہ تراس بات کی کوشش کی ہے آج کے عیسائی محققین جن امور میں اسلام مخالف ہیں ان عناوین کو ضروراس کتاب میں شامل کیا جائے اور پھر انھیں قرآن و سنت کے علاوہ بائبل کی آیات اور دور جدید کے حوالے سے بھی ثابت کیا جائے تا کہ ایک مسلمان اپنے اسلام پر اور ملت اِسلامیہ کا فر دہونے پر فخر محسوں کرے اور یورپ وامریکہ کے اسکالرز سے مرعوب ہوئے بغیران کی ناطقہ بندی کا کام کر سکے۔

اس مقام پہ بیدواضح رہے کہ ہم مسلمان ضرورت مندعورتوں کی غیرمخلوط باعزت نوکری، ان کی جائز ہتی اوران کی مجھے اورخوشی بھری زندگی کوصرف جائز ہی نہیں کہتے بلکہ اس کی جمایت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہمیں بیگوار انہیں کہ بادشاہ اور عام انسان کی بیٹیوں ہیں فرق کیا جائے، جس طرح رانی اورشنرادیوں کے لیے بیعیب ہے کہوہ ہراً یہ فیرے سے ملاقات کریں، اسلام نے اسی طرح ہر خاتون کورانی اورشنرادی کے مقام پر رکھا ہے کہوہ بھی ایرے غیرے سے ایرے غیرے سے دور رہیں کیونکہ اسلام کی نظر میں بادشاہ کی بیٹی ہونا کوئی ایرے غیرے سے ذاتی خوبی اور عام انسان کی بیٹی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اسلامی پیانہ بیہ ہے کہ بحثیت انسان ذاتی خوبی اور عام انسان کی بیٹی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اسلامی پیانہ بیہ ہے کہ بحثیت انسان اور وزیراعظم وصدر جمہور بیاوران کے اہل خانہ یہ بھی نافذ ہوگا۔

پین نظر کتاب کے مطالعہ کے دوران بہت سے مقامات یہ آپ خلجان کا شکار ہو سکتے من مثلاكي مقام يرآب كوحضرت ابراميم، حضرت اسحاق، حضرت يعقوب، حضرت يوسف، حفزت بارون، حفزت موی، حفزت عیسی اور حفزت داؤدیم السلام کے متعلق ایسے جملے بھی نظرة كيس كے جوقر آن حكيم اور اسلام كى روسے سي نبيل بيل كيول كوقر آن وحديث في أخيس انبیاے کرام علیم السلام میں شار کیا ہے۔ان کی شان میں کوئی بھی غیرمخاط جملہ خرمن ایمان کو فاستر بناسكتا بيكن تقابل اديان كحوالے سے كوئى بھى تحرير بردھتے وقت آپ ايك بات ذہن میں تھیں تو پھر کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی قرآن تھیم نے خدااور انبیا ہے کرام کاجو تصور بمیں دیا ہوہ بالکل یا گیزہ ہے گرسیجیوں کی کتاب مقدس بائبل کے صفحات میں کہیں خدا انسانوں سے متی اڑتے ہوئے نظر آتا ہے۔ (پیدائش: ۳۲-۲۲/۳۲) تو کہیں انبیاے کرام کو معاذ الله زنا اوربت يري ميس ملوث دكھايا كيا ہے۔ بدأن آميزشوں كاكرشمہ ہے جونا خداترس انسانوں کے ہاتھوں تورات وانجیل میں درآئی ہیں، جاراایمان ہے کہ جس خدا کا ذکر قرآن میں ہے وہ حقیقی خدارب العالمین ہے جس نے کل کا کنات کو پیدا کیا۔ اور جن انبیاے کرام کا تذکرہ قرآن وحدیث میں ہےوہ خدا کے فرستادہ اور ہرطرح کے گناہ سے یاک اور معصوم ہیں۔

جاراایمان ہے کہ جس لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن اور حدیث کی کتابوں میں ہے، وہ اللہ کے رسول اور معصوم ہیں۔ ہرطرح کے گنا ہوں سے ان کی تفاظت خود خالق ہر جہاں الله رب العزت فرماتا رما ہے۔ مرجس لوط نامی انسان کو بائبل کے اوراق پیشراب میں برمت ہوکرانی ہی بیٹیوں سے زنا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہا سے ہماراخدا، ہمارے (بدائش:۱۹۰،۳۰۱۹) مقدى رسول 總اورجم بيزاريي-

جس بارون عليه السلام كاذكر الله عظاوراس كي مجوب رسول محرع بي على في كيا ب وہ یقینا نبی برحق ہیں۔ہم ان کی عظمت کے لیے اپنی جان نچھاور کر سکتے ہیں۔ان کی عصمت تمام امت مسلمہ کے زویک مسلم ہے۔ لیکن ہم اس بارون نامی فرد سے اپنی براءت کا اظہار كرتے ہيں جس كى تصور كتى بائبل ميں ايك بت يرست كے طوريد كى كئى ہے۔ (فروج:١١٣٢) جسموی علیه السلام کے صبر کی مثال دے کر ہمارے رسول بھے نے ہمیں صبر کی

تلقین کی ہے جارے ایمان کا دل ان کے نام سے بھی دھڑ کتا ہے۔ مگر جس مویٰ نامی دہشت گرداور جارج بش کے پیش روکا تذکرہ بائبل نے کیا ہے ہم اس کی معرفت وشناسائی ے انکارکے ہیں۔ (المنتى:١١/١١)

جس داؤدعلیہ السلام کی عبادت وزبورخوانی اوران کی کمن ملت اسلامیہ کے لیے باعث فخرے،ان کی عظمت وعصمت کوامت مسلمہ کا ہر فروسلام عقیدت پیش کرتا ہے اوران کے تقدی کے عقیدے کے بغیر ہم کی کومسلمان نہیں سجھتے ہیں لیکن ساتھ ہی اس داؤد سے ہم اپنی نا آشنائی اور بے تعلقی کا اعلان کرتے ہیں جے بائبل نے پڑوی کی بیوی سے زنا کا مرتکب دکھایا ہے اور پھرایک مکر وفریب کاسہارا لے کراس کے شوہر کوفل کرانے کے بعد اسے اپنی بیوی بنانے کا مجرم بنا کر پیش کیا ہے۔ (سموئل دوم: ۱۱۱۱ \_ ۲۷)

وہ سلیمان علیہ السلام جن کا تذکرہ ہماری مقدس کتابوں میں موجود ہے ان کی اطاعت الہی اوران کا تفقہ ہمارے لیے مشعل راہ ہےاور ہم ان کی محبت کے بغیرایے ایمان کا تصور بھی نہیں کر سکتے مگر ہماراایمان سلیمان نامی اس مخص سے اپنی بے تعلقی کا ظہار کرتا ہے جے بالبل نے زن پری کے نشے میں مدہوش ہوکر بت پری کرتے دکھایا ہے۔ (سلطین اول:۱۱۱۱/۱۳۱۱) وہ عینی سے علیہ السلام جو کنواری اور پاک مریم علی ابنہا وعلیہا السلام کیطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ ایک برگزیدہ ومقدس نبی ہیں اور ہم ان کی عظمت کی حفاظت كے ليے ہميشة مى جہادكرتے آئے مرہم اس مريم اوراس كے بيٹے كونبيں جانتے ہيں جے بائبل نے کی یوسف نامی بوھئی کی منگیتر بنا کرپیش کیا ہے۔ (متی:۱۸/۱، ۱۹، اوتا:۱۸/۱ م

ہم نے تیمرہ کے دوران بہت سے جملے تعرانیوں کے خلاف صرف بطور الزام تحریر کیے ہیں۔ورنہ مقدی ہستیوں کی جو مکروہ ومعیوب تصویر بائبل میں تھینجی گئی ہےوہ کی طرح ہمیں تشکیم نہیں۔ نداس پر ہمارااعتقاد ہے ندوہ ہمارے خلاف جت بننے کے قابل۔ چونکہ اس کتاب کے مخاطبین آبل اسلام سے زیادہ غیرمسلم بالخصوص سیحی برادران ہیں اس کیے ہم نے قرآن وحدیث سے صرف ضرورت بحرحوالے دیے اور بائل اورعصری تجزیات کے حوالہ جات زیادہ پیش کیے ہیں۔ اِس کا مطلب پنہیں ہے کہ کسی بھی مسلہ پہقر آن وحدیث کا دامن شک ہے نہیں! ہرگز نہیں!! کون ہے جوقر آن وحدیث کے دامن کی وسعت کا اندازہ لگا سکے۔

ہم نے عام طور پہ بائل کے اگریزی اقتباسات کنگ جیمس ورش مطبوعہ دی بک روم زیرانظام بائل سوسائٹی ہند، ایم جی روڈ بنگلور (ہند) ۲۰۰۸ء سے لیے ہیں جبکہ اُردو ترجہ ای سوسائٹی کے زیرا ہتمام شائع اردوبائیل بنام'' کتاب مقدس' ۲۰۰۹ء سے لیا ہے، لہذا جن مقامات پہان کے پیراگراف نقل کیے جا کیں گے وہاں صرف کتاب اور باب نمبر کی صراحت کی جائے گی، مطبع وسنہ کی وضاحت نہیں ہوگ ۔ البتہ! جن موقعوں پہان کے علاوہ ورش سے اخذ کیا جائے گاہ ہاں ناشروسال اشاعت کا بھی ذکر ہوگا۔

ہم نے حتی المقدوریہ کوشش کی ہے کہ اردوالفاظ کورسم الخط کے مطابق ہی تحریر کیا جائے ، البتہ! بائبل کے اردو تر جموں میں بائبل سوسائٹی ہند بنگلور والوں کے ذریعے رائج رسم الخط کے خلاف نقل کیے گئے الفاظ (مثلا کرونگا، جاؤنگا، سنونگا، جائیگا، سنئے، دیکھئے، کیلئے وغیرہ) کوہم نے اسی طرح نقل کیا ہے، جیسے اردو بائبل میں ہیں۔

قارئین سے مود بانہ گذارش ہے کہ کتاب پوری پڑھے بغیر اپنی رائے قائم نہ کریں، کوشش کریں کہ الف تا یا تکمل مطالعہ کریں اور کسی بھی طرح کی خامی یا مشکل نظر آئے تو ہمیں ای میل، خطیا فون کے ذریعہ ضرور اطلاع دیں۔ کتاب کا معیار بلند کرنے اور خامیوں سے پاک بنانے نیز حق بات کو دنیا کے گوشہ گوشہ تک پہنچانے کے لیے تمام طرح کی کوششوں اور مشوروں کا خیر مقدم ہے۔



جلويد احمد عنبر مصباحي بانى وسربراه:علامه فضل حق خيرآ بادى چير تيبل فا وَندُيشْن، جزيرهَ أندُ مان- مند ۱۸رزى الحيه ۱۳۳۵ه/ ۱۲۰ ارا كتوبر ۲۰۱۳ء إسلامى قوانين بائبل اور دورجد يدكے تناظر ميں

ALCOHOLD BUILDING TO BE A

## (باب اول) الوهيت.

اس باب میں ان عقائد کو بیان کیا گیا ہے جن کاتعلق خدا کی ذات سے ہے۔ یعنی خدا کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا میج اور قابل قبول ہے۔ س طرح کے نظریات ایمان کے لیےز ہرقائل ہیں اور کون سے افکارلازی ہیں۔

نا من اورد ہر یوں سے دویا تیں: ۔ جولوگ سے یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی خالق و مالك نبيں ہے، دنيا خود بخو دبن كئى ہے اور بيا بيخ آپ چل رہى ہے اے كوئى چلانے والا نہیں ہے، ہم ان سے صرف اتنا پو چھنا جا ہیں گے کہ بھی آپ نے کوئی ایسا ہوائی جہاز دیکھا ہے جوایخ آپ چانا ہو؟؟ ہوائی جہاز دوطرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کا چلانے والا (Pilot)ای میں بیٹانظر آتا ہے اور دوسر اجوائی جہاز وہ ہے جس کا چلانے والا اس میں بیضانظر نہیں آتا ہے وہ اسے زمین پر بیٹھ کر کمپیوٹر سے کنٹرول کرتا ہے یعنی بظاہر بغیر پائلٹ کا ہوائی جہاز۔ دنیا اوراس کو چلانے والے کواس مثال سے بھھے۔ ضروری نہیں ہے کہ چلانے والاآپ ونظرآ جائے، جیسے ڈرون ہوائی جہاز چلانے والے کا بیکمال ہے کہوہ عام نگاہوں ے پوشیدہ رہ کر کنٹرول کرتا ہے، ای طرح بیذات الی کا کمال اور انسانی آنکھوں کی بے بی ہے کہ خداد نیا والوں کونظر نہیں آتا گر پھر بھی سارا کنٹرول ای کا ہے۔جس طرح بغیر پائلٹ کے طیارہ کے بارے میں بیکہنا کہوہ اپنے آپ چل رہا ہے اپنے علم وعقل پیلوگوں کو ہننے کا موقع دینا ہے۔ای طرح دنیا میں خدا کوندد کھے کرید کہنا کددنیا اپنے آپ بن گئی اور ایسے ہی چل رہی ہے، اپنی دانشمندی کی سرفیفیکیٹ کوردکرنا ہے۔

عام طور پددهرتی پیچنم لینے والے ہرانسان کے دماغ میں کا تنات بننے اور اس كبنان والے كمتعلق كى طرح كے سوالات بيدا ہوتے بيں انسان سوچا ہے كه اتى رردی دنیا کوس نے بنایا؟؟ جس نے انسانوں کواور غیرمحدود نظرآنے والی دنیا کو بنایا ہےوہ کیا ہوگا؟؟ وہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے؟؟ اس نے کس چیز کی مدد سے لاکھوں کروڑوں چیزوں کو پیدا کیا؟؟ اس طرح کے سوالات یہ جب ایک عقلندانیان غور کرتا ہے قاس کے سامنے اس طرح کے جوابات آتے ہیں:۔

"ز مین وآسان اوران کی چیزوں کا بنانے والاضرور کوئی ایسی ذات ہے جوسب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی چیز ہیں کیونکہ ساری چیزوں کوائ نے بنایا ہے، وہ خودسے ہاورسبائس سے ہیں، وہ یقیناً بہت طاقت وقدرت رکھتا ہے کیونکہ اتی بری بری چیزوں کواپے حکم کے ينچ ر کھنے اور ان کو چلانے کے ليے ان سے بردى طاقت وقوت ہونا ضرورى ہے، وہ سب سے بلنداورسب پر حاکم ہے کیونکہ وہی انہیں بنا تا اور بگاڑتا ہے، وہی موت ویتا اور زندگی بخشا ہے۔ کیکن کیاوہ اسکیے بیسب کام کرتا ہے؟ یا بہت سے اعلیٰ قوت والے باہم ل کریدنظام چلا رے ہیں؟ نہیں ایسانہیں ہوسکتا کہ چنداعلی قوت والے بغیر کسی اونی اختلاف کے باہم تعاون واتحاد کے ساتھ اتنابز انظام چلائیں۔ دنیا کا تجربہ ومشاہدہ گواہ ہے کہ ایک شہر میں برابر رتبدوا ختيار والي دوحاكم مول توهر بات ميس ان كالتحاذبيس رمتنا بلكه بات بات ميس اختلاف ہوتار ہتا ہے تو یہ کیے ممکن ہے کہ ساری دنیا کا اتنا بڑا نظام یکساں رہے اور قوت والے دویا زیادہ افراد باہمی اتفاق کے ساتھ چلاتے رہیں، بھی کوئی اختلاف رونمانہ ہو۔ ہزاروں اور لا كھوں سال تك كى بات پياختلاف نه ہو، جب كه ہم ديكھتے ہيں كدونيا كى روز مرہ زندگى ہمیشہا پے معمول پر رہتی ہے۔ سورج ہردن پورب سے نکلتا اور پچھم میں ڈوبتا ہے، کھی بھی تاریخ نے وہ لحنہیں دیکھا جب مورج چھتم سے نکل کر پورب کی طرف ڈو بنے کے لیے گیا ہو۔ دن ہمیشہ سورج سے ہوتا ہے، بھی کسی نے چاند کی روشی سے دن کا اجالا تھیلتے نہیں دیکھا، نرو مادہ شیر کے ملنے سے شیر ہی پیدا ہوتا ہے انسان نہیں پیدا ہوتا، جیسے مردوزن کے ملنے سے انسان بی پیدا ہوتا ہے شرنہیں پیدا ہوتا۔ آم کے پیڑ سے سیب اور سیب کے پیڑ سے اخروت بھی کسی کونبیں ملا۔ یہ چیزیں بتاتی ہیں کدونیا کے نظام میں بھی اختلاف نبیں ہوا،اس کا مطلب ہے کہ نظام چلانے والاصرف ایک ہے کیونکہ اگروہ کی ہوتے تو ضرور دنیا کا نظام اور

اسلای قوانین سم با بکل اوردورجدید کے تاظریس

منتہ نہں ہو کررہ جاتا۔ واقعی وہ ایک عظیم ستی ہے جس کا کوئی ٹانی نہیں۔ انبانی عقل کے ای جواب کوقر آن حکیم نے دولفظوں میں سمیٹ کر بیان کیا ہے: "لَوْ كَانَ فِيُهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرُشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥. ''اگرزمین وآسان میں اللہ کےعلاوہ اور بھی خدا ہوتے تو نظام عالم در ہم برہم ہوجا تا ،عرش (سورة الأنبياء: ٢٢) كالكاشياك باس عجوده بيان كرتے بين '۔ ای لیے خدا کے ایک اور صرف ایک ہونے کا عقیدہ ایک ایسا دائمی اور غیر مبدل عقیدہ ہے جو ہرآ سانی کتاب میں لکھا ہوا ہاور خداکی تو حید کوقر آن سمیت دیگر آ سانی کتابیں مثلاتوریت واجیل وغیرہ میں اتنی مرتبہ ذکر کیا گیا ہے کہ یوں ان سب کا احاطہ وشوار ہے۔ مخلف عبارات، متعدد انداز بیان اور رنگ برنگ کے طرز استدلال کے ساتھ قرآن و بائبل میں سينكروں مقامات يه خالق جہال كے ايك ہونے كاعقيدة تحرير ب- آج كى بائبل اگر جه تين خداؤل كانظريدر كھنے والى قوم نصرانيول كى مقدى كتاب بچھى جاتى ہے اور اہل اسلام الے كمل طورینہیں مانتے ہیں مگر پھر بھی ہمیں بائبل میں سینکڑوں مقامات پرتو حید باری کا ذکر محمود ملا۔ جن میں سے تقریبا سومقامات کوز برنظر کتاب میں ہم نے کتاب، باب اور آیت نمبر کی تعیین كى اتھ شاركرايا ب- يە دواله جات تابت كرتے ہيں كو ديد تق بور تليث كانظريه باطل ہے۔ائ تر یفات کے باوجود بائل میں ان آیات کی موجود گی کوہم اللہ ﷺ کی قدرت کا کرشمہ

اوردین حق کام عجزه مجھتے ہیں۔ورق بلٹنے اور قدرت ربانی کا بے حجاب مشاہرہ سیجئے۔ مہلی رکیل مہلی رکیل

"Thus saith the LORD the King of Israel, and his redeemer the LORD of hosts; I am the first, and I am the last; and beside me there is no God."

(Isaiah. 44/6)

''خُد اوند إسرائيل كا بادشاه أوراً س كافدىيەدىنے والارب الافواج يوں فرما تا ہے كہ ميں بى اول اور ميں بى آخر جوں اور مير سے سواكو كى خُدانېيں ئے''

اورقر آن عَيم ارشا وفر ما تا ہے: "هُوَ الْاَوَّلُ وَالْآخِرُوَ الطَّاهِرُوَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْنِي عَلِيْمٌ": "وبى اول وآخراورظا بروباطن باوروه بريز كاجان والاب-" (سورة الحديد: ٣٠٤) اورفرماتات:

"إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَا عُبُدُ نِي "

"بشكيس عن المول اورمير يسواكوكي خدانيس توميري عي يستش كرو" (سودةطه: ١٤) کیا بائبل کے مذکورہ بالا اقتباس اور قر آن حکیم کی مذکورہ آیتوں میں در بارہ تو حید کھ

بائل کی اس آیت سے بیماخوذ موتا ہے کہ خداصرف ایک ہے۔نداس سے پہلے کوئی ہ، نداس کے بعد کوئی ہے۔ یعنی اولیت، آخریت اور خدائی اس کے لیے ہے۔ اِس اقتباس كے خط كشيرہ جملوں ميں غور كريں اور پھرعيسائيت كاس دعوى كا تجزيد كريں كه باب، ميثا اور روح القدس تینوں کے مجموعہ کا نام خدا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ باپ پہلے اور بیٹا بعد میں ہوتا ہے۔اس طرح عیسائی عقیدے کے مطابق خدائی میں اولیت وٹانویت پیدا ہوجاتی ہے جوعقل اور بائبل کی درج بالا آیت کے خلاف ہے۔اورتو اور 'عقیدہ تلیث' کے 'امام اول' اسلیم کے جانے والے بولس کے قول ہے بھی یمی واضح ہوتا ہے۔ ذراان کے الفاظ بھی دیکھ لیں: "The God and Father of our Lord Jesus Christ, which is blessed for evermore, knoweth that I lie not." (2Corinthians, 11/31)

"خد اوند يموع كاخد ااور باب جس كي أبدتك تدبوجانتا بي كميس جمود نبيس كهتاك"

(كرنتيول دوم:١١/١١)

اس اقتباس کامفہوم یہ ہے کہ معزز یموع کے خدالین حقیقی خداجس کے لیے دائی حمہ ہے وہ جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا یعنی خدااور سے دونوں الگ الگ ذات ہیں اور بیتو آپ یڑھ ہی چکے ہیں کداس اول وآخر کے سواکوئی خدائیں، جس کا صریح مطلب ہے کہ سے خدا نہیں۔ ہم نے اس مقام یہ 'Lord" اور 'خداوند" كا ترجم معزز كيا ہے كونكه آكسفورة و کشنری میں یہی درج ہے۔اس کےعلاوہ بھی اسکی دومضبوط وجہیں ہیں: اول: آپ اگریزی عبارت یغور کریں سے کے لیے "Lord" جبد فالق ارض وسا کے لیے ً لفظ "God" استعال كيا كيا جاوران دونول الفاظ كے درميان و بى فرق ہے جوم بى زبان مم بائل اوردورجدید کے تفاظر میں اسلاى قواتين

مین عبر" (بنده، غلام) اور" عابد" (بوجنه والا) کے درمیان ہے کہ "عبد" کی اضافت خدا ﷺ بلکه عام انسانوں کی طرف بھی کردی جاتی ہے اور معنی میں تبدیلی واقع موحاتی ہے مر"عابد" کی اضافت صرف اور صرف خداکی جانب مطابق اسلام اور دیگر کی طرف كفروشرك ب- اى طرح الكريزى زبان مين لفظ" Lord" خدااوركسي بهي معزز استى دونوں کے لیے متعمل ہے، مثلا نج کو'Lord" کہدیاجاتا ہے، ای طرح گھر کے مالک کو "Landlord" اور برطانيه ميل يارليمنث كے ابوان دار الامراكو" House of Lords"كہاجاتا ع جبكد لفظ"God" فقية صرف فداك ليے فاص ب-دوم: - بائل میں بھی لفظ "Lord" اور "خد اوند" مسح کے علاوہ کے لیے بھی مستعمل ہیں۔ تقویت کے لیے درج ذیل پیراگراف ملاحظ فرمائس:

Two angels visit Lot

\*And there came two angels to Sodom at even; and Lot sat in the gate of Sodom, and Lot seeing them rose up to meet them; and he bowed himself with his face toward the ground; And he said. Behold now, my lords, turn in, I pray you, into your servant's house, and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise up early, and go on your ways. And they said, Nay; but we will abide in the street all night."

(Genesis, 19/1-2)

"اوروہ دونوں فرشتے شام کوسدوم میں آئے اور لوط سدوم کے بھا تک پر بیٹا تھا اور لوط اُن کو و کھ کران کے استقبال کے لئے اُٹھااورزمین تک جھکان اور کہااے میرے خداوند اپنے خادم ك كوتشريف لے جلتے اور رات بحرآ رام يحت اور ياؤں باتھ دھوئے اور سے اُٹھرائي راہ ليج اورأنہوں نے کہانہیں ہم چوک ہی میں رات کاٹ لیں گے۔" (يدأش:١/١٩) اس اقتباس سے واضح ہوتا ہے کہ لفظ "Lord" یا خد اوند بائبل میں اُس کے لیے بھی استعال ہوا جے سیحی بھی خُد انہیں مانتے ہیں، تو پھر ای لفظ' Lord" یاخد اوند کے کمزور سہارے کی بنیاد رہیے کی خدائی کاعقیدہ کیے درست ہوسکتا ہے ....؟؟؟ دوسرى دليل

Salvation will come only by the Lord

\*For thus saith the LORD that created the heavens; God himself that formed the earth and made it; he hath established it, he created it not in vain, he formed it to be inhabited. I am the LORD; and there is none else."

Isaiah. 45/18)

'' کیونکہ خُدا وندجس نے آسمان پیدا کئے وہی خُدا ہے اُسی نے زمین بنائی اُور تیار کی اُسی نے اُسے قائم کیا اُس نے اُسے عبث پیدانہیں کیا وہ یوں فرما تا ہے کہ میں خُداوند ہوں اُور میرے سواکوئی خدانہیں ''

بائبل کی اس عبارت اور قر آن تھیم کی درج ذیل آیت کے مفہوم میں کتنی مطابقت ہے۔ملاحظ فرمائیں:

"الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْآرُضَ فِرَاشًا وَ السَّمَاءَ بِنَاءً .....فَلاَ تَجُعَلُوا لِلَهِ اَنُدَادًا".
"وى كَتَارب ب جس في (زين وآسان كوعب بيدانيس كيابلك) تنهار في ليزين كو بين المان كوهبت بنايا تواس كاشريك في شهراؤ" (سورة البقرة: ٢٧)

اورفرمايا:

"أَفَحَسِبُتُمُ أَنَّمَا خَلَقُنكُمُ عَبَثًا وَ أَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرُجَعُونَ ٥ فَتَعلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ اِلهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْكَرِيمِ ٥. "

"تو كياية بحصة بوكه بم في تهمين بيكار بنايا او تنهين بهارى طرف پهرنانهين، تو بهت بلندى والا به الله يها و تهمين سوااس كے، عزت والے عرش كاما لك " (المؤمنون: ١١٥١١٦)

تيسرى دليل

"A just God and a Saviour there is none beside me, look unto me and be ye saved all the ends of earth for I am God and there is none else." (Isaiah. 45/21-22)

"صادق القول اَورنجات دین والا خُدامیر فسواکوئی نہیں اَف اِنْتَهَائی زمین کے رہنے والواقم میری طرف متوجہ وجاوا اَورنجات پاؤ کیونکہ میں خُداہوں اَورمیر سواکوئی نہیں:"(یعیاد ۱۲۳۸/۲۵) او پرذکر کیے گئے تیسر سے اقتباس اور قرآن حکیم کی اس آیت کریہ:

"وَإِلْهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْمُ".

''تمَباراخداصُرفایک ہے،اسَ رحمٰن ورجیم کے سواکوئی خدانہیں۔'' (سورۃ البقرۃ: ۱۹۳) میں مندرج مفہوم تو حید میں سوفیصدی موافقت ہے یا نہیں ......؟؟ فتم اللہ جل شانہ کی ....! ہائیل کی ان جیسی آیات ہی قر آن حکیم کی درج ذیل اسلامی قوانین کم بائبل اوردورجدید کے تناظر میں آتے کی تقدیق کرتی ہیں:

ي الله على قَلْبِكَ بِإِذُنِ اللهِ مُصَدِّقاً لَمَا بَيُنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشُرِى لِلْمُؤُمِنِيْنَ " «وَ اللهِ لَكِيرَ مَا اللهِ مُصَدِّقاً لَمَا بَيُنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشُرِى لِلْمُؤُمِنِيْنَ " «وَ اللهِ لَكِيرَ مَا اللهِ مُعَلَمَا أَوْلَ عَلَيْهِ اللهِ مِنَازِلَ كِياجُوا بِي اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ و وغيره } كاتصديق كرتااور مسلمانول كے ليے ہدايت وبثارت ہے۔" (البقرة: ٩٧)

چوتمي دليل

اللهرب العزت في موى عليه السلام كوفرعون كى طرف دعوت وتبليغ كے ليے جانے

"And the LORD said unto him, Who hath made man's mouth? or who maketh the dumb. or deaf, or the seeing, or the blind? have not I the LORD? Now therefore go, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say."

(Exodus. 4/10-12)

''تب خُداوند نے اُس سے کہا آ دمی کا منہ کس نے بنایا ہے؟ اُور کون گونگایا بہرایا بینایا اُندھا کرتا ہے؟ کیا میں بی خُداوند پنہیں کرتا سوتو اَب جا اُور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں۔ اُور کھے کھا تار ہونگا کہ تو کیا کیا گیا گیا ہے:''

(خروج:۱۲-۱۳)

اس اقتباس میں بھی'' کیا میں ہی خداوند پہنیں کرتا؟'' حصر کے ساتھ ہے کہ وہی ایک خالق اور رہر چیز کو پیدا کیا ہے اور انسی خالق اور رہر چیز کو پیدا کیا ہے اور انھیں و کیھنے سننے بولنے کی قوتوں سے نواز اسے یا ان سے محروم کیا ہے۔ ای مفہوم کوقر آن

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعُبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِن قَبُلِكُمُ".
"اكوگوں! صرف اى يكتارب (غيرا قائيم ثلثه) كى بوجاكروجس في تنهيں اور تنهارے تمام الگوں كو پيداكيا۔"
(سوورة البقرة: ٢١)

اوردوسرى جگهفرمايا:

"اللَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي اللَّهُ لَكُ المُلُكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ".

"ای کے لیے زمین وآسان کی بادشاہی ہے،اس نے کسی لڑے کو جنانہ ہی بادشاہت میں

(سورة الفرقان: ٢)

اس کا کوئی شریک ہے،ای ذاتِ یکٹانے ہرموجود کو پیدا کیا۔"

يانجو ين دليل

مسیحیوں کے نبی و بادشاہ اوران کے خدا کے جہیتے حضرت داؤدعلیہ السلام کاسیا

عقیدہ بائبل میں درج ذیل الفاظ میں مذکورہے:

Truly my soul waiteth upon God, from him cometh my salvation. He only is my rock and my salvation; he is my defence; I shall not be greatly moved."

'میری جان کوخداہی کی آس ہے۔میری نجات اُس سے ہے۔ وہی اَسلامیری چٹان اورمیری نجات ہے۔ وہی میرااُونچائز ج ہے۔ مجھےزیادہ خنبش نہیں ہوگا۔'' (r\_1/4r:)

داؤدعليدالسلام كاى عقيد كوقر آن مقدى في ان الفاظ مين بيان كياب: "فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلُ حَسُبِيَ اللَّهُ، لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْش الْعَظِيْمِ ٥". " پھراگروہ پلٹ جائیں توتم كهدوو: ميرے ليے الله بى كافى ب،اس كے سواكوئى معبود مبین، ای پرمیر انجروسه باورونی عرش عظیم کاما لک ب-" (سورة التوبة: ۱۲۹) بائبل کے درج بالا انگریزی اورار دواقتباسات کے خط کشیدہ الفاظ خاص توجہ کے طالب ہیں۔ وہ سب کے سب واحد کے صغے (Singular) ہیں۔ ان میں سے ہر ضمیر "أحد،أحد" كنعر عين قل هوالله احدى حمايت كرتى ب- اور خاص كراس جملے ميں "He only is my rock and my salvation" (وبى اكيلا ميرى چان اور میری نجات ہے) میں ضمیر واحداور حصر فے ال کرتو حید باری کا جو واضح اور غیرمہم پیغام دیا ےوہ ہراک مخص کے لیے چٹم کشا (Eye-opener) ہے جو تبول حق کے لیے اپنے دل کے دریجے کو کھلا رکھتا ہے۔ میچی بھائیوں کو ہمارامشورہ ہے کہ وہ اس پیراگراف کو بار بار برهیس اور پھر ہماری طرف داری اور اینے مال باپ اور دوستوں کی حمایت دونوں طرف نظرين مثاكران ضميرى آوازيد لبيك كهين-

مزیدایک اورشہادت ملاحظ فرمائیں،اس میں تو خدا کے ساتھاس کی سب سے

وم بالبل اور دورجديد كے تناظر ميں اسلاى قوانين

اہم صفت واحد ہونے کو بھی ذکر کیا گیا:

\*To the only wise God our Saviour, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen."

"أى خداى واحد كا جو بهارا منى ع جلال اورعظمت اورسلطنت اور اختيار بهار ع خداوند يوع سي كوسلد ع جياأزل ع إب بهي بواوراً بدالآبادر ب-آمين!" (يبوداه:٢٥) کچھیجی کتے ہیں کہ خداصرف ایک ہی ہے اور وہی مریم عذرا کیطن سے بشکل انسان اورابن الله پيدا مواجعي ميوع ميح كہتے ہيں۔ مرساتويں دليل ميں جواقتباس نقل كياجائے گاوہ سيحيوں كوائي موقف سے ايك بار پھر بجرت كرنے پر مجبور كرد سے گا۔

ساتوس دليل

كيا خداكي كيطن، كرياز مين وآسان مين ماسكتا ع؟؟ بيسوال الركسي ملمان سے کیا جائے تووہ یہی کھے گا: آیک آل خد " (خداکی کوئی حدثبیں) لیکن چونکہ جارے عنوان كاتعلق بائل كے درس توحيد سے بےلہذا ہم يوال مسلمانوں سے ندكر كے

ا بنا سے او چھے ہیں۔ بائبل کا اس مسئلہ پرواضح اور غیرمبہم جواب یہے:
"But will God indeed dwell on the earth? behold, the heaven and heaven of heavens cannot contain thee; how much less this house

"دليكن كياخُد افي الحقيقت زمين برسكونت كريكا؟ وكمية سان بلكة سانوں كية سان ميں بھي تو انہیں سکتا تو یکھ تھی نہیں ہے جے میں نے بنایا۔'' (سلاطین اول: ۲۷/۸) بائبل کی اس آیت نے تو جلوہ حق کو ہراس مخص کے لیے بے جاب کردیا ہے جو پیلیتین

رکھتا ہے کہ بائبل خداکی جانب سے نازل کی گئی کتابوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ سیجی جواب

ویں کیا اُنہیں حق کوجانے اور پہچانے کے لیے مزید کی نشانی کی ضرورت ہے؟؟؟ جب خداتعالی زمین وآسان سے برز ہے اور کوئی بھی چیز اُسے اپنے اندر نہیں سموعتی تو پھر پر کہنا کیے بچے ہوگا کہ (معاذ اللہ) خداحفرت مریم کیطن میں ساگیا پھر پیدا ہوااور پھر جہنم ہے انسانوں کی نجات کے لیے صلیب پر چڑھ کراپی جان نچھاور کر دی۔ کہاں وہ خدا كى بنهايت بستى اوركهان انسانى شكم اورزيين وصليب كى حيثيت؟؟؟

اسلامی قوانین ۵۰ بائل اور دورجدید کے تناظر میں بیکت بھی ذہن میں محفوظ رکھنے کے قابل ہے کہ بائبل کے عبد نامہ جدید ( New Testament) مين "God of Gods" يعنى خداؤل كاخدا" كالفظ ايك مرتب بهي نهيل آيا ہے۔ای طرح لفظ 'Jesus' معنی لفظ 'نیوع' کنگ جیمس ورثن بائبل میں تقریبایا کچ سو مرتبدؤ كركيا كيا بيكن ان ميل سے كى بھى مقام يدان كے ساتھ "God" يعن فدا"كا لاحقة نبين لكايا كيا ب- كى كى جكه يدلفظ "Lord" يعنى "خُداوند" (مالك) كالفظ تحرير ہے۔ساتھ ہی ہے بھی ذہن کی ڈائری میں محفوظ رہے کہ ہماری محقیق کے مطابق بوری بائبل میں کہیں بھی حقیقی خدا کے لیے جمع کا صیغہ یا جمع کی ضمیر (Plural) کا استعال نہیں ہوا ہے۔ بائبل کے ان اقتباسات نے واشگاف کردیا ہے کہ خدا کے متعلق وہی عقیدہ درست اور سیج ہے جوقر آن وحدیث اوران پرایمان رکھنے والوں کا ہے۔ اگراتے حوالوں سے بھی کی کا دل مطمئن نہ ہوتو وہ بائبل کے درج ذیل مقامات کاحق پیندی کے جذبے کے ساتھ کھلی

آئھوں سے مطالعہ کرلے: فروج: ۸/۲۲، ۱۹۹۹، ۱/۱۱، ۱۱/۱۱، ۱۱/۱۱، ۱۱/۱۱، ۱۹/۵، ۲/۳-۲، ۵/۷\_۱۰ ، ۳۹/۳۲، سموئيل اول: ۱/۱-۱، سلاطين اول: ۱/۰۲، ۱/۷۳-۳۹، تواريخ: ٠٠١٥\_ ع، زيور: ٨٦/١، ١٢/٥\_٢، ٥٢/١٥١، ٢٢/١٥٠، ع٢/١١ع، ٨٢/١٩، ٩٩/١٥، בשום: מח/וו, מח/סו, חח/ו בי חח/ מי מח/ו בי מח/חו בו, מח/חו מח/וו ביו ٢٦/٩، ٩٦/٥\_١، ١٥/٩، ١٥/١١، ١٥/٥١، ١٥/٥١، ١٢/١ ١١ ١٢/١٥ رمياه: ١١/١١، ١١/٢٦، يوايل: ١١/١٦، موسيع: ١/٨، ١١/٩، ١١/٨، عامول: ١٠١ ١١، ١١/١١ ٥/١٠٩، حقوق: ۱/۱۲، زكريا: ۱/۱۱، يهوداه: ۲۵، مرض: ۱۹/۱۲، يوحنا: ۱/۱۸ ٢٣ عزمصا ي

خداؤل كاخدا

جاری محقیق کے مطابق بورے کنگ جیمس ورش بائبل میں صرف یا نج مقامات ایے ہیں جہاں ایے جملوں کا استعال ہوا ہے جن سے بدظاہر بیشبہ ہوتا ہے کہ خداایک سے ذائد ہے اور خالق ارض وساان سب کا سردار اور حاکم ہے۔ لیکن جب ان اقتباسات

"For the LORD your God is God of gods, and Lord of lords, a great God, a mighty, and a terrible, which regardeth not persons, nor taketh reward. He doth execute the judgment of the fatherless and widow, and loveth the stranger, in giving him food and raiment."

(Deuteronomy, 10/17-18)

روی کے مناب میں میں اللہ و کا اللہ خداوندوں کا خدا ہے۔ وہ بزرگواراَورقادراَور مُہیب خدا کے دو بزرگواراَورقادراَور مُہیب خدا ہے جورُورعایت نہیں کرتا اَور ندرِ شوت لیتا ہے نہ وہ تیموں اَور بیوا وَں کا اِنصاف کرتا ہے اَور پردیں ہے اَیں محبت رکھتا ہے کہ اُسے کپڑ ااَور کھانا دیتا ہے '' (استثنا:۱۰۱۵)

اس اقتباس کامفہوم ہے کہ ایسے تو لوگوں نے اپنے معبود بہت سے بنا لیے ہیں جن کی وہ اپنے اپنے طریقے سے پوجا کرتے ہیں مگر وہ خدا جو غالب ہے اور حقیقی الہ ہے جس کے حکم پہید دنیا اپنا نظام بدل سکتی ہے وہ صرف تمہارا خدا ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ خدا صرف کمنے کی حد تک خدا ہیں، وہ حقیقی خدا نہیں ہیں۔ کیونکہ خدا ہونے کے لیے ضروری ہے اس کے اندر کوئی ایسی صفت نہ ہو جو کمتری اور نیچا دِ کھنے کا باعث ہو۔ اور ظاہری بات ہے کہ جو مغلوب ہوگا وہ محکوم ہوگا اور محکوم جب گھر کا گار جین نہیں ہوسکتا تو خدا کیے ہوسکتا ہے۔

#### دوسراا قتباس

دوسرامقام جہاں 'خُداؤں کے خُدا'' کالفظ استعال ہواوہ یہے:

"The LORD God of gods, the LORD God of gods, he knoweth, and Israel he shall know; if it be in rebellion, or if in transgression against the LORD. (save us not this day.)"

[Joshua. 22/22]

"خُد اوندخُد اؤ ل كاخُد اخْد اوندخُد اؤ ل كاخُد اجانتا ہے اور إسرائيلى بھى جان لينگے۔اگر إس ميں بغاوت ياخُد اوند كى مخالفت ہے (تو جمكوآج جيتا نہ چھوڑ):" (يثوع:٢٢/٢٢)

اس اقتباس میں بھی وہی تکتہ ہے کہ ماتحت ہونا بادشاہ کی صفت نہیں بن عمق ہے تو

اسلامي قوانين

### پھرخدا کیونکر کسی کی ماتحتی میں مجبور ہوسکتا ہے؟؟ تیسراا قتباس

الطرح كاليسرااقتباس زبوريس ب:

"O give thanks unto the LORD; for he is good, for his mercy endureth for ever. O give thanks unto the God of gods, for his mercy endureth for ever. O give thanks to the Lord of lords, for his mercy endureth for ever. To him who alone doeth great wonders, for his mercy endureth for ever. To him that by wisdom made the heavens, for his mercy endureth for ever. To him that stretched out the earth above the waters, for his mercy endureth for ever. To him that made great lights, for his mercy endureth for ever. The sun to rule by day, for his mercy endureth for ever. The moon and stars to rule by night, for his mercy endureth for ever."

(Psalms, 136/1-9)

"خُد اوندکاشکرکروکیونکدوہ بھلا ہے کہ اسکی شفقت اَبدی ہے۔ اِلہوں کے خداکاشکرکروکہ اسکی شفقت اَبدی ہے۔ اِلہوں کے خداکاشکرکروکہ اسکی شفقت اَبدی ہے۔ اُس کا جوا کیلا بڑے بڑے بجیب کام کرتا ہے کہ اُسکی شفقت اَبدی ہے۔ اُس کا جمائی شفقت اَبدی ہے۔ اُس کا جمل نے زمین کو پانی پر پھیلایا کہ اُسکی شفقت اَبدی ہے۔ اُس کا جمل نے زمین کو پانی پر پھیلایا کہ اُسکی شفقت اَبدی ہے۔ اُس کا جمل نے بڑے بڑے ہوئے کہ اُسکی شفقت اَبدی ہے۔ دن کو حکومت کرنے کے لئے آفاب کہ اُسکی شفقت اَبدی ہے۔ درات کو حکومت کرنے کے لئے آفاب کہ اُسکی شفقت اَبدی ہے۔ "(زبور ۲۱۱۷۱۳) ، اور پچھآ یتوں بعدای باب کے اخیر میس کہا گیا:

"And who gives food to every creature. His love endures forever."

(Psalms, 136/25, NIV, IBS, New Jersey, America, 1973, 1978, 1984)

"جوب بشر کوروزی دیتا ہے کہ اس کی شفقت اُبدی ہے۔"

ہاکا۔ ۱۸ اور یشوع: ۲۲/۲۲) کے ضمن میں ہمارے ذریعہ کہی گئی باتوں کی کھلی جمایت

۱۱/۱۵۔ ۱۸ اور یشوع: ۲۲/۲۲) کے ضمن میں ہمارے ذریعہ کہی گئی باتوں کی کھلی جمایت

کردی ہے۔ خط کشیدہ (Underlined) الفاظ کو معمولی توجہ ہے پڑھنے والا شخص بھی یہی

پکارا مھے گا کہ خداصر ف وہ مکنا ذات ہے" جوا کیلا بڑے بڑے بجے ہام کرتا ہے"۔ جب
سارے امور یہی مکنا خدا کرتا ہے تو دیگر افرادیا اشیا کو صرف اس لیے خدا کہا گیا کہ ان کے سارے امور یہی مانے ہیں جو کہ حقیقت کے خلاف ہے۔ بائبل کے اس پیراگراف نے تو

# اسلام كنظرية وحيدكواورزياده واشكاف كركي بيان كيا ب-فَلِلْهِ الْحَمُدُ." چوتهاا قتباس

چوتھامقام جہاں"معبودوں كامعبود"كالفظ فدكور ب،وه كتاب دانيال ب:

"The king answered unto Daniel, and said, Of a truth it is, that your God is a God of gods, and a Lord of kings, and a revealer of secrets, seeing thou couldest reveal this secret."

(Daniel, 2/47)

"بادشاہ نے دانی ایل ے کہانی الحقیقت تراخد المعبودوں کا معبوداور بادشاہوں کاخداونداور ادشاہوں کاخداونداور (دانیال ۱۳۰۴) معبدوں کا کھو لنے والا ہے کیونکہ تو اس راز کو کھول سکان

اس پیراگراف کے جملوں اور انداز بیان پرغور کرنے کے بعد ساری حقیقت مجھ میں آجاتی ہے۔ اس میں دانیال کے خُد الیعنی رب العالمین کو معبود وں کا معبود اس بنیاد پہا گیا کہ دانیال ہی بھید اور رازوں سے پردہ اٹھا سکا، جس بات کو بادشاہ نے اس کے مذہب اور معبود کے سچے اور حقیقی ہونے کی علامت ونشانی کے طور پر بیان کیا اور بقیہ کور کی معبود قرار دیا جن کی صرف پوجا ہوتی ہے گروہ کام کے نہیں ہیں۔

قرار دیا جن کی صرف پوجا ہوتی ہے گروہ کام کے نہیں ہیں۔

یا نیجواں اقتباس

آخری اقتباس بھی ای کتاب میں ہے:

"And the king shall do according to his will; and he shall exalt himself, and magnify himself above every god, and shall speak marvellous things against the God of gods, and shall prosper till the indignation be accomplished for that that is determined shall be done."

(Daniel, 11/36)

''اوراپی مرضی کے مطابق چلیگا اور تکبر کریگا اُورسب معبودوں سے بڑا ہے گا اور اِلہُوں کے اِللہ کے خلاف بہت می حیرت انگیز بات کریگا اور اِ قبالمند ہوگا یہاں تک کہ قبر کی تسکین ہوجائیگی کیونکہ جو پچھ مقرر ہو چکا ہے واقع ہوگا۔'' (دانیال ۱۳۱/۱۳)

اتی وضاحتوں کے بعد شایداب قارئین کومزید کھول کربیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں بھی باطل معبود وں کو صرف اس بنیاد پہ معبود اور الد کیا گیا ہے کہ ان کی قومیں ایسا بچھتی ہیں، ورنہ حقیقت میں صرف وہی ایک رب سچا خدا ہے جھے کچھ صفحات پیشتر زبور کے اور نقل کے گئے پیراگراف میں زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے بنانے والا اورساری مخلوق کوروزی دیناوالا بتایا گیاہے، جب سارے کام پیضدا کرتا ہے تو بقیہ کس بنیادیہ خدا کے جانے کے سختی تھہریں گے ۔۔۔؟؟؟

کیکن اگر کوئی اس بات پراصرار کرے کہان یا نچوں اقتباسات ہے بیٹا بت ہوتا ے کہ خداایک سے زائد ہے تو ہم اس کے دعویٰ کو "Made in Church" کانام دیں گے کیونکہ بائبل کے سوسے زائد اقتباسات کے مطابق سیا اور نجات دینے والا خدا صرف ایک ہے،اس ایک کےعلاوہ جتنے ہیں سب جھوٹے ہیں اور جھوٹا خدانہیں ہوسکتا۔ ذراذیل کے بیراگراف کوغورے پڑھیں:

"A just God and a Saviour there is none beside me, look unto me and be ye saved all the ends of earth for I am God and there is none else." (Isaiah. 45/21-22)

"صادق القول اورنجات دين والاخدامير بواكوئي نبيس الانتهائي زمين كرين والوائم ميري طرف متوجه بوجادًاورنجات ياد كيونكمين خدابول اورمير يسواكوني نبين: " (يعياه:٢٢٠٢١/٢٥)

بائبل کے منقولہ اقتباسات ہر مخض بالخصوص ہراس سیحی کے لیے کافی سے زائد ہیں جوحق کا جویاں ہے۔اس پوری بحث کو پڑھنے کے بعد متصلب ومتشد دمیجی بھی تو حید کو جمال ني كرات نبيس كرسك كافسله الحمد على ذلك، اللهم اجعل لنا هذا فدية من النار و لأهلى و جيلي و لآبائنا وأمهاتنا و لاخوتنا و أخواتنا، و لعامة المسلمين، آمين بجاه من جعلت الدنيا له عليه

#### (۲)عدم شرک۔

جب عقل ودانش کے نز دیک ہے بات محقق ہوگئی کہ حقیقی خداصرف ایک ہے،اس کے علاوہ کوئی سچا خدانہیں تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں اور کسی کواس کا ہمسر یااس کی طرح یا خدا کہنا درست نہیں، بلکہ انسان کی پیر بغاوت اس بستی کے خلاف ہے جس نے اسے پیدا کیا۔ دوہاتھ، دویا وَل، دوآ نکھ، دوکان اور بے مثال خوبصورت پیرعطا کیا، سریه نیلگوں آسان کاشامیا نہ لگایا اور قدموں کے پنچے کشادہ زمین بچھا کر دیا۔

توریت ، انجیل، زبور اور قرآن سمیت تمام آسانی صحفوں کے نزول کے اہم اور

بنیادی مقاصد میں سب سے اہم مقصد یہی ہے کہ نوع انسانی کو ایک خدااور اس جہانِ رنگ وبو کے خالق حقیقی کی وحدانیت کا راستہ دکھایا جائے اور انہیں صراط متعقیم کا پتہ بتا کر اس پہلے کی تلقین کی جائے۔ایک سے زائد خدا کی پرستش اور شرک کی غلاظتوں میں ڈو بی ہوئی انسانیت کو وحدانیت باری کی خوشبو سے معطر کیا جائے اور انہیں ان کے قیقی مقصد تخلیق:

"وَمَاخَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّالِيَعُبُدُونِ٥".

دویں نے جن وانس کو صرف اپنی عباوت کے لیے پیدا کیا۔'' (سورۃ الذاریات: ٥٦)

کے بارے میں بتایا جائے۔ اور انہیں ہزاروں معبودان باطل کے در سے ہٹ کر صرف ایک رب کے سامنے تجدہ ریز ہونے کا پیغام اللی سنایا جائے۔ آسانی کتابوں کا بیتھم نا قابل تنسیخ ہے اور بیتھم تم تم تم تم تم تم تم تابوں میں موجود ہے، ای پہماراایمان ہے۔ پہلے ہم قرآنی آیات کو قال کرتے ہیں پھر بائبل کے اقتباسات تحریر کیے جائیں گے۔

الله جل شاندابل كتاب ميجيون كومخاطب بنا كرارشا دفر ما تا ب

"يَا أَهُلَ الْكِتَابِ لا تَغُلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرُيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللّهِ عِيسَى ابْنُ مَرُيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا اللّهَ الْمَهُ النّهُ إِلَّهُ وَاحِدٌ سُبُحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا اللّهَ الْمَهُ الْمُهُ إِنَّمَا اللّهُ إِلَّهُ وَاحِدٌ سُبُحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَا لَهُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا "٥.

"اے اہل کتاب اوین کے معاملہ میں صدے نہ بوھو، اللہ کے بارے میں صرف سی جے بات کہو۔ یقینا مریم کا بیٹا عیسی اللہ کارسول اور اس کا کلمہ ہے جے اس نے مریم میں رکھا اور اپنی طرف ہے جان عطا کی۔ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، تین خداکی با تیں نہ بناؤ، اپناس (نے) عقیدے ہے باز آجا واس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اللہ ایک ہی معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، زمین و آسان کی تمام چیزیں اس کی بیں اور اللہ کافی کارساز۔"

سورة النساء: ۱۷۱)

ایکشداوراس کاازاله:-

اور نقل کی گئی آیت مقدسہ میں حضرت عیلی علیہ السلام کے لیے ایک لفظ 'دُوُخ مِنْهُ ''(اللّٰہ کی جانب سے ایک روح) کو بنیاد بنا کرمسی میں کہتے ہیں کہ اس آیت سے میٹا بت ہوتا ہے کہ سے کے اندرخدانے حلول کررکھا تھا اور ان کے اندرخداکی روح ہے۔ ہم سیحوں کو ان ہیں جواب دیتے ہوئے بائل کا ایک پیرا گراف قال کر کے چھوڑتے ہیں:

"Then Moses said to the Israelites, "See, the Lord has chosen Bezalel son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, and he has filled him with the Spirit of God, with skill, ability and knowledge in all kinds of crafts." (Exodus, 35/30-31, 31/3, NIV, IBS, NJ, USA, 1973, 1978, 1984)

"اورموی نے بی اسرائیل سے کہا دیکھو خداوند نے بھلی ایل بن اور کی بن حور کو جو یہوداہ کے قبیلہ میں سے ہے نام کیکر کا یا ہے۔ اور اس نے اسے حکمت اور فہم اور دائش اور ہر طرح کی صنعت کے لئے روح اللہ سے معمور کیا ہے۔"

سیحی قرآن کے جس لفظ سے عیسی علیہ السلام کے اندر خدا کے حلول کاعقیدہ ثابت کرناچا ہے ہیں اس سے زیادہ صراحت کے ساتھ بائبل کا بیا قتباس بھلی اہل کوروح اللہ سے معمور قرار دے رہا۔ اب سیحیوں سے انصاف پندوں کے دوبی مطالبہ ہیں جن میں سے ایک کو مانے بغیر نصاری کوراہ نہیں مل سکے گی، پہلا بید کہ وہ قرآن کی آیت سے اس طرح کا مفہوم نکالنا بند کریں ورندان کے لیے مشکلات کی جھڑی لگ عتی ہے۔ دوسرا بید کہ اگر وہ قرآن کے فرکورہ الفاظ سے اپنا مطلب نکا لئے پر مصر ہیں تو بائبل کے فرکورہ الفاظ سے بھلی ایل کو بھی میں قرق کیا ہے کی طرح خدا کے حلول کی جگہ مان لیس ورنہ بتا میں کہ دونوں عبارتوں میں فرق کیا ہے؟؟ جسیحی سوچ سمجھ کر جواب دیں کہ ان میں سے س صورت کو وہ اختیار کریں گے؟؟؟

اگرایک جام ہے جی نہیں جراتو ہم سیحیوں کے لیے پورا میکدہ حاضر کردیتے ہیں۔ بائبل میں درج ذیل مواقع پہ بھی سیح کے علاوہ کسی انسان یا بے جان پہ خدا کی روح نازل ہونے کا تذکرہ موجود ہے:۔

(٣) زمین وآسان کی پیدائش کے بعد خدا کی روح پانی کی سطح پینبش کرتی تھی۔ (پیدائش:۱۱۱)
(۴) شاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ جملہ استعمال کیا کہ اس کے اندر خدا کی روح ہے،
نہ یوسف نے اس کا انکار کیا اور نہ بائبل نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس کا یہ جملہ غلط تھا۔ (پیدائش:۲۸/۳۰)
(۵) بلعام پہ خدا کی روح نازل ہوئی۔

(١) عنی ایل بھی خداکی روح کے نزول سے مالا مال ہوئے۔ (تفاق ١٠/٢)

المح بالل اوردورجديد كے تاظريس اسلاى قوائين (٤) مسون يجى خداكى روح زور سے نازل ہوئى ۔اوراس طرح نازل ہوئى كدوه اسقلون كو (قضاة:١٩/١٥١) كئے اور تمس لوگوں كول كر كے ان كا مال لوث ليا۔ (۸) ایک بار پھر سمسون پیضداکی روح نازل ہوئی اوراب کی مرتبہتو اس کا اثر اتنا تیز ہوا کہ (قضاة: ١٥/١٥) گدھے جڑے کی ہڈی سے ایک ہزارا دمیوں کوئل کردیا۔ (سموئيل اول:١٠١٠) (٩) ساؤل جيے بھي خداكى روح كے نازل ہونے سے محروم نہيں رہے۔ (سموئيل اول:۱۱۱/۲) (١٠) كچھىدت بعد پھرساؤل پەخداكى روح نازل ہوئى۔ (سموئيل اول:۱۲/۱۲) (۱۱) داؤد جیسے نیک لوگوں کی خدا کی روح نازل ہوتی رہی ہے۔ (سموئيل اول: ٢٠/١٩) (۱۲) ساؤل كة اصدول يجمى خداكى روح نازل موكى-(۱۳) ساؤل سے خداکی روح رخصت ہوگئی اور أسے خداکی طرف سے ایک بدروح ستانے (سموئيل اول:۱۲/۱۲ ـ ۱۵) (۱۴)محترم ساؤل پرایک بار پھرخداکی روح نازل ہوئی اوراس بارا سے نازل ہوئی کہ (سموئيل اول: ١٩/ ٢٣ ٢٨) انہوں نے اپنے کپڑے اتار کیے اور نظے ہوکر چلنے لگے۔ (تواريخ دوم: ١١١٥) (۱۵) عزریاہ بن عود پر بھی بنی اسرائیل کے خداکی روح نازل ہوئی۔ (تواريخ دوم: ١٠٠١) (١٦) يحزي الل صاحب يجمي خدا كي روح نازل ہوئي۔ (Fold ( Fold 17) (١٤) يبويدع كابن كے بينے زكريايہ بھى خداكى روح نازل ہوئى۔ (ايوب:١٢٤) (۱۸) جناب الوب کے نقنوں میں خداکی روز تھی۔ (١٩) يعياه نے يہ پيشين گوئي تحرير كى ہے كہ يسى (داؤد كے باب) كے سے ايك كونيل نظے گی اوراس کی جڑوں سے ایک بارآ ورشاخ بیدا ہوگی اور خُد اوند کی روح اس برگھمرے گی۔ (٢٠)يعياه كمت بي كه خداوندخداك روح ان يرب كيونكه خداف انبين مسح كيا- (يعياه:١١١١١) (٢١) محترم ابوب كتيم بين كه خداكى روح نے مجھے بنايا ہے اور قادر مطلق كادم مجھے زندگى امیدے کہ یکی حفرات قرآن وحدیث سے اپنا غلط مطلب نکا لئے سے سیلے

### بائبل کو ہزارمرتبہ بغور دیکھ لینے کی کوشش کریں گے۔

قرآن میں سے کی خدائی کے عقیدے کو کفر قرار دیتے ہوئے فر مایا گیا:

"لَفَ لُ كَفَرَ الَّـٰذِيْنَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِينُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِينُ يَا بَنِي إِسُرَائِيلُ اعْبُنُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُ إِنَّهُ مَنْ يُشُوكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنُ أَنصَارِ ٥ لَـقَدُ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِتُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنُ إِلَهٍ إِلا إِلَّهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يُنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمُ عَذَابٌ أَلِيُمٌ ٥٠٠.

" یقیناُ وہ کا فرہوئے جنہوں نے مریم کے بیٹے سے کوخدا کہا، سے نے کہا: اُے بنی اسرائیل!اللّٰہ کی عبادت کرو، جومیرااورتبهارامعبود ہے۔ بے شک جس نے اللہ کاشریک مفہرایا اُس پراللہ نے جنت حرام کردی ہےاوراس کا ٹھکانا جہنم ہے،حدے گذرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں۔بلاریب انہوں نے كفر كيا جنہوں نے كہا كمالله تين خداؤں كاتيسرا ہے، حالانكه ايك كے سواكوئي معبودنيس، اگر انہوں نے اپنی بات نہیں پلٹی تو کافرول کو ضرور درونا ک عذاب پکڑے گا۔' (سورة المائدة: ٧٣.٧٧)

انہیں توبہ کی رغبت دلاتے ہوئے قرآن فرماتا ہے:

"أَفَلاَ يَتُوْبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغُفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥".

" كياوه الله كي طرف توبه واستغفار نبيس لا ئيس كي ، الله بخشش اور رحم والا ب- " (العائدة: ٧٤) مسيح متعلق حقیقی عقیدے کو داضح کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے:

"مَا الْمَسِيْحُ ابُنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبُلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيْقَةٌ كَانَا يَأْكُلاَن الطَّعَامَ، أَنْظُرُ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الأينِّ ثُمَّ انْظُرُ أَنِّي يُؤُفَكُونَ ٥٠٠.

''<sup>مسیح</sup> بن مریم نہیں مگر ایک رسول، اس سے پہلے بہت رسول ہوگز رے، اور اس کی ماں صدیقہ ہے دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھوتو ہم کیسی صاف نثانیاں ان کے لیے بیان كرتے بيں پھرد يھووه كيے اوند هے جاتے بيں۔'' (سورة المائدة: ٧٥)

ایک خدا کے علاوہ کی پرستش کو دین بے حق کا نام دیتے ہوئے صاحب قرآن 郷 = فرمایا گیا:

"قُـلُ أَتَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَمُلِكُ لَكُمُ ضَرًّا وَّلاَ نَفُعًا، وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ٥ قُلُ يْنَاهُلَ الْكِتَابِ لَا تَغُلُوا فِي دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَبِعُوٓا اَهُوَآءَ قَوُم قَدُ ضَلُّوا مِنْ قَبُلُ وَاضَلُّوا كَثِيرًا وَّ ضَلُّوا عَن سَوآءِ السَّبِيلِ ٥".

دونم فرماؤ كياالله كسواايكو بوجة بموجوتمهار فقصان كامالك ندفع كا،اورالله بى سنتاجاتا هي تم فرماؤاك كتاب والوااي دين مي ناحق زيادتى ندكرو،اورايكلوگول كى خوابش پرنه چلوچو پهلي گراه بمو چكاور بهتول كو گراه كيااورسيدهى راه بهك گئے۔" (سورة المائدة: ٢٧٠٧)

اورميح كى عبديت ورسالت كوييان كيا كيا:

"إِنْ هُوَ إِلَّا عَبُدٌ أَنْعَمُنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لَّبَنِي إِسُرَائِيلَ ٥".

دمین ایک بندے ہیں جن پرہم نے انعام کیااور بنی اسرائیل کے لیے نشانی بنایا۔ (الدخدف: ٥٩) خدائی کے دعویٰ سے میسی علیہ السلام کی براءت کوسیح کی زبانی قرآن نے اس

طرح ذكركيات:

"وَ إِذُ قَالَ اللّهُ يِغِيسَى ابُنَ مَرُيَمَ ءَ أَنْتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّى الِهُيْنِ مِنُ دُونِ اللّهِ قَالَ سُبُحْنَكَ مَا يَكُونُ لِى آنُ اَقُولَ مَا لَيُسَ كِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدُ عَلِمُتَهُ اللّهِ قَالَ سُبُحْنَكَ مَا يَكُونُ لِى آنُ اَقُولَ مَا لَيُسَ كِي بِحَقِّ إِن كُنْتُ قُلْتُ لَقُهُمُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفُسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَمُ الْغُيُوبِ ٥مَا قُلْتُ لَهُمُ اللّهَ مَا فَي نَفُسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمُتُ فِيهِمُ اللّهَ مَا اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمُتُ فِيهِمُ فَلَمًا تَوَقَيْتِي كُنْتَ آنَتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ وَ آنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

اور جب الله فرمائے گا ہے مریم کے بیٹے عینی! کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دوخدا بنالواللہ کے سوا؟ عرض کرے گاپا کی ہے تجھے، مجھے روانہیں کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہونچتی ، اگر میں نے ایسا کہا ہوتو ضرور تجھے معلوم ہوگا، تو جانتا ہے جو میرے بی میں ہے ، بے شک تو ہی ہے سب غیوں کا خوب جانے والا میں نے تو ان سے نہ کہا مگر وہ ہی جو مجھے تو نے تھم دیا تھا کہ اللہ کو پوجو، جو میر ابھی رب اور میں ان پر مطلع تھا جب تک میں ان میں رہا بھر جب تو نے مجھے اٹھالیا تو تُو ہی ان پر مطلع تھا جب تک میں ان میں رہا بھر جب تو نے مجھے اٹھالیا تو تُو ہی ان پر مطلع تھا جب تک میں ان میں رہا بھر جب تو نے مجھے اٹھالیا تو تُو ہیں ان پر مطلع تھا جب تک میں ان میں رہا بھر جب تو نے مجھے اٹھالیا تو تُو ہیں ان پر مطلع تھا جب تک میں ان میں رہا بھر جب تو نے مجھے اٹھالیا تو تُو ہیں ان پر مطلع تھا دب سے صاصر ہے۔'' (سور ۃ المائدة: ۱۱۷۔۱۱۲)

خدانے اپنے لیے بیٹا ہونے کوخارج ازام کان قراردیتے ہوئے بیان فرمایا: 'بَدِیُعُ السَّمُوٰتِ وَ اُلَارُضِ آنَی یَکُونُ لَه وَلَدٌ وَ لَمُ تَکُنُ لَه صَحِبَةٌ وَ حَلَقَ کُلَّ شَیُء وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْء عَلِیُمٌ ٥'': "وہ زمین وآسان کو بے مثل بنانے والا ہے،اس کے لیے اڑکا کیے ہوسکتا ہے جبکہ کوئی اس کی يوى نبيل،اى نے برچز كو پيداكيا اوروه برچز كوجانے والا ہے۔" (سورة الأنعام: ١٠١) مزيد فرمايا كيا:

"وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحُمٰنُ وَلَدًا ٥ لَقَدُ جِئْتُمُ شَيْنًا إِذَّا٥ تَكَادُ السَّمْوَاتُ يَتَفَطُّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الأَرْضُ وَتَنِحِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ٥ أَنْ دَعَوُا لِلرَّحُمْنِ وَلَدًا ٥ وَمَا يَنْبَغِيُ لِلرَّحُمٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ٥ إِنْ كُلَّ مَنْ فِي السَّمُوٰتِ وَالأَرْضِ إِلَّا اتِي الرَّحُمٰنِ عَبُدُاه لَقَدُ أَحُصْهُمُ وَعَدَّهُمُ عَدُّاه وَكُلُّهُمُ اتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرُدُاه".

"اور كافر بولے رحمن نے اولا داختيار كى، بيشكتم حدكى بھارى بات لائے بقريب ہے كه سان اس سے چھٹ پڑیں اور زمین شق ہوجائے اور پہاڑ گرجا کیں ڈھکر،اس پر کہانہوں نے رخمن کے لیے اولا دیتائی،اور رحمن کے لیے لائق نہیں کہاولا داختیار کرے۔آ سانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اس کے حضور بندے ہوکر حاضر ہوں گے۔ بیٹک دہ ان کا شار جانتا ہے ادر ان کوایک ایک کر کے ركن ركها إدران يل برايك روز قيامت ال كحضورا كيلا حاضر بوگائ (سورة مريم: ٨٨ -٩٥)

ابنیت البی کے قضیہ کومزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا:

"وَقَالُوْا اتَّخَذَ الرَّحُمْنُ وَلَدًا سُبُحَانَهُ بَلُ عِبَادٌ مُكُرَمُونَ ٥ لا يَسُبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمُ بِأُمْرِهِ يَعُمَلُونَ ٥ يَعُلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلا يَشْفَعُونَ إلا لِمَن ارْتَضَى وَهُمُ مِنُ خَشُيَتِهِ مُشُفِقُونَ٥ وَمَنُ يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّي إِلَّهُ مِنُ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجُزِيُهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجُزِيُ الظَّالِمِينَ٥٠٠.

"بولے رحمٰن نے بیٹا بنایا، یا کی ہے اس کے لیے بلکہ وہ تو اس کے عزت والے بندے ہیں۔ وہات میں اس پر سبقت نہیں کرتے اور اس کے حکم پر کاربندر سے ہیں۔وہ ان کے آگے چھے کی چیزوں کو جانتا ہے، وہ ای کی شفاعت کرتے ہیں جے اللہ پیند فرماتا ہے اور وہ اس کے خوف ے جرے ہیں۔ان میں سے جو کہے کہ میں الله کے سوامعبود ہوں اے ہم جہنم بطور بدلدوی گے، حدے گذرنے والول کوہم ایے بی بدلدویتے ہیں۔ "(سورة الأنبياء: ٢٩٠٢٦) ت وفرشتول كى عبادت وعبوديت كوبيان كرتے موع فرمايا:

"لَنْ يَسْتَنُكِفَ الْمَسِيْحُ أَنْ يَكُونَ عَبُدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلْئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنكِفُ

عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسُتَكُبِرُ فَسَيَحُشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيُعًا ٥ فَأَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوُا وَعَمِلُوُا الصَّلِحَتِ فَيُوقِيْهِمُ أَجُورَهُمُ وَيَزِيُدُهُمُ مِنُ فَضَلِهِ وَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَثَكَّفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذَّبُهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيْرُانَ".

"مرگر سے اللہ کابندہ بنے کے گھر فرت نہیں کرتا اور نہ مقرب فرشتے ، اور جواللہ کی بندگ نفرت اور تجواللہ کی بندگ نفرت اور تجر اللہ کا بندگ بندگ اور التجھے کام اور تکبر کرنے تو کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان سب کواپئی طرف ہانے گا، تو وہ جوابیان لائے اور التجھے کام کے اُن کی مزدوری آئیس بجر پور دے کراپ فضل ہے آئیس اور زیادہ دے گا اور وہ جنہوں نے نفرت اور تکبر کیا تھا آئیس وردنا ک مزادے گا اور اللہ کے سوانہ اپنا کوئی حمایتی پائیس کے ندمددگار۔" نفرت اور تکبر کیا تھا آئیس دردنا ک مزادے گا اور اللہ کے سوانہ اپنا کوئی حمایتی پائیس کے ندمددگار۔" (سورة النساء: ۱۷۲۔۱۷۲)

شرك ونا قابل معافى كناه قرارديت موئ الله جل شاند في اعلان فرمايا:
"إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنُ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 0".
"بِشَك الله شرك كي مغفرت بيس كرتاءاس كعلاده كو خش ديتا م جس كے ليے جا بتا ہے-"
(سورة النساء: ٨٤، ١٦٦)

شرک سے بےزاری کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا:

"قُلُ أَيُّ شَيءٍ أَكْبَرُ شَهَافَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيلٌا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَأُوْحِى إِلَىَّ هَلَا اللَّهُ شَهِيلٌا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَأُوْحِى إِلَىَّ هَلَا اللَّهُ أَنْ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخُرِى قُلُ لَا الْقُوْاَنَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخُرِى قُلُ لَا أَشُهَدُ قُلُ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشُرِكُونَ ٥".

"تم فرمادو سکے بوی گواہی کس کی؟ تم فرمادواللہ میرے اور تبہارے درمیان گواہ ہے، میری طرف اس قرآن کی وقی ہوئی تا کہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈرسناؤں، اور جس کو پنچے تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہوکہ اللہ کے ساتھ اور خدا ہیں؟ تم فرمادو کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے اور میں تبہارے شرک ہے بے زار ہوں۔"
(سورۃ الأنعام: ۱۹)

وعوت وبليغ كا بهم مقاصد مين سب سا بهم توحيد كوقر ارديت موئ فرمايا:
"هذا بَلاغ لِلنَّاسِ وَلِيُنْدُرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكُو أُولُو الألْبَابِ ٥".
"يولوكون كوهم پينيانا باوراس لي كهوه اس سے جان ليس كه صرف وبى ايك معبود به اورتاك مقل والي فقيحت كيرين"
اورتاك مقل والي فقيحت كيرين"

شرك كے متوالوں سے ارشاد موا:

"إِلَهُكُمُ إِلَةٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لا يُؤُمِنُونَ بِالآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمُ مُسْتَكُبِرُونَ ٥". "
"تمهارامعبودايك معبود ب، توجوآ خرت پرايمان نهيل ركھتے ان كول منكر بيل اوروه مغرور بيل-"
مغرور بيل-"
(سورة النحل: ٢٢)

صرف قرآن ہی نہیں بلکہ موجودہ بائبل جوسینکر دن مرتبہ تحریفی مراحل سے گذر چکی ہے اس میں بھی شرک کے خلاف جا بجا آیات موجود ہیں۔ آنکھیں وَاکر کے کرشمہ مُ خداوندی کا نظارہ سیجئے کہ کس طرح اسلام کے ہرتھم کو بائبل سے مٹانے کی کوششوں کے باوجود اسلام کا بنیادی عقیدہ ''عدم اشراک' آج بھی اپنی تابانی کے ساتھ موجود ہے:

The Ten Commandments

"And God spake all these words, saying, I am the LORD thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me; And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments." (Exodus, 20/1-6)

''اورخُدانے بیسب باتیں فرماکیں کہ نے خُداوند تیراخُد اجو کھے ملک مقرے اورغُلا می کے گھر ے نکال لایا میں ہوں نمیر مے حضورتو غیر معبودوں کونہ مانیا نتوا پنے لئے کوئی تراثی ہوئی مورت نہ بنانا ۔ نہ کی چیز کی صورت بنانا جواو پر آسان میں یا نیچے زمین پر یاز مین کے نیچے پانی میں ہے نہ بنانا ۔ نہ کی چیز کی صورت بنانا جواو پر آسان میں یا نیچے زمین پر یاز مین کے نیچے پانی میں ہے نہ وائے کے سجدہ نہ کر نااور نہ اُکی عبادت کرنا کیونکہ میں خُداوند تیراخُد اغیورخُد اہوں اور جو جھے سے عداوت رکھتے ہیں اُکی اولا دکوتیسری اور چوتھی پُشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزادیتا ہوں : اور ہزاروں پر جو جھے عبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں : ''الے ا

اُنگریزی اور اردوا قتباسات کے خط کشیدہ جملوں پیغور کریں۔ دونوں میں خدا کے لیے صرف اور صرف واحد کا صیغہ (Singular) استعال ہوا ہے اور پھراس کے بعد ہی اپنے علاوہ کی خدائی کا ردبھی کردیا۔ اور پھراس کے بعد معبودان باطل کی فہرست شار کرائی ہے کہ اس طرح کے جھوٹے خداؤں کی پوجا ہوتی ہے تم ان سے دور رہنا ورنہ سزا

ے لیے تیار ہو۔ سزاصرف تہمیں ہی نہیں ملے گی بلکہ تمہاری نسل کو بھی تین چار پُشتوں تک تمہارے کیے کی سزاہمگتنی پڑے گی۔

کیاعدم شرک کے حکم میں بائبل کی درج بالا آیات قر آن حکیم کی درج ذیل آیت مے مفہوم ہے ہم آ ہنگ نہیں ہے:

"وَقَالُ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلْهَيُنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَّهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارُهَبُونِ ٥".

"اورالله نے کہادومعبودند بناؤ، وہ تو صرف ایک معبود ہے تو مجھے تی ڈرو '' (سورة النحل: ٥١)

بائبل کے متعلق ایک خاص تکتہ نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ جہاں تک ہمیں یاد ہے اور ہماری تحقیق ہے بائبل کے وہ سینکٹر وں مقامات جہاں خدانے اپنی خدائی کا علان کیا ے،ان میں سے کسی میں بھی جمع کا صیغہ 'Plural" "تبیں - ہر جگہ واحد کا صیغہ ہی موجود ہے۔ کم از کم ہم اپنی حد تک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جمع کا صیغہ نبیں پایا۔اس کے باوجود مسيحى حفزات ايك سے زائدخدا كاعقيدہ ركھتے ہيں۔اس كى وجه ثنايد سے كہ چونكہ ذات باری کویہ بات ہمیشہ ہےمعلوم ہے کہ توریت وانجیل والی قوم ہی تو حید شکن عقیدہ کوسب ے زیادہ پھیلائے گی لہذاان کے سامنے کوئی بھی ایساصیغہ یاضمیراستعال ندکی جائے جس ے دوتین کاشبہ پیدا ہو تا کہ پغیر اسلام ﷺ اور ان کے مانے والوں کے سامنے اور کل بروز قیامت انہیں کے ججتی کا کوئی موقع نیل سکے۔اس کے برخلاف امت مسلمہ میں سے کوئی بھی ایک سے زائدخدا کا دعوی نہیں کرتا باوجود یکہ قرآن حکیم میں بچاسوں مواقع پرخدا نے اپنے لیے جمع کا صیغہ ذکر کیا ہے کیونکہ واجب الوجود کے نزد یک بیکتوب ہے کہ امت مسلمہ توحید کے عقیدے ہے بھی انحراف نہیں کرے گی بلکہ وہ جمع کے صیغوں کو''جمع الرین (Royal Plural) کانام دے گا۔

بائبل کی کتاب خروج میں روشرک کے لیے جواب ولہج استعال کیا گیاہ ہ ہارے لیے باعث فرحت وجیرت ہے۔ اس میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ دوسر معبودوں کی پستش تو دورتم ان کا نام لینے اور اپنی زبان پر لانے سے بھی پر ہیز کرنا۔ یقیناً یہ پنج ہر اسلام ﷺ کا کھلا ہوا معجز ہے کہ بائبل میں ابھی تک به آست موجود مرحد اللہ محدقف کی پُر زور

تائيركرتى ب\_اصل الفاظ ملاحظ فرمائين:

"And in all things that I have said unto you be circumspect, and make no mention of the name of other gods, neither let it be heard out of thy mouth."

(Exodus. 23/13)

''اورتم سب باتوں میں جومیں نے تم ہے کہی ہیں ہوشیار رہنااور دوسر معبودوں کا نام تک نہ لینا بلکہ وہ تیرے منہ سے سنائی بھی نہ دے ن'' (خردج: ۱۳/۲۳)

اس مقام پہ عنوان کی مناسبت ہے بعض غیر مسلم بھائیوں کی جانب ہے ''وند ہے مارم'' ہے متعلق بعض شبہ کا جواب بھی نقل کردیں۔ اِسلامی قانون کے مطابق پوجا،عبادت اور Worship اوراس کے ہم معنی الفاظ صرف خدا کی ذات کے لیے خاص ہیں۔اس کا استعال صرف خدا کے لیے خاص ہیں۔اس کا استعال صرف خدا کے لیے جائز ہے، غیر خدا کے لیے ناجائز، بلکہ کفر وشرک ہے۔ پیغیبراسلام ﷺ مسلمان کتنی محبت کرتے ہیں مگر اس کے باوجودان کے لیے بھی اس طرح کے لفظ کا استعال اسلام ہے انجاف مانا جائے گا۔لہذا مسلمان اللہ کے علاوہ کے لیے جاہے وہ کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو،اس قسم کے الفاظ کو استعال نہیں کر سکتے ہیں۔

ہر چزی ایک ندایک صدہوتی ہے۔ مثلا ہر محض کواپنے ماں باپ اور بیوی بچوں سے مجت ہوتی ہے گراس محبت کی کوئی ندکوئی صد ہے۔ والدین یا اہل وعیال کی محبت ہیں کسی انسان کا یہ کہنا صحح نہیں ہے کہ وہ ان کی محبت ہیں بچھ بھی کرسکتا ہے، محبت جتانے کے تمام اقد امات اس شرط کے ساتھ مشروط ہیں کہ وہ آئین ہند کے خلاف ندہوں کی بھی مجرم کے اس عذر کوعدالت تسلیم نہیں کر کتی ہے کہ ''اس نے والدین کی محبت ہیں ہی جرم کیا ہے اور عدالت کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ جنم دینے والی ما تا کو خوش کرنے کے لیے کیے جانے والے کسی بھی اقدام (غیر اضطراری جرم) ہے اُسے روک سکے''کیا دنیا کی کوئی بھی کورٹ اس کی اس دلیل کو مان کر اس کی رہائی کا فیصلہ سنا سکے گی؟ ای طرح تجدہ، عبادت، پوجا اور ورفی وغیرہ شکریداداکرنے کے سب سے اعلی الفاظ وا تمال صرف اس کے لیے خاص ہیں جس کا احتیال سب سے بڑا ہے اور وہ ذات وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا، آئھ کا ن ناک اور فیصلہ کرنے والی عقل سلیم عطافر مائی، اس کے لیے سارے سنسار کو تخر کیا اور اس کی بادروطن کو قابل رہائش وراحت رسال بنایا۔ وطن کو پیدا کرنے والے کا حق وطن سے زیادہ ہے، لہذا اس کی بوجا میں کی کو بھی شریک تہیں بنایا۔ وطن کو پیدا کرنے والے کا حق وطن سے زیادہ ہے، لہذا اس کی بوجا میں کی کو بھی شریک تبییں بنایا جا سکتا ہے جا ہے وہ ماں با پ مجبوب وطن ، مقرب نی ورسول اور پیغیرا سلام بھی کی مبارک ہتی ہی کیوں جا سکتا ہے وہ داس طرح کے الفاظ کا خدا کے ساتھ جا کر جام، کفراور خدا سے بعاوت ہے۔

بہت ہے ہٹ دھرم اور بعض بھولے بھالے غیر مسلموں کی طرف ہے بھی بھی اس طرح کے الفاظ بھی سننے کو ملتے ہیں کہ مسلمان وطن سے زیادہ دھرم سے محبت کرتے ہیں۔اس شبہ کا جواب ہماری آنے والی سطروں میں تلاش کریں:۔

(۱) اس طرح کا سوال کرنے والے بھائیوں کو جان کا خطرہ ہوگا تو وہ ملک ہے ہجرت کریں گے یا نہیں ....؟؟ اس کا جواب آپ لا کھ جتن کر کے بھی 'نہ' میں نہیں وے سکتے ہیں کیونکہ ہزاروں ہندوستانی ایسے ہیں جو کی وجہ سے ملک سے گئے ابھا گے ہوئے ہیں گرآپ یا کسی بھی وانشمند نے اپنے ملک سے جاکر دوسر ہے ملک میں بسے إن ہندوستانیوں کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کی وکالت نہیں کی ،اور یمی نہیں بلکہ پر دھان منتری جی نے تو ہندوستانی نژادامریکیوں کو لائف ٹائم ویزا کی سہولت کا اعلان کیا ہے۔ آخر کیوں؟؟؟ انہوں نے 'ولیس پر یم' سے زیادہ اپنی معاشی مضبوطی کو اہمیت دی اور حب الوطنی ہے مال ودولت کو ترجے دی ، پھر انہیں غدار کیوں نہیں کہتے؟؟؟

(٢) جن غير كرمنل بهائيوں نے شرير دشمنوں سے اپنى جان بچانے كے ليے ملك سے فرار بوكر دوسرے ديس ميں بناہ اختيار كرلى ہے، كياوہ اپنے ملك كے وفا دارنہيں ہيں ....؟؟؟

(٣) جوغیر مسلم بھائی اپنے دھرم کو در پیش خطروں کو دیکھتے ہوئے اپنے ملک سے ہجرت کرکے ہندوستان میں بسنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں یا حکومت نے انہیں بسایا ہے، آپ انہیں غدار وطن کہیں گے؟؟' ہاں تو آپ کا جواب نہیں ہوسکتا ہے، لیکن اگر دنہیں تو کیوں نہیں ....؟؟؟

(4) ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ہندوستانی کروڑ پی ملک کوخیر باد کہہ کر ہیرون ہند ہیں گئے۔ان میں ایک کیٹر تعداد تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہند کی بھینی مٹی پہنم لیا بعلیم حاصل کی اور ان کی فہانت وصلاحیت کود کھتے ہوئے ہندوستانی عوام کے بیسہ سے انہیں سرکاری اسکالرشپ ملی ،وہ اعلی تعلیم کے لیے یورپ وامریکہ گئے اور پھروہیں کے باسی ہوگئے۔ کیا بھی آپ لوگوں نے ہمارے مگیس کے بیسیوں سے تعلیم حاصل کر کے یورپ وامریکہ میں مقیم ہونے والوں پہنی غداری یا وطن سے کم محبت کرنے کا الزام عائد کیا ہے ۔۔۔۔؟؟؟

(۵) یورپ وامریکہ میں مقیم بہت ہے ارب پی وہ ہندوستانی ہیں جو یہیں پیدا ہوئے، یہیں کی ہمانی مٹی سے ترقی کی سیڑھی بنائی، پھر جب دولت میں خوب اضافہ ہوا تو دوسرے دیس میں مقیم ہوگئے اور وہاں کی شہریت اختیار کرلی۔ کسی ہندوستانی نے آیسوں کے ویس پریم پی بھی سوال اُٹھایا ہے ....؟؟؟

(۱) ۲۰۱۳ عے اخیر میں ہندوستان کی جنوبی ریاست تامل نا ڈومیس کمل ہاس نامی کمی ڈائر کٹر اادا کار
کی فلم کے فرقہ وارانہ بیجہی 'خالف ہونے کی وجہ ہے حکومت نے اس کے نشرید پابندی لگادی اور
ہائی کورٹ نے بھی اس کی تقد بیق کردی۔ اس موقع پہ شکتہ دل کمل نے بار بار بیر دھمکی دی کہ اگر
پابندی نہیں اُٹھائی گئی تو وہ ملک چھوڑ دیں گے۔ دولت کے عوض ملک چھوڑ نے کی دھمکی دے کرجس
طرح انہوں نے آپ کے دیش پریم' نظریہ کا نداق اُڑ ایا اس کے خلاف آپ یا کی نے بھی منہیں
کھولا، کیوں .... ؟؟؟ جواب دیجے اس کی حب الوطنی پہوالیہ نشان کیوں نہیں لگایا ....؟؟

بیسوالات ہم نے آپ کے ذہن وفکر کے دریجوں کو کھو لنے کے لیے کیے ہیں، کسی کا دل دکھانا مقصور نہیں ،اور نہ بی ہماری تحریر کواس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔اب تحقیقی جواب ملاحظہ ہو:۔

موازنه ال وقت درست ہوتا ہے جب حالات بالکل کیساں ہوں ، گریہاں معاملہ الیا معاملہ الیا نہیں ہے۔ جس طرح مسلمان ملک کے لیے جان دیتے ہیں اس طرح اسلام کے لیے بھی تیار کھڑے ہیں۔ بات آگئی ہے تو ذکر کردیں کہ آزاد ہندوستان کی تاریخ ہیں بھی الیا نہیں ہوا جب کسی دوسرے ملک کے لیے جاسوی کرنے کے الزام ہیں کسی مسلم کوگر فرار کیا گیا ہو۔ خفیہ ایجنی آئی بی سفارت خانوں ، قو نصلیٹ اور سرکاری وفتروں سے جتنے ملک فروشوں کو نجاسوی اور نمدار کی اس کے لیے پیڑا گیا وہ سب نے سب غیر مسلم ہیں۔ روزنامہ راشٹر یہ سہاراد ، بلی (ہند) نے ۱۰۱ء کے ایک شارے میں ان تمام غداروں کانام شائع کیا ہے۔

ہم بحثیت مسلمان اسلام کے قوانین کو گل میں لاتے ہیں اور بحثیت ہندوستانی بھارتی آئین کو ہم نے بھی بھی ہندوستانی کورٹ سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ بدکاری کے بحرم کواسلامی آئین کے مطابق نظمار کی سزادی جائے ، یہ اور بات ہے کہ یہ مطالبہ اب خود ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی فرصہ طرف سے سامنے آنے لگا ہے (تفصیل آخری باب میں) اسی طرح یہ بھارتی حکم انوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلامی اصول کا احر ام کریں جو قانون اسلام مخالف ہوں انہیں ان پر نتی تھو بیں ، مسلمانوں کے لیے قانون اس خوبصورتی سے بنا کیں کہ آئین اسلام کی رعایت بھی ہوجائے ۔ ہم نے صدیوں تک ہندوستان پہ بلا شرکت غیر حکومت کی ہے ، کوئی ہمیں اس دور کے ماخذ کا کوئی معتبر واقعہ دکھادے کہ ہم نے بھی غیر مسلم وں کوان کے دھرم کے خلاف جانے کے لیے مجبور کیا ہو؟؟ ہم واقعہ دکھادے کہ ہم نے بھی غیر مسلم وں کوان کے دھرم کے خلاف جانے کے لیے مجبور کیا ہو؟؟ ہم نے بھی غیر مسلم شہریوں کوخز برکھانے سے منع نہیں کیا۔ اگر مسلمان بر وروز بردی تھو سے کا نظر بید رکھتے تو پہلی جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے بے دست و یا مخل بادشاہ رکھتے تو پہلی جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے بے دست و یا مخل بادشاہ رکھتے تو پہلی جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے بے دست و یا مخل بادشاہ رکھتے تو پہلی جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے بے دست و یا مخل بادشاہ

ببادرشاه ظفر کو بحثیت قومی راجااورآ بروئے ہندنہیں پیش کیاجا تااور نہ ہی سلم حکومت کو ہندوا کشریتی بھائیوں کی طرف سے چھ صدیوں تک سہارا ماتا۔جس طرح انگریزوں کومولی کی طرح اکھاڑ کر پھیک دیا گیا، سلم حکمرانوں کوبھی در بدر کردیا جاتا اگروہ بھی انگریزوں کی طرح ہوتے۔ کسی کے بہکاوے میں آنے سے قبل تنہائی میں بیٹھ کر ہماری باتوں پیغور کریں انشاء اللہ تعالیٰ آپ میحسوں کیے بغیر نہیں رہ عیں گے کہ ایک ملمان جہاں اسلام کے لیے گردن کٹانے کو تیار رہتا ہے وہیں وہ دلیش کے لیے مرفروشی کی تمنااب ہمارے ول میں ہے کہنے کو بھی بے قرار رہتا ہے۔

(r) توحید سے پھرنے والے کی سزا۔

جبعقل سلیم نے اس بات کی طرف رہنمائی کردی کہ اس ساری کا نتات کو بنانے اور چلانے والاصرف اور صرف ایک ہے، اس کے سواکوئی نہیں، تو ایک سیج الحواس انسان کو بیزیبا نہیں کہ وہ اس در کے علاوہ کہیں اور اپنی پیشانی جھکا کرکسی اور کو بحدہ بندگی پیش کرے یا کسی اندازے کی غیر کی عبادت کا کام کرے عقل کے نزدیک بہیجدہ وعبادت احسان فراموثی اور اینے مالک سے بغاوت بھی جائے گی جو ہرگز لائق تعریف نہیں ہے اور مالک سے بھا گئے والے کی جوہز اہوتی ہےوہ ایشخف کو ملے گی۔وہ مالک (اور کمپنی) جو چند سکوں کے عوض کسی کو ا پناتا ہے اس سے بغاوت کوایک جرم تصور کیا جاتا ہے تو پھر اُس مالک سے بغاوت کی سز اکیا ہوگی جس کی بخشش کے سمندر میں انسان کاعضوعضو ڈوبا ہوا ہے۔ ای کے کرم سے انسان کی سانس چلتی ہے۔وہ اگر نہ جا ہے تواس کی سانس رک جائے گی۔ یقیناعقل ودانش کا فیصلہ یہی ہوگا کہ جو تحص کی دی ہوئی چیز کواس کی بغاوت میں استعمال کرے یااس کی مرضی کے خلاف طریقے برتے تو مالک کووہ چیز واپس لینے کا بورابوراحق حاصل ہے۔اس معلوم ہوا کہ جو پیشانی اور جوروح اللہ کے علاوہ کے دریہ عبادت کی غرض سے جھکے اس سے زندگی کا عطیہ واپس کینے پیقل فہم کوکوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہی علم برآسانی کتاب کا ہے۔

بات صرف يبين تك محدود نبين كه بائبل في حكم تو حيدكو بيان كيا، شركيه عقيد كا رد کیااورا سے نا قابل قبول قرار دیا بلکہ راہ تو حید میں آج بھی بائبل اسلام وقر آن کے ساتھ نظر آتی ہے۔ بائل نے شرکیہ عقیدہ اختیار کرنے والوں کے لیے سنگیار کی سزا سنا کر پیر

اعلان کردیا ہے کہ عقیدہ تو حید کے خلاف کی بھی طرح کا سمجھوتہ نہیں کیا جاسکتا اور یہ فیصلہ نظر ﴿ فَي كَ قَابِلَ نَہِيں \_ پہلے ہم تو حید ہے بلٹنے والوں کے متعلق اسلامی حکم قلم بند کرتے ہیں اس کے بعد بائبل کے اقتباسات نقل کریں گے۔

واضح رہے کہ شریعت اسلامیہ کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کرتی۔اللہ جل وعلا کا واضح ارشادے:

لیکن اسلام لانے کے بعد مذہب سے تھلواڑکی اجازت ہر گزنہیں۔ حکم تو حید کو تو ڈرکنفر وشرک کی راہ پکڑنے والوں سے اپنے خالق و مالک سے بعناوت کے جرم میں بختی سے نیٹا جائے گا۔ عقل سلیم کی رہنمائی میں اپنے خالق و مالک کا حقیقی سراغ پالینے اور اسے ماننے کے بعد اس سے بلٹنا ملک سے بعناوت کرنے سے کہیں بڑا جرم ہے اس لیے اس کے لیے وہی سز احتمین کی گئی ہے جوا یک باغی کی ہوتی ہے۔

حفرت عثمان غن الله على مروى بكرسول الله المان ال

"لَا يَحِلُّ دَمُ امُرٍ ءٍ مُسُلِمٍ إِلَّا بِإِحُدى ثَلَاثٍ رَجُلٌ كَفَرَ بَعُدَ إِسُلَامِهِ، أَوُ رَنْى بَعُدَ إِحُصَانِهِ، أَوُ قَتَلَ نَفُساً فَيُقْتَلُ بِهَا۔"

'' تین سبب کے بغیر کی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں (۱)اسلام کے بعد کفر کرے (۲) شادی کے بعد زنا کرے (۳) کسی کوناحق قبل کر دے۔''

(مسند أحمد: الحديث ٤٤٠، ٤٤٠، ١٩٥، سنن النسائى: الحديث ٢٦٠، ٢٠، ٢٠ ، مشكل الآثار للطحاوى: الحديث ٢٥٥١، ١٥٥٧، ١٥٥٨، جمع الجوامع: الحديث ١٦٢٥، سنن البيهقى: الحديث ١٦٢٦، ١٦٢٦، ١٧٣٤١، ١٧٣٤١، مسند الطيالسي: الحديث ١٦٣٦)

ضابطريب كداسلام سے پھرنے والے خص كواب نظريات پانظر ان كاموقع

اسلای قوانین ۱۹ باسل اور دورجد ید کے تناظر میں

دیا جائے اور اس کے ذہن میں اٹھنے والے شبہات کو دور کیا جائے۔ شاید اس کی عقل پھر حق کی طرف رہنمائی کرے اور حقیقی مالک اللہ ﷺ کی بعاوت سے رو کے۔ اگر مہات اور شبہات دور کیے جانے کے باوجود وہ تو حید کی طرف بلٹنے سے انکار کرے تو اس کی گردن اڑادی جائے جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب ﷺ کے مل سے ظاہر ہے:

"قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنُ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الْأَشُعَرِيِّ فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ فَأَخُبَرَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ هَلُ كَانَ فِيكُمُ مِنُ مُغَرِّيَةٍ خَبَرٍ؟ فَقَالَ نَعَمُّ رَجُلٌ كَفَرَ بَعُدَ إِسُلَامِهِ، قَالَ فَمَا فَعَلْتُمُ بِهِ؟ قَالَ قَرَّبُنَاهُ فَضَرَبُنَا عُنْقَهُ، فَقَالَ عُمَرُ أَفَلَا حَبَسُتُمُوهُ ثَلَاثًا وَأَطُعَمُتُمُوهُ كُلَّ يَوُمٍ رَغِيفًا وَاسُتَتَبُتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمُرَ اللهِ ثُمَّ قَالَ

عُمَرُ: اَللَّهُمَّ إِنِّي لَمُ أَحْضُرُ وَلَمُ آمُرُ وَلَمُ أَرُضَ إِذُ بَلَغَنِي."

"ابوموی اشعری کی جانب ہے ایک فرستادہ عمر بن خطاب کی بارگاہ میں آیا۔ آپ نے نے لوگوں کے احوال دریافت کرنے کے بعد پوچھا: کوئی نئی بات؟ قاصد نے کہا: ہاں!
ایک شخص نے اسلام لانے کے بعد کفراختیار کرلیا، آپ نے استفسار فرمایا: تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ بولے: ہم نے اسے پکو کرفل کردیا، آپ نے نے ارشاد فرمایا: کیوں نہ تم نے اسے تین روز قید کر کے رکھا، اسے روٹی کھلاتے اور تو بہ کے لیے ہمتے ، شایدوہ تو بر کیتا اور اللہ کے حکم کی طرف بلائے آتا؟ اس کے بعد حصرت عمر ہے نے کہا: اے اللہ! میں اس کے لیے کے وقت نہ موجو تھا، نہ میں نے اس کا حکم دیا اور نہ ہی میں اس فعل سے راضی ہوں۔"

(مؤطاء مالك: الحديث ١٤١٤، ٢٧٢٨، مشكل الآثار للطحاوى: الحديث ٢٧٢٢، مسند الشافعى: الحديث ١٥٠٠، ١٤٠٣، مصنف ابن أبي شيبة: الحديث ٢٨٩٨٥، ٣٣٨٢٩، المؤطاء للامام محمد: الحديث ٨٦٨)

بابکل نے دوتوک الفاظ میں بیان کیا ہے کہ خدا ہے واحد کے علاوہ کی بھی فردیا چزی استش لائق سنگ ارہے عقیدہ تو حید ہے افراف کرنے والے کی سزاصر ف اور صرف رجم ہے:
"Suppose you hear that in one of your towns some man or woman has sinned against the Lord & broken his covenant by worshiping & serving other gods or the sun or the moon or the stars, contrary to the Lord's commond. If you hear such a report, then investigate it thoroughly. if it is true that this evil thing has happened in Israel,

Then take the person outside the town & stone him to death. However, he may be put to death only if two or more witnesses testify against him; he is not to be put to death if there is only one

witness. The witnesses are to throw the first stones, and then the rest of the people are to stone that person; in this way you will get rid of this evel." (Deuteronomy. 17/2-7, GNB, Pub. by BSI, Bangalore, 2008-9)

"اوراگر تیرے درمیان تیری بستیوں میں جن کو خداوند تیرا خدا بچھ کودے کہیں کوئی مردیا عورت طے جس نے خداوند تیرے خدا کے زد یک بید بدکاری کی ہوکداس کے عہد کوتو ڑا ہو نا درجا کراور معبودوں کی یاسور جی ایا جم افزائر ام فلک میں سے کی کی پستش کی ہو نا در بیات بچھ کو بتائی جائے اور تیرے کی یاسور جی ایا تیز انجرام فلک میں سے کی کی پستش کی ہو نا در بیات بچھ کو بتائی جائے اور تیرے سننے میں آئے تو تو جا نفتانی سے حقیق کرنا اور اگر بیٹھیک ہواور قطعی طور پر ثابت ہوجائے کہ اسرائیل میں ایسا مکر دہ کام ہوانہ تو تو آس مردیا عورت کو جس نے بید براکام کیا ہو باہر پھا تکوں پر لے جانا اور میں ایسا مکر دہ کام ہوانہ تو تو آس مردیا عورت کو جس نے بید براکام کیا ہو باہر پھا تکوں پر لے جانا اور ان کو ایسا سنگسار کرنا کہ دہ مرجا ہیں نے دو واجب القتل تھہرے دویا تین آدمی کی گواہی سے مارا خوالے نا مسلول کرتے وقت گواہوں کے ہاتھ بہلے جائے نا مسلول کرتے وقت گواہوں کے ہاتھ بہلے اس پراٹھیں اُسکے بعد باتی سے لوگوں کے ہاتھ ۔ بول تو اپنے درمیان سے شرارت کو دور کیا کرنا نے اس پراٹھیں اُسکے بعد باتی سے لوگوں کے ہاتھ ۔ بول تو اپنے درمیان سے شرارت کو دور کیا کرنا نے درمیان سے شرارت کو دور کیا کرنا نے درمیان سے شرارت کو دور کیا کرنا نے درمیان سے شرارت کو درکیا کرنا نے درمیان سے شرارت کی کیا کرنا کے درمیان سے شرارت کو درکیا کرنا کو درکیا کرنا کے درمیان سے شرارت کو درکیا کرنا کے درمیان سے شرارت کو درکیا کرنا کے درمیان سے شرارت کو درکیا کرنا کے درکیا کرنا کے درمیان سے درکیا کرنا کے درمیان سے درکیا کرنا کے درمیان سے درکیا کرنا کرنا کے درکیا کرنا کے درکیا کرنا کے درکیا کرنا کے درکیا کرنا کرنا کے درکیا کرنا کے درکیا کرنا کے درک

آفرين برتو!!

بائل کے اس اقتباس کے پیانہ پراگرہم اسلام اورعیسائیت کے عقیدہ اللہ کوتولیں تو یہاں بھی خدا کے متعلق اسلام کا عقیدہ تاباں ومنورنظر آتا ہے۔ بائبل کے اس پیراگراف نے یہ بیان کیا ہے کہ صرف ایک خداہی عبادت کے لائق ہادراس کے سواکوئی اس قابل نہیں ہے۔ اس بیان کیا گیا ہے کہ جوکوئی اس عقیدے سے اِنحراف کرے اُسے قبل کردیا جائے اور اقتباس میں سے بیان کیا گیا ہے کہ جوکوئی اس عقیدہ سے اِنحراف کرے اُسے قبل کردیا جائے اور اس معاطع میں کی طرح کی نرمی نہ برتی جائے۔ بائبل کا بہی عقیدہ اسلامی عقیدہ ہوادای کو قرآن نے ملت صنیف اوردین ابراہیمی سے تعییر کیا ہے۔ اس کے برطلاف سے جورای ہے تین خدا کا عقیدہ ایک جدید فصل ہے جس کی تھیتی صرف اٹھارہ انیس سوسالوں سے ہورہی ہے۔ عیسائیوں کا دعوی ہے کہ بائبل میں وہ تمام کتابیں اور صحائف شامل ہیں جو انبیا ہے۔ سابقین بالخصوص انبیا ہی کہ اسرائیل کی طرف اتارے گئے تھے۔ اس کے علاوہ بائبل کا تین چوتھائی ۱۲۳ مصہ ہے، ہمیں اس میں سیحی مقال ہے کہ یہ کہ سے جگہ سے دکھادیں کہ باپ بیٹا اور روح القدی کے مثلث کا نام خدا ہے۔ ہمارا حضرات صرف آیک جگہ سے دکھادیں کہ باپ بیٹا اور روح القدی کے مثلث کا نام خدا ہے۔ ہمارا دوئ ہے کہ وہ آئی تک کے متعلق صری آئیت تو تھے کہ دورات ہیں کہ دورات کے متعلق صری آئیت تو تھے کہ دورات کے دورات کے متعلق صری آئیت تو تھی کے دورات کے دورات کے دورات کی تھیں تنگیث کے متعلق صری آئیت تو تھی میں تنگیث کے متعلق صری آئیت تو

اسلای قوانین ایک بائل اور دورجد ید کے تناظر میں

دورایک اشاریہ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں کا پیجد پدعقیدہ وہی ہورایک اشاریہ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں کا پیراگراف میں سنگسار کی سزاورج ہے۔اس طرح اگر بائبل کو عالمی عدالت کا چیف جسٹس تنام کریں تو مسیحیوں کے لیے سنگسار کے سواکوئی فیصلہ نہیں آئے گا۔ عدالت کا چیف جسٹس تنام کریں تو مسیحیوں کے لیے سنگسار کے سواکوئی فیصلہ نہیں آئے گا۔

بائبل میں ایک اور مقام بیتو حیدتو ڑنے والوں کی سز اان الفاظ میں بیان ہو گی: "If thy brother, the son of thy mother, or thy son, or thy daughter, or the wife of thy bosom, or thy friend, which is as thine own soul, entice thee secretly, saying, Let us go and serve other gods, which thou hast not known, thou, nor thy fathers; Namely, of the gods of the people which are round about you, nigh unto thee, or far off from thee, from the one end of the earth even unto the other end of the earth; Thou shalt not consent unto him, nor hearken unto him; neither shall thine eye pity him, neither shalt thou spare, neither shalt thou conceal him. But thou shalt surely kill him; thine hand shall be first upon him to put him to death, and afterwards the hand of all the people. And thou shalt stone him with stones, that he die; because he hath sought to thrust thee away from the LORD thy God, which brought thee out of the land of Egypt, from the house of bondage. And all Israel shall hear, and fear, and shall do no more any such wickedness as this is among you." (Deuteronomy, 13/6-11) "اگرتیرا بھائی یا تیری ماں کا بیٹا یا تیرابیٹا یا بیٹی یا تیری ہم آغوش بیوی یا تیرادوست جسکوتو اپنی جان کے برابرعزیزرکھتا ہے جھکو جیکے چیکے پیسلا کر کہے کہ چلوہم اُور دیوتا وُل کی پوجا کریں جن تے و اور تیرے باپ دَاداوَاقف بھی نہیں ۔ یعنی اُن لوگوں کے دیوتا جوتمہارے گرداگردتیرے زدیک رہے ہیں یا تھے ے دور زین کے اِس سے اُس برے تک ہے ہوئے بن يوتواس برأ سكيساته رضامندنه بونا أورأسكي بات ندسننا \_ توأس برزس بهي ندكها نا اورند أسكى رعايت كرنا اور ندأے چھيانانه بلكه تو أسكوضرور قبل كرنا اور أسكوقتل كرتے وقت سلے تيرا باتھاس بربڑے۔ا سے بعدب قوم کا ہاتھ : اور تو اسکوسنگ ارکرنا تا کدوہ مرجائے کیونکہ اس نے بچھ کوخُد اوند تیرے خُداہے جو بچھ کو ملک مصریعنی غُلا می کے گھرے نکال لایا برگشتہ کرنا جا ہانہ تبسام الميل عكر درينكا ورتير درمان البي شرارت نبيل كرينكي: " (استنا ١١٠٢٠) خط کشیدہ (Underlined) جملوں کوخصوصی توجہ سے برعیں، بائبل کے اس پیراگراف ہے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ مرتدین کے لیے بنایا گیا اسلامی قانون سوفیصدی حق اور بائبل کے مطابق ہے۔اس کے علاوہ جوایک خاص تکتہ یہاں نوٹ کرنے کے قابل ہےوہ

اسلامي قوالين ۲۷ بائل اور دورجد ید کے تناظر میں بد کہ جنگ بدر کے قید یوں کے لیے حضرت عمر اللہ کا مشورہ کہ ہرمومن مخف اپنے سرکش رشتہ دار کی گردن خوداڑائے علط اور ظالمان نہیں تھا، بلکہ بائبل کی ان آیات کے عین مطابق تھا۔ اب تک تو صرف افراد کے لیے سنگسار کی سزا سنائی گئی ہے اب ان شہروں کے متعلق بھی بائبل کا حکم س لیں جہاں کی لوگ مل کرعقید ہ تو حید کے خلاف اپنی راہ نکالیں اور غیرت الٰہی دغضب باری کودعوت قبر دینے کی احقانہ جرأت دکھا ئیں۔ نیچے کے ہیرا گراف کے ایک ایک لفظ بیزورد یکر پڑھیں۔اس کے ایک ایک نقطہ سے آپ کو وفاع اسلام کے ليےرسداور كمك ملنے كاحوصلدافز ااحساس موكا:

Idolatrous cities to be destroyed

"If thou shalt hear say in one of thy cities, which the LORD thy God hath given thee to dwell there, saying, Certain men, the children of Belial, are gone out from among you, and have withdrawn the inhabitants of their city, saying, Let us go and serve other gods, which ye have not known; Then shalt thou enquire, and make search, and ask diligently; and, behold, if it be truth, and the thing certain, that such abomination is wrought among you; Thou shall surely smite the inhabitants of that city with the edge of the sword, destroying it utterly, and all that is therein, and the cattle thereof, with the edge of the sword. And thou shalt gather all the spoil of it into the midst of the street thereof, and shalt burn with fire the city, and all the spoil thereof every whit, for the LORD thy God, and it shall be an heap for ever; it shall not be built again. And there shall cleave nought of the cursed thing to thine hand, that the LORD may turn from the fierceness of his anger, and shew thee mercy, and have compassion upon thee, and multiply thee, as he hath sworn unto thy (Deuteronomy, 13/12-17) fathers;"

"اور جوشېرځداوندتير ب ځدانے تچھ کور ہے کود ئے ہيں اگراُن ميں ہے کی کے بارے ميں توبيہ انواہ سے کہ: چند خبیث آدمیوں نے تیرے ہی ج میں سے نکلکر اپنے شہر کے لوگوں کو یہ کہہ کر مراه كرديا كه چلواجم أورمعبودول كى جن عة واقف نہيں پوجاكرين تو تو دَريافت أورخوب تفتیش کرکے پتالگانا أوراگریہ بچے ہواور قطعی یہی بات نکلے کہ ایسا مکروہ کام تیرے درمیان کیا گیائے تو تو اُس شہر کے باشندوں کوتلوار ہے ضرور قبل کرڈالنااور وہاں کاسب پچھاور چویائے وغیرہ تلوار ہی سے نیست ونا بود کردینا أوروہاں کی ساری کو ٹوچوک کے ج جمع کر کے اُس شہر کواور وہاں کی کوٹ کوئز کا نزکا خُد اوندا ہے خُد ا کے حضور آگ ہے جلادینا اُور وہ ہمیشہ کوایک ڈھیر سابڑا اسلای قوانین کسک بائبل اوردورجدید کے تناظریس

رے اور پھر بھی بنایا نہ جائے : اور اُن مخصوص کی ہوئی چیز وں میں سے پچھ بھی تیرے ہاتھ میں نہ رے تاکہ خُداونداینے قبرشدیدے بازآ جائے اُور عَیسا اُس نے تیرے باپ داد ہے تتم کھائی ے اُسکے مطابق تھے پردم کرے اور تر کھائے اور تھے کو بڑھائے:" مسیحیوں کاعقیدہ تثلیث بائبل کی آیات کے نزول کے بہت بعد کی بیدادار ہے۔ وین موسوی میں تثلیث کا کوئی تصور نہیں تھا یہ سیجیوں کے ہاں بھی مسلم ہے اور بائبل کی درج بالاآیات توریت کی پانچویں اور آخری کتاب اِستنا کی ہیں، جن کےمطابق اس عقیدے ے انحراف کرنے والے شہر کو دنیا کے نقشے پر ہنے اور ایسے اشخاص کو کا ننات کے اندر سانس لينے كاكوئى حق نہيں ہے۔ دوسرول لفظول ميں يول كہئے كہ بائبل كابيا قتباس سيحيول كے ليے تلواراوران کے شہروں کے لیے آگ کی بےرحم سزا سنار ہا ہے۔ بائبل کی یہی ایک آیت میحیوں کے عقیدہ مثلیث کے ثیث محل کو چور چور کرنے کے لیے کافی ہے۔ رہی بات جانور سمیت شہرکوآ گ کے حوالے کرنے کی تو اسلام اس ہے متفق نہیں کہ کسی انسان اور بستی وشہر کو کوئی انسان آگ لگائے ، البتہ بائبل کی آگ والی بیآیت اسلام کے متعلق مسیحیوں کے بہت سارے بے جاسوالات کے جواب کے لیے کافی ہے۔

اب ہم سیحوں کے جدیدعقیدہ تثلیث کے متعلق ایک اور حکم بائبل کی زبانی

التين:

Idolators to be put to death

"If there arise among you a prophet, or a dreamer of dreams, and giveth thee a sign or a wonder, And the sign or the wonder come to pass, whereof he spake unto thee, saying, Let us go after other gods, which thou hast not known, and let us serve them; Thou shalt not hearken unto the words of that prophet, or that dreamer of dreams for the LORD your God proveth you, to know whether ye love the LORD your God with all your heart and with all your soul. Ye shall walk after the LORD your God, and fear him, and keep his commandments, and obey his voice, and ye shall serve him, and cleave unto him. And that prophet, or that dreamer of dreams, shall be put to death; because he hath spoken to turn you away from the LORD your God, which brought you out of the land of Egypt, and redeemed you out of the house of bondage, to thrust thee out of the way which the LORD thy God commanded thee to walk in. So shalt thou put the evil away from the midst of thee." (Deuteronomy, 13/1-5)

"اكرتير \_ درميان كوئى ني يا خواب و يكف والاظام بهواور تجهوككي نشان يا عجيب بات كي خر وے : اور وہ نشان یا عجیب یات جس کی اُس نے جھے کو خردی وقوع میں آئے اور وہ تھے کے کہ آ ہم اُور معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کرے اُ تکی پوجا کریں <u>نہ تو تو اُس نی</u> یاخواب دیکھنے والے کی بات کو نہ سننا کیونکہ خُداوند تمہاراخُد انتمکوآ زمائےگا تا کہ جان لے کہتم خُد اوندائے خُد اے اپنے سارے ول اورائی ساری جان سے محت رکھتے ہو یائمیں عم خُد اوند اینے خُدا کی چیروی کرنا اوراُ کا خوف ماننا اوراُ سکے حکموں پیہ چلنا اوراُ سکی بات سننا تم اُسی کی بندگی کرنا اوراً سی سے لیٹے رہنان وہ نی یا خواب د مجھنے والاقتل کیا جائے کیونکداس نے تم کو خُداوندتمہارے خُدا سے (جس نے تمکو مُلک مصرے نکالا اور تجھ کوغُلا می کے گھرے رہائی بخشی ) بغاوت کرنے کی ترغیب دی تا کہ جھے کو اُس راہ ہے جس پر خداوند تیرے خدانے جھے کو چلنے کا حکم دیا ہے بہکائے۔ یوں توایت جی میں سے ایس بدی کودور کردیا۔" (استنا ۱۱۱۱۔۵) بائبل کی ان آیات ہے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ تو حید ہے متعلق دین موسوی

ع عقیدے کے خلاف کوئی عقیدہ قابل قبول نہیں اور نئی راہ اختیار کرنے والے کے لیے موت سے کم کوئی سز انہیں ہے۔ ہم نے بار بار ذکر کیا ہے اور ایک بار پھر بیان کرتے ہیں کہ تین خدا وَں کاعقیدہ یا ایک خدامیں تین خدا وَں کی تشریح ہرصورت بائبل کے عہد نامهٔ قدیم وجدیدے متصادم ہے۔

اس اقتباس سے صاف ہوگیا کے عقیدہ تثلیث (Trinity) کا پر چار کرے والوں کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کو آز مایا ہے جس میں بنی اسرائیل کی ایک عظیم تعدا درا ہوت ہے بھٹک کر بہت دور پہونچ گئی۔عیسائیت کے متعلق ایک نکتہ خاص توجہ کا طالب ہے کہ موجودہ اناجیل کے مصنفین میں سے کثیروہ ہیں جنہوں نے سے کوئییں دیکھا، ای طرح بائبل کے عہد نامهٔ جدیدی زیاده ترکتابیں بولس شمشاطی کے تحریر کرده خطوط میں جبکہ حیات سے میں بولس شمشاطی کاعیسی سے کے ساتھ وہ رشتہ ہیں تھا کہتے اور میسجیت سے متعلق اس کے بیان کو درجہ ثقابت پر رکھاجائے ، خاص کراس وقت جبکہ خود بائبل (اعمال:۱۲۲۱۔۲۰) یہ بیان کرتی ہے کہ پولس شمشاطی سے کے وفاداروں کاسخت دہمن رہا، اور بہت سے سیے عیسائیوں کےخون کے اسلامی قوانین کے منظر نے اس کو دائمن داغدار ہے، پھراچا تک ایک خواب نما کیفیت کے منظر نے اس کو چھیٹوں ہے اس کا دائمن داغدار ہے، پھراچا تک ایک خواب نما کیفیت کے منظر نے اس کو سے ہے ہے ہے ہوں کے قاتل شخص اور اس کے ایسے خواب پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کی تعلیمات با بجل کے عبد نامہ قدیم اور سب سے اہم عقیدہ تو حید اعتبار کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کی تعلیمات با بجل کے درج بالاا قتباس کو سامنے رکھ کرتو بھی کہا جا کے گا کہ اللہ جل شانہ نے عیسی علیہ السلام کے مانے والوں کو پوئس اور اس کے ہمنواؤں کے ذریعے اللہ جل شانہ نے عیسی علیہ السلام کے مانے والوں کو پوئس اور اس کے ہمنواؤں کے ذریعے آز مائش میں ڈالا جس میں ایک کیٹر تعداد کا ایمان وعقیدہ پوئس کے مذن کر پر م تو ڑہوگیا۔

آز مائش میں ڈالا جس میں ایک کیٹر تعداد کا ایمان وعقیدہ پوئس کا نہ میں نقاش کی غرض سے ایک بار پھر بیان کرتے ہیں کہ خدا کا کسی کے طن میں سانا بلکہ زمین و آسان میں اتر نابا بحل کی رو "But will God indeed dwell on the earth? behold, the heaven and heaven of heavens cannot contain thee; how much less this house that I have builded?"

(1 Kings, 8/27)

(۱۵۱۷ افغاند) "لکن کیافدافی الحقیقت زمین پرسکونت کریگا؟ دیکھ آسان بلکه آسانوں کے آسان میں بھی توسا نہیں سکتا تو یگھر تو کچھ بھی نہیں ہے جے میں نے بنایا۔" (سلطین اول ۱۲۵۸)

كتاب سلاطين دوم ميس سامرى مشركون كاحال بيان كيا كيا:

"And the statutes, and the ordinances, and the law, and the commandment, which he wrote for you, ye shall observe to do for evermore; and ye shall not fear other gods. And the covenant that I have made with you ye shall not forget; neither shall ye fear other gods. But the LORD your God ye shall fear; and he shall deliver you out of the hand of all your enemies. Howbeit they did not hearken, but they did after their former manner. So these nations feared the LORD, and served their graven images, both their children, and their children's children, as did their fathers, so do they unto this day."

(2Kings. 17/37-41)

"اور جو جوآ کین اور رسم اور جوشر بعت اُس نے تمہارے لئے قامبند کئے اُسکوسدا مانے کے لئے احتیاط رکھنا اور تم غیر معبودوں سے ند ڈرنا داور اُس عہد کو جو میں نے تم سے کیا ہے تم بھول نہ جانا اور نہ تم غیر معبودوں کا خوف ماننا : بلکہ تم خُد اوند اپنے خُد اکا خوف ماننا اور وہ تمکو تمہارے سب و شمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا لیکن اُنہوں نے نہ مانا بلکہ اپنے پہلے وستور کے مطابق کرتے رہے نے مورقوں کو بھی پوجی کرتے رہے نے مورقوں کو بھی پوجی

اسلامی قوانین کا کا بائبل اور دورجدید کے تناظریم

رہیں۔ اِی طرح اُنگی اولا داوراُنگی اولا دی نسل بھی جیسا اُنکے باپ داداکرتے تھے دیا ہی وہ بھی آج کے دن تک کرتی ہیں۔''

اس افتباس سے بیتکم واضح ہوتا ہے کہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرنا یا خدا کہ ملا کر اور معبودوں کی عبادت کرنا دونوں خدا کی نظر میں بکساں جرم ہے، اور جیسا کہ ماقبل میں بائبل کا پیراگراف نقل کیا گیا،اس کی سز اسٹکسار ہے۔

مسيحيوں كومزيد اطمينان قلب دينے كے ليے ہم بائل كے عہد نامه جديدے

توحيربارى پدايك اقتباس پيش كردية بين:

"As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one. For though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, (as there be gods many, and lords many,) But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him; and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him."

(1Corinthians, 8/4-6)

غدانیں،خداتو صرف ده داحدو یکتا ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔

الحاصل!بائل كى روشى ميں يمي كہناحق اور بجائے كه خداصرف اور صرف ايك ہے جنتے کے قابل نہیں۔ زمین وآسان میں سانے والی کسی بھی چیزیا انسان کی خدا کی کا دعویٰ ایک حدید عقیدہ اور نا قابل قبول نظریہ ہے جس کو سی بھی حالت میں حق نہیں گردانا جاسکتا ہے۔ بائبل میں ان اقتباسات کے علاوہ مزید ساٹھ سے زائد مقامات پے شرک کی

زمت ادراس کی سز اکابیان ہے۔ تفصیل کے لیے درج ذیل مواقع دیکھیں: خودج: ۱۰ سر ۱۳۳۰ ۱۳۰ مار استار مرتب راستنا: ۵ مر ۱۷ مر ۱۸ مر ۱۹ مر ۱۹ مرا ۱۹ مرا ۱۹ مرا ۱۸ مر

۱۱/۱۱، ۱۱/۱۰، ۱۱/۰۱، ۱۱/۱۱، ۱۱/۲۷، ۱۱/۱۲، ۱۲/۲۲، ۱۱/۱۰، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱، ۱۱/۰۱ ا يثوع: ١٦/٢٣ ـ ١٦/٢١ ـ كا، (دومرتيه) - قضاة: ١٦/١١،١٤ / ١٥/١٩ ـ ١٦، ١٩/١١ ـ ما ١٦٠ ( جار مرتبه) مرتبه) مرتب المرام، ۱۹/۲۲، (دومرتبه) سلاطين اول: ۲/۹ مره ۱/۹ مرام ۱۱/۳،۱۱/۴،۱۱/۰۱، ١٩/٥، (يا في مرتبه) \_ سلاطين دوم: ٥ / ١١، ١١ /١١، ١ /١٥، ١١ /٣٥، ١ /٢٣، ١ /٢٣، ١١٨٨-٥٠،١١١١ (آ تُصرت ) قواري دوم: ١٩١٠ ١١٢ ، ١٩١٨ ٢٥ ، ١٩١٥ ( عارم تب)

زيور:١١/٣، (ايك مرتب) رمياه:١١/١١،١١/٢،١١/٩ ١٥١،١١/١٠ ١١/١١ ١١٠١١ ١١/١١ ١١٠١١ م ١٩/١١٠،١١٠،١٥/١٠،١٦/١٠،٥١/١٠،١٥/١٩ ١ ١٠،١٥/١٨ ١١،١٥١، (سولمرت ) واتي الى:

٣/٢٩/٣( ( دومرتبه ) بوسيع : ١١ ( ايك مرتبه ) مكاشفه : ١٠ ٢ ، ( ايك مرتبه ) ـ..

حق كشدائول كے ليے مارے ذريعدد يے كئے اقتباسات اور حوالے كافى ع بہت ذائد ہیں۔بس ضرورت ہے کہ جانبداری سے کنارہ کش ہوکرایک منصف بچ کی طرح دلیلوں اور پیرا گرافوں کا مطالعہ اور تجزیہ (Analyse) کیاجائے۔

(٣)الله كا ديدار-

کوئی انسان خدا کود کھ سکتا ہے یانہیں؟ اس سلسلے میں اسلام کا موقف ہے ہے کہ اں کا ویکھناممکن ہے گر حیات ونیا میں رسول اللہ ﷺ کے علاوہ کسی بھی انسان کے لیے اللہ ﷺ کوریکھنا ثابت و واقع نہیں ہے، البتہ قیامت کے دن اہل ایمان اللہ تعالی کا دیدار كري كي جيها كه حفرت ابو بريه الله عمروى ب كم حابد نعوض كيا:

"يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ عَلَيْ النَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّمُسَ بِيْصُفِ النَّهَارِ لَيُسَ فِي السَّمَاءِ سَحَابَةٌ ؟ قَالُوا: نَعَمُ، قَالَ: هَلُ تَرَوُنَ الْقَمَرَ لَيْلَةً الُبَـدُر لَيُسَ فِي السَّمَاءِ سَحَابَةٌ ؟ قَالُوُا: نَعَمُ، قَالَ: فَوَالَّذِي نَفُسِيُ بِيَدِهِ لَتَرَوُنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تُضَارُّونَ فِي رُؤُيَتِهِ كَمَا لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤُيَتِهِمَا."

" يارسول الله ﷺ! كيا قيامت كرون جم ايخ رب كوديكسيس كے؟ فر مايا: دو پهرييس جب آسان میں بادل نہیں ہوتا ہے تو تم سورج کود مکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا: ہاں ،فر مایا: رات میں جب آسان میں بادل نہیں ہوتا ہے تو تم جا ند کود مکھتے ہو؟ عرض کیا: جی ، فرمایا فتم اس کی جس کی قدرت میں میری جان ہے! بے شک تم اللہ تعالیٰ کو ای طرح دیکھو گے جس طرح چا ندوسورج کود مکھنے میں تہمیں مکمل یقین ہے۔''

(مسند أحمد: الحديث ٩٠٤٦، ٤٦ ، ٩٠٤م مضنف ابن أبي شيبة: الحديث ٤٠٠٠، المعجم الكبير للطبراني: الحديث٢٨٤، المعجم الأوسط للطبراني: الحديث٩٥٩١)

اس سلسلے میں بائبل کا کوئی واضح موقف نہیں ہے۔اس میں نہ اور ہاں دونوں طرح کی روایات ہیں جنہیں تعارض (Contradiction) کہا جاتا ہے۔

بائبل کی دوسری کتاب''خروج'' پیہتی ہے کہانسان کے لیے خدا کود کھنا محال ہے۔جب موی علیاللام نے خدائے"أرنی " (مجھے اپنادیدار کرادے) کی درخواست كي توخدانے جواب ديا:

'And he said, Thou canst not see my face, for there shall no man see

"اورىيى كهاتومىراچېرەنبىل دىكىمىكا كيونكەانسان مجھےدىكى كرزندەنبىل رەسكان" (خروج:٢٠/٣٣)

دومری بحث یہ ہے کہ حیات و نیامیں رویت باری کی کے لیے ثابت ہے یانہیں؟ال

بارے میں بوحنا کی انجیل میں ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں و یکھا۔ بوحنا کے الفاظ یہ ہیں: "No man hath seen God at any time; the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him."

[John. 1/18]

"فداكوسى في بهي ويكها اكلوتا بياجوباك كوديس ماسى فامركيان (يوجنانا١٨١)

عیسائیوں کے مقدس رہنما بوحنا کے پہلے خط (جو بائبل میں شامل ہے) میں جم

يى درج بكرآج تككى في خداكونيس ويكها:

"No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us." (1John, 4/12)

''خداکو بھی کسی نے نبیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خُدا ہم میں رہتا سے اوراُ سکی محبت ہمارے دل میں کامل ہوگئ ہے۔'' (بوحنا ۱۲/۳۱)

بائل کے ذکورہ تینوں پیراگرفوں کے یکسرخلاف بائبل کا یہ بیراگراف پڑھیں:

"Then went up Moses, and Aaron, Nadab, and Abihu, and seventy of the elders of Israel. And they saw the God of Israel, and there was under his feet as it were a paved work of a sapphire stone, and as it were the body of heaven in his clearness. And upon the nobles of the children of Israel he laid not his hand, also they saw God, and did eat and drink."

(Exodus, 24/9-11)

''تب موی اور ہارون اور ندب اور ابیہود اور بنی اسرائیل کے ستر بزرگ اوپر گئے ۔ اور انہوں نے اسرائیل کے ستر بزرگ اوپر گئے ۔ اور انہوں نے اسرائیل کے نیقر کا چئوتر اساتھا جو آسان کی مانند شفاف تھا۔ اور اُس نے بنی اسرائیل کے شرفا پر اپناہا تھ نہ بڑھایا۔ سوانہوں نے خدا کودیکھا اور کھایا اور بیا۔''
نے خدا کودیکھا اور کھایا اور بیا۔''

اورورج ذيل پيراگراف بھي ديكھيں:

Jacob wrestles with the Lord

"And Jacob was left alone; and there wrestled a man with him until the breaking of the day. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh; and the hollow of Jacob's thigh was out of joint, as he wrestled with him. And he said. Let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. And he said unto him, What is thy name? And he said, Jacob. And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel. for as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed. And Jacob asked him, and said, Tell me, I pray thee, thy name. And he said, Wherefore is it that thou dost ask after my name? And he blessed him there. And Jacob called the name of the place Peniel. for I have seen God face to face, and my life is preserved."

"اور یعقوب اکیاارہ گیااور پو چھنے کے وقت تک ایک محض وہاں اُس سے مشی اُڑتارہا جب اُس نے دیکھا کہ وہ اس پرغالب نہیں ہوتا تو اسکی ران کو اندر کی طرف سے چھوااور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ مشتی کرنے میں چڑھ گئ ناور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پو چھٹ چلی۔ پیقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دونگا تب اُس نے اُس ے یو چھا کہ تیرانام کیا ہے؟ اُس نے جواب دیا یعقوب ذاس نے کہا تیرانام آ کے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا کیونکہ تونے خدااورآ دمیوں کے ساتھ زورآ زمائی کی اور غالب ہوائت یعقوب نے اُس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنانام بتادے۔ اُس نے کہا تو میرانام كيول يوچفتا ہے؟ اوراً س نے أے وہال بركت دى أور يعقوب نے اُس جگه كانام فى ايل ركھا اوركهاكديس في ضداكور وبروديكها تو بهي ميرى جان يكي ربى ين (پيائن ٢٠٠١٣٢)

لعِنی بنده غالب ر مهااور خدامغلوب ہوگیا، بیعقیدہ مسیحیوں کو ہی مبارک ہو!!!۔ شايدسيحي واحداليي قوم ہوگي جواپي معبود كواتنا بي بس اور معذور مجھتى ہے۔ ہوسكتا ہے كه بن اسرائیل کے داداجان یعقوب نے خودکوخدابتانے والے'' کی پیخف' سے کشتی لڑی ہوجو یقینا "رحت" كاحقدار نبيل ب- كونكه بائل ك كذشة اقتباسات بتاتے بي كه خداكود يكها انسان کے لیے ناممکن ہے اور خدا کود کی کرکوئی آ دم زاد زندہ نہیں رہ سکتا۔

## (a) مكمل تابعدارى.

عقل کاایک مسلمه ضابط ہے کہ انسان جس دائرے میں رہے اس کی تمام حدود کی یاسداری کرے۔جس چیز سے نسلک ہواس کے تمام قوانین کو مانے اور اس پڑمل کرے۔ایک ایسا تتخص جواینے ملک کے تمام قوانین کو مانتااوران رعمل کرتا ہے مگر صرف ایک یا چندیہ و محل نہیں کرتا مثلاً وہ چوری یا ڈیمٹی کرتا ہے یا سے غلط نہیں کہتا ہے، ایسے مخص کوکوئی بھی ملک اپناباوقار اور قابل اعتبارشری قرارندد سے ان بی اس کے حق میں پُرامن شہری ہونے کا سرٹیفیکیٹ جاری کرے گا۔

ای طرح اسلام کا ایک بنیادی اوراہم قانون سے کہ جو بندہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہو یا خود کومسلم کہتا ہواس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے ہر بنیادی مسله اور عقیدے پیکا حقد ایمان رکھتا ہو۔ خدا عظلے پیایمان اس کی تمام واجبی صفات کے ساتھ اس طرح رسول الله على يرايمان ان كى تمام لازى خصوصيات كے ساتھ ضرورى ہے۔اى طرح دیگرامور میں عقائد واعمال درست ہوں۔اگر کوئی شخص ہر کام اسلام کےمطابق کرتا ہوگر کسی ایک بنیادی مئلہ کو ماننے سے انکار کرتا ہوتو ایسا شخص اسلام کے قانون کی رو سے خارج از اسلام اور کا فر ہے۔مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات اوراس کی تمام صفات یہ ایمان رکھتا ہو اسلای قوانین ما کا بائبل اور دورجد ید کے تناظر میں

گراللہ کومعاذ اللہ جھوٹا کہتا ہوتو ایسا مخص مسلم نہیں ہے۔ای طرح خدانے جن اعمال کی بجا آوری کا تھم دیا ہے انھیں عمل میں لانا اور جن کا موں ہے ننح فر مایا ہے اُن سے بازر مہنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔خلاف ورزی کرے تو مجرم اور قابل سز اہوگا۔

الله جل شاند في السيخة وانين كى خلاف ورزى كرف والول كوائي جانول يظلم كرف والول كوائي جانول يظلم كرف والاً كرون مان كرانيس شخت عذاب كى وارتك جارى كردى مارشاد موتا مى: "وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودُ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ٥".

"جوالله كي صدول ت آ كي بر صفو وبي لوك ظالم بين" (سورة البقرة: ٢٢٩)

مضمون بائبل میں بھی مذکور ہے۔ملاحظہ ہو:

"For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all. For he that said, Do not commit adultery, said also, Do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law." (James. 2/10-11)

" کیونکہ جس نے ساری شریعت پڑل کیااورایک ہی بات میں خطاکی وہ سب باتوں میں قصور وار کھر نے اسلام کہ جس نے بیفر مایا کہ زنانہ کرائی نے بیکھی فر مایا کہ خون نہ کر پس اگر تونے زناتونہ کیا گرخون کیاتو بھی تو شریعت کاعدول کرنے والاکھر یگائٹ" (یقوب:۱۰۱۳۔۱۱)

ہمیں افسوں تو ان پڑھ کھوں پہوتا ہے جوانسان کے بنائے ہوئے قوانین کو کھمل طور پہاپنانے کی بات کرتے ہیں مگر خدائی احکام ہے متعلق ان کاروبیاس سے جدا ہے۔

#### (١)الله کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نھیں۔

دنیا کاکوئی بھی قانون اپٹے شہر یوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ماں باپ،
دوست، بیوی، مالک یا کسی بڑے ہے بڑے یہاں تک کہ وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ کی اس
بات کو کمل میں لائے جو اس ملک کے بنیادی دستور کے خلاف ہو، ہر ملک میں وہاں گآ تمین کو
سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اس کے خلاف تھم دینے والا چاہے کتنا ہی بلندم تبہ کیوں نہ
ہواس کا تھم ردی کی ٹوکری میں ڈال دینے کے لائق ہے، اور عدالت اس کے خلاف سنوائی
کرتے ہوئے اس طرح کی کسی بھی دلیل کو قبول نہیں کرے گی، اگر چہوزیراعظم کے کہنے بیاس
نے غلط کام کیا ہوگر اسے بہر حال سزا ضرور ملے گی۔ اس طرح اسلام کا ایک اصل الاصول قانون

یہ ہے کہ خدا کے مقابلے میں کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں، چاہے مال باپ ہول یا شہنشاہ اعظم کے بھی مخلوق کی بات میمل ای وقت تک جائز ہے جب تک وہ اللہ عظام اس کے رسول ﷺ کے فرمان کے مطابق ہے۔ جب اللہ کے قانون اور انسان کے نیچ کوئی حائل ہوجائے تو اللہ کے علم کو برتری دیتے ہوئے خداکی اطاعت لازم ہے اور جو اِس کے خلاف کرے وہ کم از کم فاس وفاجر ہاوراس پراللہ اوراس کےرسول اللہ کی لعنت ہے۔

حفرت على الله عمروى بكرسول الله الله الشاوفر مايا:

"لَا طَاعَةَ لِمَخُلُونِ فِي مَعُصِيةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ."

''اللَّهُ عز وجل كي نافر ماني مين تسي مخلوق كي فر ما نبر داري جا ترنبين \_'

(مسند أحمد بن حنبل: مسند على بن أبي طالب، مسند ابن مسعود، مسند عمران بن حصين)

اسلام نے اللہ کے رسول کے علم کو بھی امتی کے لیے لازم قرار دیا ہے کیونکہ ان کا تحكم خودالله جل شانه كاتحكم ب\_قرآن ارشاوفر ما تا ب:

"وَمَا يَنُطِقُ عَنِ الْهَواى ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيّ يُوْحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُواى ٥". (النجم: ٢٠٤) "وه (رسول ﷺ) اپن خوابش ے کھنیں کہتے، بلکہ وہ جو کھ کہتے ہیں (سب کاسب) خدا کی جانب ہے وحی کر دہ ہوتا ہے۔ انہیں مضبوط توت والے (اللہ)نے سکھایا ہے۔''

"وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنَّهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوااللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ0". "اوررسول (海) تهبيل جودي أے كاواورجس في فرمادي اس عباز آجاؤاور الله عدرو، عشك الله تحت يكروالاع - (سورة الحشر: ٧)

اورایک آیت میں رسول اللہ عظے کے فیصلے اور حکم کو حکم خداوندی قرار دے کراس ے انح اف کرنے والے کوجاد ہ حق ہے منحرف قرار دیا گیا:

"وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنُ يَكُونَ لَهُمُ الْجِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ وَمَن يَعُصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيُّناه ".

"جب الله اوراس كے رسول (緣) كى معالمے ميں فيصله صادر فرمادين تو پھر كسى مسلمان مرد وعورت کواینے معاملے میں ( بھی ) کسی طرح کی تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں اور جواللہ اور اس كرسول (ﷺ) كى نافر مانى كري تويقييناوه كھلا كراه ہے۔" (سورة الأحزاب: ٢٧)

ايك دوسرى آيت مباركه مين اطاعت رسول كالوعين اطاعت البي قرارديا كياب: "مَّنُ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَولَّىٰ فَمَا أَرْسَلُنكَ عَلَيْهِمُ حَفِيظًا٥". "جس نے رسول (ﷺ) کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جو (آپ ﷺ کی اطاعت ے)روگردانی کریں تو (وہ یادر هیں که) آپ اُن پرذمددار بنا کرنیس بھیج گئے ہیں۔" (النساء: ٨٠) اسلام کے اس حکم کی موافقت بائبل میں بھی ہے۔ بائبل نے عورتوں کو کممل طور پہ شوہر کے تا بع رہنے کا حکم ویا ہے گراس میں یہ قیدرگائی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے موافق ہو:
"Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives, and be not bitter against them."

(Colossians. 3/18-19)

"اے بیولیو! جیسا خداوندیل مُناسب ہے اینے شوہروں کے تالع رہون اَے شوہرو! اینی (گلتیون:۱۸/۳) بو یول سے محبت رکھواور اُن سے مع مزاجی نہ کرون "

(۷) خدا کی جھوٹی قسم۔

مرملک یا ند ب میں کسی کتاب یا جستی کواس قدر محترم ومقدس سمجھا جاتا ہے کہ کسی بات کا یقین دلانے کے لیے اس کی متم کھائی جاتی اور اس کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے۔

بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات پی خدا کی متم کھا بیٹھتے ہیں جھوٹ سے ہر موقع پرخدا کے نام کوایے لیے آڑ بنالیتے ہیں۔خدانے کی خاص اور پیندیدہ حالت کے سوااپی فتم کھانے کو بھی ممنوع اوراسا باری سے کھلوا رقر اردیا ہے۔ چنانچدارشاد باری ہوتا ہے: "وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرُضَةً لأَيُمُنِكُمُ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥".

"اورالله کواین قسموں کانشانہ ندیناؤ کہ احسان اور پر ہیز گاری اورلوگوں میں سکے کرنے کی قتم (سورة البقرة: ۲۲٤) كرلواورالله سنتاجا نتائب

اور جھوٹی قسمیں کھانے والوں کے لیے مختلف قتم کی سزاؤں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا: "إِنَّ الَّـٰذِيُـنَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَأَيُمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيُّلا أُولَٰئِكَ لَا خَلاقَ لَهُمُ فِي الآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيُهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيُمْ ٥٠٠. (14:19:11)

"بے شک جولوگ اللہ کے وعدوں اور اس کی قسموں کے عوض تھوڑی پونچی حاصل کرتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصنہیں، قیامت کے دن اللہ ان سے بات کرے گاندان کی طرف د کھے گا اور نہ بی انہیں تقرابائے گا ،ان کے لیے در دناک عذاب ہے۔ " (آل عدان: ۷۷) بائبل نے اس تکت پر بھی قرآن سے اتفاق کیا ہے اور جھونی قسمیں کھانے والوں كوكرى كرى سانى ب- يورى عبارت ملاحظة فرمانين:

"And ye shall not swear by my name falsely, neither shalt thou profane the name of thy God. I am the LORD." (Leviticus, 19/12) ''اورتم میرانام کیکر جھوٹی قتم نہ کھانا جس ہے تو اُپنے خدا کے نام کونا پاک تھبرائے۔ میں خداوند ہوں۔

دوسرےمقام پالیے تحض کو مجرم گردانتے ہوئے وعیدوسزاکی آہٹ سنائی گئ ہے: Thou shalt not take the name of the LORD thy God in vain; for the LORD will not hold him guiltless that taketh his name in vain."

(Exodus, 20/7)

توخداوندا پخدا كانام بفائده ندلينا كونكه جوأسكانام بفائده ليتا بخداوندأ بِ كناه نه تهرايكان ((2/5:207)

#### (۸) قیامت

آپ دنیا کے کی بھی ملک کا آئین اٹھا کردیکھیں تواس طرح کے جملے لیس کے کہاگر کوئی جرم کرتے ہوئے پکڑا گیا توال کے لیے بیمزاہے۔اس طرح کا قانون سرعام اور تنہا جرم كرنے سے توروك سكتا ہے مركئ لوگوں سے ساتھ گاتھ كركے يا پھر تنبائي ميں إرتكاب جرم سے نہیں روک سکتا ہے،جیسا کہ آئے دن کامشاہرہ ہے کہ روز اندمشتر کہ چوری و بدعنوانی اور تنہائی کے جرم کی رودادمیڈیا کی زینت بنتی رہتی ہے۔اسلام کا موقف اس سلسلے میں سب سے زالا اور جدا ب-اسلام دنیوی سزا کے ساتھ آخرے میں ملے والی سزا کا احساس ولاتا ہے۔قرآن میں زیادہ تر ای بات پرزور دیا گیاہے کہ انسان کو اصل حساب قبراور فیامت میں دیتا ہے۔ دنیا میں حکمر انوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آنھوں میں دھول جھونگی جاسکتی ہے مگر کا ندھوں پے موجود ا عمال لکھنے والے فرشتوں اور خدا کوفریب نہیں دیا جاسکتا۔ جس دن سارے لوگ مرجا تیں گے اور پھر دوبارہ جلائے جائیں گے تو خدا کے سامنے ان کا حساب و کتاب ہوگا اور پھران کے اعمال کے مطابق انہیں جہنم یا جنت میں جگددی جائے گ۔ چنانچہ یو عقیدہ سے مسلمانوں کوار تکاب جرم سے
روکتا ہے اورا یک پرامن معاشرہ کی تشکیل میں سب سے اہم اور بنیادی رول اداکر تا ہے۔
قرآن حکیم قیامت کی آ ہٹ سناتے ہوئے ارشاد فرما تا ہے:
"وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِينَةٌ لَّا رَيُبَ فِيهَا وَأَنَّ اللّهَ يَنْعَتُ مَنُ فِي الْقُبُورِ."
"نقینا قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ، اور اللہ ان کو گوں چلائے گا جو قبروں
میں ہیں۔"
(سورۃ المدج: ۷)
قیامت کے دن کے حماب و کتاب کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشادہوا:
قیامت کے دن کے حماب و کتاب کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشادہوا:

قیامت کے دن کے حماب و کتاب لی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشادہوا: "آلیوُم نَخْتِمُ عَلَی اَفُو هِهِمُ وَتُحَلِّمُنَا أَیْدِیْهِمُ وَتَشُهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُو ایكسِبُونَ ٥". "اس دن ہم اُن کے مونہوں پہر لگادیں گے اور ان کے ہاتھ بولیس گے اور ان کے پاؤل بتا کیں گے جوانہوں نے کیا۔ "

(سورة یس: ١٥)

ندکورہ ایک آیت میں قرآن نے سب کھے بیان کردیا ہے۔ ہمیں خوثی ہے کہ بائل نے بھی قیامت کا ذکر کیا ہے اور اس دن ہونے والے حساب و کتاب کی خبر دی ہے۔ انجیل لوقا میں ہے:

"Then said he also to him that bade him. When thou makest a dinner or a supper, call not thy friends, nor thy brethren, neither thy kinsmen, nor thy rich neighbours; lest they also bid thee again, and a recompence be made thee. But when thou makest a feast, call the poor, the maimed, the lame, the blind. And thou shalt be blessed; for they cannot recompense thee, for thou shalt be recompensed at the resurrection of the just."

(Luke, 14/12-14)

" پھرائی نے اپنے بگانے والے سے بہ بھی کہا کہ جب تو دِن کا یارات کا کھانا تیار کرے تو اپنے دوستوں یا بھا یُوں یارشتہ داروں یا دولتمند پڑوسیوں کو نہ بگا ناتا کہ آبیانہ ہوکہ وہ بھی تجھے بگا کیں اور تیر برکت تیرابدلہ ہوجائے: بلکہ جب تو ضیافت کرے تو غریبوں لنجو لنگڑوں آنگروں آندھوں کو بلانے اور تیجھ پر برکت ہوگی کیونکہ اُنکے پاس تجھے بدلہ دینے کو پچھنیں اور تجھے راستبازوں کی قیامت میں بدلہ ملی گائے۔ اور تاریاں استال

ای طرح کتاب اعمال میں ہے:

<sup>&</sup>quot;And have hope toward God, which they themselves also allow, that there shall be a resurrection of the dead, both of the just and unjust."

(Acts. 24/15)

"اور خُدا ہے اِی بات کی امید رکھتا ہوں جسکے وہ خود بھی منتظر ہیں کرراستبازوں اور ناراستوں دونوں کی قیامت ہوگی:"

بائبل میں ان کے علاوہ درج ذیل مقامات پیجی قیامت احساب و کتاب کا تذکرہ ہے: متی: ۲۲/۲۲،۲۲/۲۲،۲۲/۴۳، مرقس: ۲۱/۱۸،۲۱/۳۲، لوقا: ۲۰/۲۲،۲۲/۳۳، ۲۰/۳۵، ۲۰ /۳۳، یوحنا: ۱۱ /۲۲، ۱۱ /۲۵، اعمال: ۱۷ /۱۸، ۱۲ /۱۳ ۳۳، ۳۲ /۲۰ ۲۳، ۲۲/۳۰ کر ایس ۲۳، ۲۲/۳۰ ۲۳، ۲۲/۳۰ کر انبول: ۲۱/۲۲، کر خصوں اول: ۱۵/۲۱ سال، ۱۵/۲۱ ۳۳، ۱۵/۲۵، میکنس دوم: ۱۸/۲، عبر انبول:

مربائل كالطرح عمام براكراف ويس فيديقهم تاه كرت موع كها:

"Is any man called being circumcised? let him not become uncircumcised. Is any called in uncircumcision? let him not be circumcised. Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God. Let every man abide in the same calling wherein he was called."

(1Corinthians, 7/18-20, Romans, 4/18-13, Galatians, 2/1-4)

"جومختون بلایا گیاده نامختون نه به وجائے۔ جونامختوتی کی حالت میں بلایا گیاده مختون نه به وجائے۔

نه ختنہ کوئی چیز ہے نه نامختونی بلکہ خُدا کے حکموں پر چلنا ہی سب پچھ ہے نہ ہر شخص جس حالت
میں بلایا گیا ہوائسی میں رہے نئ" (کر نقیوں اول ۱۳۱۰ ۱۸۰ و میوں ۱۸۲۳ ۱۳۵ گلتیوں ۱۲۰ ۱۳۵ میں
میں بلایا گیا ہوائسی میں رہے نئی تقوم نے عہد و پیان کی نشانی کو ہی مثا دیا تو وہ کتنے
دنوں تک وعدہ نبھا پائے گی ؟؟ پہلے کی قوم و فد ہب کی نشانی مٹتی ہے ، پھر قوم و فد ہب۔

دنوں تک وعدہ نبھا پائے گی ؟؟ پہلے کی قوم و فد ہب کی نشانی مٹتی ہے ، پھر قوم و فد ہب۔

فد ہب بیز اری اور قانون شکنی کی عام اجازت بھی پڑھیں:

"I know, and am persuaded by the Lord Jesus, that there is nothing unclean of itself, but to him that esteemeth any thing to be unclean, to him it is unclean."

(Romans, 14/14)

'' مجھے معلوم ہے بلکہ خُداوند یو ع میں مجھے یقین ہے کہ کوئی چیز بذاتہ حرام نہیں لیکن جواُسکو حرام سجھتا ہے اُسکے لئے حرام ہے۔''

برا عجیب وغریب نظریہ ہے، شایدام یکی سپریم کورٹ بھی اس کی تقعدیق نہ کرے۔

(٩) بعث بعد الموت اور اخروى جزا و سزاـ

عام طوريدانسان کويد تصور که Closed-Circuit Television) CCTV

کے ذریعہ اس کے کام کی تگہبانی ہور ہی ہے، کام کرنے کی جگہ پدلگایا گیا گیمرہ اس کی حرکتوں کو محفوظ کررہا ہے جس کے ریکارڈ کی بنیاد پہاس کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا ، جرم کاارتکاب کرنے سے محفوظ کررہا ہے۔ یہ صورت حال آج پیدا ہوئی ہے گراسلام نے ساڑھے چودہ سوسال پہلے اپنے ماننے والوں کو یہ تصور دیا تھا۔ قرآن نے بینکڑوں مقامات پہاس چیز کو کھول کر بیان کیا ہے کہ اللہ انسانوں کے اعمال دیکھرہا ہے، وہ ہرایک کی نگہبانی فرمارہا ہے اور صرف بہی نہیں بلکہ الگ سے ان کے دونوں کا ندھوں پہایک ایک فرمارہا ہے اور صرف بہی نہیں بلکہ الگ سے ان کے دونوں کا ندھوں پہایک ایک فرشتہ تعینات کیا گیا ہے جوان کی چھوٹی بڑی ہر حرکت کواس کی ریکارڈ فائل (نامہ اعمال) میں تحریر کررہا ہے۔ اسلام کا یہی وہ تصور ہے جو مسلمانوں کو گناہ سے روکتا ہے، تنہائی میں کوئی نہیں دیکھرہا ہے تو کیا ہوا گر خدا تو دیکھرہا ہے بہی نظریہ سلمانوں کی اسلامی سے روکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دین سے تعلق رکھنے والا مسلمان (جن کا صرف نام اسلامی ہے ان کی بات الگ ہے) جرم کرنے سے دوررہتا ہے۔ اورجس کا ایمان جس قدر کامل ہے اور جس کا یقین بیتنا مضبوط ہے اتنا ہی وہ قانون کا پابنداور نا فرمانی سے دور ہے۔ اورجس کا یقین نا جس کا یقین جو میں مقدر کا میں کی تصور ہے۔ اورجس کا یقین نا مستقبل میں میں میں میں میں کا کوئی کی کوئی کی میں میں میں میں میں میں میں میں کوئی کی بینداور نا فرمانی سے دور ہے۔ اورجس کا یقین نا مسلم کی بیتنا مضبوط ہے اتنا ہی وہ قانون کا پابنداور نا فرمانی سے دور ہے۔ اورجس کا یقین نا

پخته اورایمان کمزور ہے اس سے قانون کی نافر مانی اور جرائم کاار تکاب کچھ عجیب اور بعیر نہیں۔

جرم ہے پاک معاشرہ (Crime Free Society) کی تشکیل کے لیے اس طرح کانظریداشد ضروری ہے۔ کیمرہ کی نگہبانی ہے زیادہ تیز اور کارگریڈ گرانی ہے کیونکہ کیمرہ خراب ہوسکتا ہے یا جرم ہے پہلے یا اس کے بعد اسے توڑ پھینکا جاسکتا یا خراب کیا جاسکتا ہے (جیسا کہ ہند میں ۲۰ رفر وری ۲۰۱۵ء کو یہ انکشاف ہوا کہ پٹر ولیم ، دفاع اور مالیات کی وزارتوں میں ہونے والی جاسوسیوں میں مجرمین پہلے خفیہ کیمروں کو خراب کرتے پھر نقلی چاہوں ہے میں ہونے والی جاسوسیوں میں مجرمین پہلے خفیہ کیمروں کو خراب کرتے پھر نقلی چاہوں ہے اپنے مشن کو کمل کرتے ) مگر خدا کے نامزد کردہ کیمروں کو انسان خود سے الگ نہیں کرسکتا۔ واضح رہے کہ اس طرح کی فکر صرف قرآن ہی نے پیش نہیں کی ہے بلکہ ہرآسانی کتاب میں "اخروی جات کا تذکرہ بار بارآیا ہے۔ بائل نے بھی اس سلسلہ میں قرآن کے موقف کی جاہے گ

الله جَلَّ شَانَهُ ارشَا وَفُرَما تَا ہے: "إِنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ غَيُبَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرُضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ ٥".

<sup>&</sup>quot; بے شک اللہ جانتا ہے زمین اورآ سانوں کی چھپی باتوں کو،اور جو پھھٹم کرتے ہوا ہے و مجھتا ہے۔"

(سورة الحجرات: ١٨)

اور بندے کے ق میں نگہ بانی کے فوائد ونقصانات کا ذکرکر تے ہوئے فر مایا:

"اَلْمُلُکُ يَوُمَنِذِ لِلَّهِ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ

النَّعِيْمِ ٥ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنَا فَأُولِئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ٥"

"اس دن بادشاہت اللہ کے لیے ہوگی، اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، تو جوائیان لائیں اور بھاری لائیں اور بھاری لائیں اور جوانکار کریں اور بھاری نشانیوں کو چھٹلائیں ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ " (سورة الحج: ٥٧٠٥)

بائیل نے سز اوج اکا نظر میڈیش کرتے ہوئے کہا:

"Also unto thee, O Lord, belongeth mercy, for thou renderest to every man according to his work."

(Psalms, 62/12)

''شفقت بھی اُے خُد اوند تیری ہی ہے کیونکہ تو ہر خض کو اُسکے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔'' (زبور ۱۳/۹۳) مزید کہا گیا:

"A man shall be satisfied with good by the fruit of his mouth, and the recompence of a man's hands shall be rendered unto him."

(Proverbs. 12/14)

" آدی کے کلام کا پھل اُسکونیکی ہے آسودہ کر بگااورا کے ہاتھوں کے کئے کی جزااُسکو ملے گی۔"
(اَمثال:١١٢)

ایمان والوں کے لیے اجراور بے ایمانوں کے لیے ہلاکت کوذکر کیا گیا:

"Whoso despiseth the word shall be destroyed, but he that feareth the commandment shall be rewarded." (Proverbs, 13/13, 24/12)

"جو کلام کی تحقیر کرتا ہے اپ آپ پر ہلاکت لاتا ہے پر جوفر مان سے ڈرتا ہے اجر پایگا۔"
(آمثال:١١٣/١٣/١٣)

درج ذیل پیراگراف میں خواب کی حالت میں میدان محشر کود مکھنے کابیان ہے:

The great white throne judgement

"And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away; and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God; and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And the sea gave up the dead which were in it; and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the

١٩٨ بانبل اوردورجديد كے تفاظريس اسلامي قوانين book of life was cast into the lake of fire." (Revelation, 20/11-15)

ود پر میں نے ایک براسفید تخت اوراُسکوجواُس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھاجے سامنے سے زمین اور آسان بھاگ گئے اور اُنہیں کہیں جگہ نہ ملی: پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مر دول کواس تخت ے سامنے کھڑے ہوئے دیکھااور کتابیں کھولی گئیں۔ پھرایک اور کتاب کھولی گئی یعنی کتاب حات اورجس طرح أن كتابول ميس لكها بواقها أنج أعمال كے مطابق مُر دوں كا انصاف كيا كيا اور مندر نے این اندر کے مُر دول کودے دیا اور موت اور عالم أرواح نے اینے مُر دول کودے دیا اوران میں سے ہرایک کے اعمال کے موافق أسكا إنصاف كيا گيانے پھرموت اور عالم أرواح آگ ی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے: اور جس کسی کا نام کتاب حیات مين نه مِلا وه آگ کي جميل مين ڈالا گيائے" (مكافقة: ١٥/١١\_١١)

اس میں بداعمالوں کے متعلق کہا گیا:

"But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death." (Revelation, 21/8)

''مگریُز دلوں اور بے ایمانوں اور کھنونے لوگوں اور خو نیوں اور حرام کاروں اور جا دوکروں اور بُت پستوں اور سب بھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جیل میں ہوگا۔ یہ (مكافقه: ١٦/٨) دومرى موت بيد"

#### (۱۰) حنت

جب بات یابندی اور نافر مانی کی ہوتو اس کے تحت ملنے والے فائدے اور نقصان کا تذكرہ از حد ضرورى اور تقاضا نے فطرت كے مطابق ہے۔ كيونكہ انسانی دل ور ماغ ايبا ہے كہ جوبة سانی ہاتھ آنے والی ذاتی منفعت یالذت کوچھوڑنے کے لیے رضا مندنہیں ہوتا ہے،اگر اس کے سامنے قانون کا خوف اور دل میں اللہ کا ڈرنہ ہوتو وہ خطرناک کام برآ سانی کر گذرتا ے۔اور عام طوریہ جب تک کہاہے کسی بڑے فائدہ کا یقین نہ دلایا جائے وہ خسیس عا دات اورناجائز کمائی سے ہاتھ رو کئے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے زمانوں میں جرم کا كراف اتنائبيس تفاجتنا آج ب\_كونكدان كاايمان بختداوريقين مضبوط موتا تفااس ليدوه يه سوچتے تھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہاہے تو کیا ہواجس نے ہم سب کو پیدا کیاوہ تو دیکھ رہاہے۔

ا بانبل اوردورجد پدے تناظر میں

قر آن اور بائبل دونوں نے نیکوں کے لیے جنت اور بروں کے لیے جہم کا تذکرہ کیا ہے۔اللہ جل شاندارشاد فرما تا ہے:

"وَبَشَّرِ اللَّذِيُنَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أَنَّ لَهُمُ جَنَّتٍ تَجُرِى مِنُ تَحْتِهَا الْأَنُهِرُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنُهَا مِنُ ثَمَرَةٍ رِّزُقًا قَالُوا هٰذَا الَّذِي رُزِقُنَا مِنُ قَبُلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهُا وَلَهُمُ فِيهَا خُلِدُونَ ٥".

''جولوگ ایمان لائے اورا چھا عمال کیے انہیں ایسے باغوں کی خوشخری دیدوجن کے نیچے نہریں روال ہیں، جب بھی وہاں انہیں پھل دیا جائے گاوہ بولیں گے ۔ یہی تو ہمیں پہلے بھی ملاتھا، انہیں ای طرح کیسانیت والا دیا جائے گا۔ ان کے لیے وہاں پاک بیویاں ہوں گی اوروہ وہاں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔'' (سورة البقرة: ۲۰)

بائبل میں بتایا گیا:

"He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God."

(Revelation, 2/7, Luke, 23/43, Corinthians, 12/4)

''جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسا ؤں ہے کیا فرما تا ہے۔ جوغالب آئے میں اُسے اُس زندگی کے درخت میں ہے جوخُد اکے فردوس میں ہے پیمل کھانے کو دو ڈگائے'' (مکاشفہ ۱۲۷۔ اوق ۳۲۱/۳۳) مرتقیوں دوم ۱۲۲۲)

ای فطرت انسانی کو مدنظر رکھتے ہوئے تقریبا تمام ملکوں اور قبیلوں میں اچھااور نمایاں کارنامہ دِکھانے والے شہریوں کواعز از سے نوازنے کی روایت پائی جاتی ہے۔ (۱۱) **جھنجے۔** 

لا کی انسان کی گھٹی میں رپی بی ہے جس کی وجہ سے عام طور پر انسانوں سے غلطی ہونے کا امکان بہت زیادہ رہتا ہے۔ اگر کسی ملک میں بیا علان کر دیا جائے کہ ایک دن کے لیے ہرایک وکمل آزادی ہے جے جوکرنا ہے کرے، کسی بھی جرم پہکوئی پکڑنہیں ہوگی تو شایدا س ملک کو دوبارہ سنوار نے کے لیے ایک صدی بھی کم ہوگی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ برائیوں سے دورر کھٹے کے لیےان کی مزاؤں کا بھی حال سنادیا جائے کسی بھی ملک کے تعزیراتی قوانین کی کو تنہائی میں جرم کرنے سے روکنے پہ قادر نہیں، مگر دین کی عطا کردہ یہ فکر کہ انہیں پیدا کرنے والے نے ان کے اور پہنے گرانی قائم کرد کھی ہے جو کی بھی وقت کے لیے جدانہیں ہوتی، اور انہیں اپنے کے کی سزا میں ہزار ہاسال آگ میں رہنا ہوگا، یہ تصور جرائم سے روکنے میں بہت کارگر ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس طبقہ کے لوگ گنا ہوں سے دور ہیں سے وہ کا گرار ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس طبقہ کے لوگ گنا ہوں سے دور ہیں سے وہ کی متعلق جن کے اعتقاد میں کوئی تذبذ بہیں ہے۔ ہیں جن کا ایمان کامل ہے اور جز اور بڑا اور اس کے پیارے رسول کی کی خوشی کے خلاف جانے قرآن مولی تعالی اور اس کے پیارے رسول کی کی خوشی کے خلاف جانے

والوں كے متعلق اعلان كرتے ہوئے فرما تا ہے: "وَمَنُ يَعُصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خُلِدِيْنَ فِينَهَا أَبَدًا ." "اور جوالله اور اس كرسول (ﷺ) كى نافر مانى كريں، ان كے ليے جہنم كى آگ ہے جس

(سورةالجن: ٢٣)

میں ہمیشہر ہیں گے۔''

بائبل نے بھی برے اعمال کرنے والوں کوجہنم کی وعید سناتے ہوئے کہا:

"But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death."

(Revelation, 21/8)

''مریزولوں اور بایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سے جوٹوں کا حصر آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ بیدوسری موت ہے'' (مکافقہ ۱۲۱۸)

بالبل ميں ان كے علاوه درج ذيل مواقع بيجنم كا تذكره ب:

"أبوب: ۱۱/۸، ۲۹/۲۹، زبور: ۱۹/۱۹، ۱۹/۱۹، ۱۹/۱۹، ۱۵/۵۵، ۱۵/۵۵، ۱۹/۲۹، ۲۱/۲۹، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۳، ۱۹/۲۹، ۱۹/۲۳، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۲، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۰/۲۰، ۱۹/۲۰، ۱۰/۲۰، ۱۰/۲۰، ۱۰/۲۰، ۱۰/۲۰، ۱۰/۲۰، ۱۰/۲۰، ۱۰/۲۰، ۱۰/

میں تعزیراتی قوانین (Penal Code) کوایک خاص مقام دیا ہے تا کہ سزا کا خوز شمريول كوپُرامن رہے اور تشدد سے دور بھا گئے بيا كساتار ہے۔

## (باب دوم) نبوت و رسالت.

ال باب میں نی درسول ہے متعلق چند بنیا دی عقائد ذکر کیے جائیں گے۔

# (۱)انسانوں کے لیے نبی و رسول انسان ھو۔

خدانے دنیااوراس کی ہر چیز کوانسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے تو ضروری کان چیز وں کے خالق کے متعلق سے علم حاصل کیا جائے اور اس کے احسان کے بدلے میں ا خوثی کواس کی مرضی کے تابع کردیا جائے ، بیاحسان مندی اور عقل وانصاف کا تقاضا ہے۔ایک انسان کی بیعادت ہوتی ہے کہ وہ خودیا حسان کرنے والے کاشکریدادا کرتا ہے اور محن کی تاشکر یا حسان فراموثی کوجرم تصور کرتا ہے۔اللہ جل شانہ سے برامحن کون ہے؟ اس نے ساری کا نات کود جوددے کراور طرح کی نعمتوں سے مالا مال کر کے خلقت کواپناممنون بنادیا ہے۔ جم انبان کی عقل سلیم نے اسے اس بات کی طرف راہ دکھائی کہ ہماراسب سے بڑامحن اللہ ہوں ضرورای کے احکام بجالانے اوراس کاشکرانہ اوا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگرسوال میہ بیدا ہما ہے کہ انسان خدا ہے کس طرح تعلق بنائے۔ چونکہ اللہ جل شانہ نے عام انسانوں کی آنکھوں ال ان کے کانوں میں وہ قدرت نہیں رکھی کہوہ اے دیکھ علیں اور اس کی باتوں کوئ علیں لہذااب ایک ہی راستدہ جاتا ہے کہ خدااور بندے کے درمیان کوئی ایی شخصیت ہوجس میں بیصلاحیت ہو کہ خدا کا فرمان کن سکے اور بندوں تک بے کم وکاست پہنچا سکے، چنانچے اللہ جل شانہ نے ال کے درمیان خاص انسانوں کو ہی ایے سفیر کے طور پر نبی ورسول بنا کرمبعوث فرمایا تا کہ ان کے ذر بعه خدا کے بندوں کواس کا پیغام اور اس کاشکر بجالانے کا طریقه معلوم ہو۔خدانے انسانوں ق میں سے رسول کیوں بھیج؟ فرشتوں میں سے کیوں نہیں بھیجا؟ اس کی کی وجہیں ہیں:۔ (۱) عام انسانوں میں فرشتوں کو دیکھنے اور ان کی باتیں سننے کی قدرت نہیں اس کج فرشتوں کارسول ہوکر آناعام انسانوں کے لیے کار آ مزہیں۔ جب دیکھنا،سناہی نہ ہو سکا

تہ تبول عمل كامر حلة تو بعد كى چز ہے۔

(r) بالفرض فرشته بشکل انسان آئے تو بھی فرشتہ کاعمل انسانوں کے درمیان نمونہ نہیں بن عے گا۔ کونکہ دوالگ الگ نوعوں کے درمیان مقابلہ اورمواز ندورست نہیں۔

نی درسول کوجبکدامت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانا اہم مقصد ہوتا ہے، اگر فرشتہ کو نبی ورسول بنا کر بھیجا جائے اور وہ اُحکام الٰہی کی پابندی کرتے ہوئے انسانوں کو اپنی بیردی کی دعوت دے تو اس کے عمل کو بہت ہے انسان اپنے لیے ناممکن کہد کریلہ جھاڑ کتے ہیں۔ای لیے بائبل میں تقریباہر باوشاہ کواس معیاریہ پر کھا گیاہے کہ وہ داؤد کی طرح خدا کا فرمان بردارتھا یانہیں۔اورای طرح کے الفاظ بھی استعال کیے گئے ہیں کہ اس فے تھیک کام کے جیے داؤدنے کیااور فلال خدا کی نظر میں برتھا، جبیا داؤد تھاویہائہیں تھا۔

بائبل نے بھی جتنی باتوں کوخدا کی طرف منسوب کیا ہے ان سب کو کسی نہ کسی آدم زاد کے حوالہ عل کیا ہے۔

## (r) عیب اور گناه سے پاک هونا۔

انسانوں کی طرف خدا کے سفریعنی انبیا اور رسولوں کا بے عیب اور غلطیوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ:

(۱) اے جن لوگوں کا ہادی بنا کر بھیجا گیاہے وہ غلطی اور عیب کو پستدنہیں کرتے ہیں۔

(۲) انسانی فطرت ہے کہ وہ ایسے تخص کی اج اع پندنہیں کرتا جس کے اندر کی طرح کا کوئی عیب ہو،اگررسول کوعیب داریا گنہگار بنا کرج نا گیا تو کوئی بھی اس کی پیروی نہیں کرے گا اوراس كو بهجنج كامقصد لاحاصل موجائے گا۔

(٣) اگرنی ورسول کے متعلق گناہ کوممکن تعلیم کرلیا جائے تو پھران کی عظمت انسانوں کے دلوں مل جاگزیں نہیں ہوگی اوران کی زندگی آئیڈیل یانمونہیں بن سکے گی جس سے براہ راست خدا على كابيغام اورمثن متاثر موكا-

(٣) انسانوں کو ایک درے ہٹا کر دوسرے درتک پہنچانا بہت مشکل ہے، خاص کرباپ

اسلامی قوانین ۱۹۳ بابل اوردورجدید کے تناظریم دادا کے عقیدے سے الگ کر کے کسی ایسے راستہ کی دعوت دینا جواُن کے مزاج کے لیے نا ہو بہت مشکل کام ہے۔ انبیاے کرام علیہم السلام کی دعوت وتبلیغ کی تاریخ اٹھا کرد کھے لیم ہث دھرم اور فتنہ پروروں نے ان کے اندرعیب نکا لنے اور ان پرعیب لگانے کے لیے طرح کا زور لگایا مگر قادر نہ ہو سکے۔اگر انبیا میں عیب یا خطا ہوتو پھر ان کے مخالفین کا کام آسان ہوجائے گاجوسیدھی راہ یہ چلنے والوں کے لیےرائے کا کا نثابن جائے گا۔ (۵)انان النا النام كام كي ليجس مثين كوسيك كرتا باسا في حدتك مرخرالي محفوظ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور جب ممکن حد تک قابو پالیتا ہے تو اسے استعال میں لام ے تا کہ شکایت کا موقع نہ ملے، جیسے آج کے دور میں ATM مشین سے بیسہ نکالا جاتا ہے، حکومتوں نے اس کی کارکر دگی پہاطمینان حاصل کرنے کے بعد ہی اس کی اجازت دل ہاور بیکوں نے اس سے کام شروع کیا۔ای طرح یہ مجھیں کہ لوگوں کو غلط راہ سے نکال سیح راہ پرلاناایک خدائی مثن ہے جس کی سمیل کے لیے وہ انبیاورسُل کو بھیجتا ہے،ان کے اندرا گرعیب وگناه ہوتو اصل مثن کی تھیل میں زبر دست رُ کاوٹ ہوگی۔اس لیے رب تعالٰ الھیں عیوب سے پاک رکھتا ہے اور اٹھیں ہرطرح کی غلطیوں سے بیخے کی ایک ایک قوت دے کر بھیجتا ہے جوایسے مواقع بیاس کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتی ہے اور چونکہ بیرخدا گا بنایا ہواسٹم ہےاس لیےاس میں انسانی بناوٹ کی طرح کسی خرابی کا امکان باقی ہی نہیں رہتا ہے۔ قرآن کی درج ذیل آیت ہے بھی میات مجھ میں آلی ہے:

"وَلَقَـدُ هَـمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوُلا أَنْ رَأَى بُرُهِنَ رَبِّهِ، كَذَٰلِكَ لِنَصُرِفَ عَنُهُ السُّوءَ وَالْفَحُشَاءَ، إنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخُلَصِينَ ٥".

"عورت (زلیخا) نے اس ( یوسف) کا قصد کیا اور وہ بھی اس کا قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل ندو کھتے، ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیردیں، بے شک وہ ہارے بے ہوئے بندوں میں ہے۔" (سورةيوسف: ٢٤)

اس میں بوسف علیہ السلام پرزلیخاکی فدائی کے واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہ کہ بوسف علیہ السلام کے ساتھ خداکی حفاظت تھی ای لیے حفوظ رہے۔ اس معاملہ میں بائبل کا نظریہ نا قابل قبول حدتک پہونچا ہوا ہے۔جیسا کہ ہم نے مقدمہ کے آخری دوصفحات میں ذکر کیا ہے۔ بائبل نے انبیا کوان انسانی رذائل وخسائس کا مرتکب بناکر پیش کیا ہے جو ایک عام شریف آ دمی بھی اپنے لیے گوار انہیں کرتا ہے، اور امریکی عوام اپنے نمائندوں کے لیے اچھا خیال نہیں کرتے ہیں چہ جائیکہ خدا کے خاص بندوں کے لیے انہیں ممکن مانا جائے۔

# (٣) ما فوق الفطرة طاقت ركهنا۔

نبی درسول کے لیے عام انسانوں سے زیادہ قدرت رکھنا کیوں ضروری ہے اسے بیسویں۔اکیسویں صدی عیسوی کے ایک در دمند مفکر رکیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ (۱۹۲۵ء۔۲۰۰۲ء) کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں:۔

پہلی وجہ: پہلی وجہ ہے کہ اصول فطرت کے مطابق کوئی انسان اپنے برابر اور ہمسر کی اطاعت نہیں کرتا ، اطاعت اس کی کرتا ہے جس میں برتری اور بڑائی کی کوئی وجہ ہوتی ہے یا جے وہ اپنا بڑا سجھتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رسول پاک کوا یہ کمالات اور قدرت واختیار ہے مسلم کر کے بھیجا جائے کہ کوئی انسان اس کی ہمسری کا دعویٰ نہ کر سکے اور اس کے آگے جھک کر اس کی اطاعت کرنے میں اے کوئی عار محسوس نہ ہو۔

دوسری وجه: یہ بہ کہ خداشای کی راہ میں سب سے برا تجاب ادی طاقتوں سے مرا تجاب ادی طاقتوں سے مرا و بیت کا ہے۔ کیوں کہ و نیا میں پہلے پہل انسان کی نظر انہی طاقتوں سے روشناس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آئکہ کھو لتے ہی انسان نے سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، دریا و س کی قیامت خیز لہروں کو دیکھا، پہاڑوں کی ہیت ناک چوٹیوں کو دیکھا، پھروں کی سخت چٹانوں کو دیکھا، قد آور اور گھنے درختوں کو دیکھا، آگ کے ہولناک شعلوں کو دیکھا، بادشا ہوں کے جلال و جروت کو دیکھا اور ہیست سے مرعوب ہوگیا۔ احساس کمتری میں انہی طاقتوں کو کا کنات کی اصل مجھ جیشا۔ اور بالا ترانہی کے آگا باما تھا فیک دیا۔

حالاں کہ بیتمام طاقتیں جس طاقت کا کرشم تھیں۔وہ حجابات کے بیتجھےتھی۔لیکن چونکہ وہ پیکر محسوں میں نہتھی۔اسلئے انسان کی نظرا سے نہیں دیکھیےگی۔ان حالات میں خدا کارسول آتا ہے۔ آمد کا مقصد رہے کہ انسان کوان مادی طاقتوں کی پرشتش سے روک دے اوراس کا سراس طاقت کے

آ کے جھائے جو پس پردہ ان تمام طاقتوں کی خالق و پروردگار ہے۔عقل کہتی ہے کہ جب تک ذہن کی غیر واقعی ہیبت اور دلوں کی غلط گرویدگی کاطلسم نہیں ٹوٹ جاتا ، پیشانیوں کوکسی مانوس آستانہ عقیدت سے ہٹانا آسان کامنہیں ہے۔اس لئے ضروری ہے کدایک رسول اپنے ساتھ ایسی کا نئات گیرقدرت لے کرآئے جس کے ذریعہ وہ ان مصنوعی خداؤں کی طاقت کا بھانڈ اپھوڑ دے۔جب چاہے ان کاطبعی نظام بدل دے، ان کی قوت تا ٹیرسلب کر لے۔ اور انہیں اپنی مرضی کا غلام بنا کر ر کھے۔ پرستار بھی اپنے خداؤں کی بے چارگی ، بے بی و بے طاقت اور گھنٹا ٹیک فر مال برداری کا تماشاد مکھ کریہ سوچنے پرمجبور ہوجا نمیں کہ جب رسول کی قدرت وطاقت کا پیمال ہے تو اس کے بھیج والے کی کیاشان ہوگی؟ اس لئے وراصل پرستش کے قابل وہی طاقت ہے جس کی نمائندگی رسول کر رہاہ۔ مغلوب طاقت پوجنے کے قابل نہیں ہو عتی۔'اھ۔ (رسالت محمدی کاعظی ثبوت)

جیے آج کے انسان نے ترقی کر کے ایے ہوائی جہاز بھی بنالیے ہیں جو بغیر پائلٹ کے ہوامیں پرواز کرتے ہیں،اب جس مقام کےلوگوں کواس بات کاعلم نہیں مثلا اُنڈ مان کے وہ بہت سے جنگلی انسان جن کی رسائی کیڑوں تک بھی نہیں ہے، وہ تو اسے بلکہ کسی بھی ہوائی جہازکو بھوت پریت یاد یوی د بوتا کی سواری مجھ بیٹھیں گے اور اس کے سامنے اپنے ماتھے بھی ٹیک دیں گے۔ابا سےانسانوں کواس کی حقیقت سمجھانے کاراستہ یہی رہ جاتا ہے کہ یاتو آپ اس کے سامنے ہوائی جہاز کو کنٹرول کر کے دکھادیں یا پھراس کی مثل یااس ہے بھی اچھا پیش کردیں۔

اس سلطے میں بائبل کا موقف بھی بہت حد تک ایبا ہی ہے، اس نے بھی انبیاے كرام عليهم السلام كے بہت ہے معجزات كوذكوكيا ہے۔ خاص كر بائبل كى دوسرى كتاب خروج (باب نمبر ٢٥١٤) توميحوات ع برى مولى ب-

## (٣) مختار اور قانون ساز هونا۔

نبی ورسول کا صاحب اختیار اور قانون ساز ہونا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ وہ روئے زمین پیخدا کا خلیفه اور دین حق کا مین و پاسدار ہوتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ لوگوں میں حکم وفیصل اور مُطاع ومرشد بنا كر بھيجتا ہے۔ يہي وجہ ہے كەحفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے مروك حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشا وفر مایا: تم یہ فج فرض کیا گیا، اقرع بن حابس ﷺ نے

"لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتُ وَلَوُ وَجَبَتُ لَمُ تَعْمَلُوا بِهَا أَوْ لَمُ تَسْتَطِيُعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا، ٱلْحَجُّ مَرَّةً فَمَنُ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ-"

ورا كريس بال كهدديتا تو برسال فرض موجاتا، جوتم سے ندمو يا تا ج ايك مرتبة فرض باور جوزياده كر عاقوه فل م- " (مسند أحمد: مسند ابن عباس ٢٣٤٥، ٢٦٩٤، سنن

النسائى: باب وجوب الحج، باب وجوب الحج مرة واحدة)

اور چونکہ خدا کی جانب سے انہیں ایک مخصوص قتم کی حفاظت (Security) دی جاتی ہے جوانبیں ہرطرح کی غلطیوں سے معصوم رکھتی ہاس لیےان کے فیصلوں میں غلطی کا امکان بھی نہیں ہوتا۔ جیسے آدی کے بنائے ہوئے کمپیوٹر نروگرام MSWord کی و الشرى (جو غلط اسپيلگ لکھتے ہى اس لفظ كے فيچے لال لكير تھنج كر تنبيد كرديتى ہے)، MSExcel اور Calculator کی بناوٹ اس طرح ہے کہ انسان کی کاریگری کی کامیابی ک صدتک بیکہاجاسکتا ہے کہانسان نے ان پروگراموں کواس طرح تیار کیا ہے کہان میں شاذونادر بی کسی سب سے خطا درآتی ہو، اور چونکہ خدا اور عام انسانوں کی کاریگری میں بے انتهافرق ہےاس لیے خدا کے حفاظتی نظام میں اس طرح کے تقص کا امکان بھی نہیں ہوسکتا -- ای کوقر آن علیم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

"وَمَّا يَنُطِقُ عَنِ الْهَواى ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُى يُوحَى ٥٠":

"دوا پی خواہش ے بیں کہتے ، جو کھ کہتے ہیں دودی ہوتی ہے۔" (سورةالنجم: ٢٠٤)

جیے بی زبان مبارک نے حرکت کرنے کا ارادہ کیا حفاظتی نظام نے غلطیوں سے معصوم رکھنے کا کام شروع کردیا۔ کم از کم اکیسویں صدی کے انسانوں کواسے بچھنا زیادہ مشکل نہیں - ATM مشين اورايخ ATM Card \_ عمل يغوركرين بقيه باتيل بجهين آجائيل ك-جیے بی کارڈ اندر گیا صرف چند سینٹر کی مدت میں مشین نے اس کی ہر جا نکاری حاصل کرلی۔اس کے لیےدوسری مثال موبائل کا ٹیرف ریچارچ بھی ہے۔ جیسے بی آپ نے اپنے لیے کی خاص آفر کار بچارج کرایا اُس نے ای قت کام کرنا شروع کردیا۔ اور جیسے ہی آپ نے کہیں بات کی یا

العِقَابِ نَ".

کوئی سے بھیجا کہ خود بخود آپ کے موبائل کھاتے سے پیدکٹ جاتا ہے۔ یاای طرح کوئی آفر رات بارہ بے ختم ہور ہاہاورآپ اس آفرکواستعال کرتے ہوئے بارہ نج کرایک منٹ ایک سکینڈ یا پنا کام ممل کرتے ہیں تو خود بخو دآپ کے کھانہ ہاں ایک زائد منٹ اور سکنڈ کا پیسے کٹ جاتا ے۔ یہ تمام چزیں سٹم ہے ہوتی ہیں جنہیں انٹرنیٹ کے ذریعہ کنٹرول کیاجا تا ہے۔ اور چونکہ پیغیراسلام ﷺ سے غلطی کا امکان نہیں ہے ای لیے آپ کے ہر حکم اور

برفيصله كولا زم قرار ديا گيا: "وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنُهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُو االلَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيُدُ

"اوررسول(編) تہمیں جودیں أے لےلواورجس منع فرمادیں اس سے باز آ جا وَاور الله ہے ڈرو، بے شک اللہ سخت پکڑ والا ہے۔'' (سورة الحشر: ٧)

اور هقية أپ كاحكم وقانون الله بى كاحكم بـ

## (a)امت کے احوال سے با خبر رھنا۔

نی ورسول کا پی امت کے احوال سے باخبرر مناضر وری ہے کیونکہ: (۱) نبی این امت کا باب موتا ہے اور ذمد دار باب این اولاد کی خبر رکھنے کی -اگر ناممکن ند مو تو-ضروری کوشش کرتا ہے چاہوہ تعداد میں کتنے ہی ہول۔ یہی وجہ ہے کقر آن مجید میں کہا گیا: "لَقَدُ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَبَتْمُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُ وُفّ رَحِيْمٌ" "تبارے پاستم میں سے ایک رسول آگیا،جن پرتباری پریشانی و شوار ہے،تم پر ایس میں، ملمانوں کے لیے بڑے زم دل اور رقم والے ہیں۔" (سورة التوبة: ١٢٨)

اورایمانہیں ہے کہ صرف ظاہری زندگی میں بیمعاملہ تھا بلکہ بہ ظاہر دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ اپنی امت کے حالات کی خرر کھتے ہیں۔اس طرف رسول اللہ اللہ ال ارشاد سے رہنمائی ملتی ہے:

حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمُ تُحَدِّثُونَ وَنُحَدِّثُ لَكُمْ ووَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَى أَعْمَالُكُمُ فَمَا رَأَيْتُ مِنَ خَيْرٍ حَمِدُتُ اللَّهَ عَلَيْهِ، وَمَا رَأَيْتُ مِنَ شَرٍّ اسْتَغُفَرُتُ اللَّهَ لَكُمْ.`

"میری (ظاہری) زندگی جھی تبارے لیے بہتر ہے کہ تم جھے شرف ہم کلای حاصل کرتے ہواور میں تہمیں ہدایات ویتا ہول اور میرااس دنیا سے پردہ کرنا بھی تبہارے لیے بہتر ہے۔ مرے پاس تہارے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ میں تمہارے اچھے اعمال کو دیکھے کر اللہ کا شكراداكرون گااورتمهارے گناه و كھ كرتمهارے ليے خداہے مغفرت طلب كروں گا۔' (مسند البزاز: الحديث ١٩٢٥ عن ابن مسعود، تفسير الحقى: سورة الأنبيا ١٠٧، مجمع الزوائد: الحديث ١٤٢٥، باب ما يحصل الأمته عليه من استغفاره بعد وفاته، كنز العمال: الحديث ٢١٩٠٣، السيرة النبوية لابن كثير: ٤٧/٤، فيض القدير: الحديث ٣٧٧١، جامع الأحاديث: الحديث ٢١٦٦٦)

سائنس تحققات نے بھی اس بات کی تصدیق کردی ہے کہ پنجبر اسلام ﷺ اپنی امت کے احوال سے باخبرر ہے ، انہیں و کھتے ، ان کی آوازیں سنتے اور اللہ کی اجازت سے ان کی دوفر ماتے ہیں۔اس کی ممل تفصیل جاری آنے والی کتاب"استعانت اسلام اور سائنس كة ناظر مين "مين ديكهين - يهال يعنوان كي مناسبت مختصرا چند باتيل ملاحظ فرمائين :-(۱) موبائل، نی وی اوراس کالائیومباحثه، انفرنید اور بهت سے ویڈیوکالنگ سافٹ ویئرز نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ دور سے دیکھنا، شنایا سامنے بیٹھے آ دی کی طرح دیکھ کر باتیں کرنا یا دنیا کے الگ الگ حصوں میں رہنے والوں کو ایک ساتھ دیکھنا اور سننا ہر کس و ناكس كے بس ميں آچكا ہے، اس طرح كى كوئى چيزان كے ليے محال نہيں رہ كئى ہے۔ پھر اسے اللہ کے رسول اللہ علی ہتی کے لیے ناممکن یا شرک کیے قرار دیا جاسکتا ہے ....؟؟؟ جب کدان کے ہمہ گیر ذرائع اور وسائل خدا کے عطا کردہ اور مقرر فرمودہ ہیں جن کی کار كردكى انساني وسائل وذرائع سے بدر جہااعلى وافضل ہيں۔

(٢) اے ٹی ایم کارڈ اور اے ٹی ایم مشین کی ایجاد نے اس نظرید کو بھی باطل کردیا ہے کہ پڑھنے اور جاننے کی طاقت صرف جان دار چیزوں میں ہوتی ہے اور صرف یہی چیزیں کی کی مدد کر سکتی ہیں، غیر ذی روح چیز نہ جان سکتی ہے، نہ ہی فائدہ پہونچا سکتی ہے، کیونکہ اے لی ایم مشین ہمارے اے ٹی ایم کارڈ کو پڑھتی اور ہمیں زندوں کی طرح اتنا ہی پیسہ بڑھاتی ہے جتنا ہم ما تکتے ہیں، ساتھ ہی بیک کے فوٹوں کی پیچان بھی خوبر کھتی ہے۔اور پھراس

کی قوت یہیں لاجواب نہیں ہوتی بلکہ اگر آپ اللہ آباد بینک کے ہندوستان سے جاری کردہ اے ٹی ایم کارڈ کوامریکہ میں کسی معاون بینک کےائے ٹی ایم مشین میں استعمال کریں تو بھی فاصلہ، کمپنی، رنگ،نسل، بواور لکھاوٹ کے ہزار ہا اِختلافات کے باوجود مشین آپ کے کارڈ کو پڑھ لے گی اور آپ کی مدوکرے گی۔اور پہیں پربسنہیں، بلکہ اگر آپ جالاک بن کرمشین کودهوکا دینا اور جمع سے زیادہ نکالناچا ہیں تومشین اسے بھی پڑھ لے گی اور آپ کو خالی ہاتھ لوٹا دے گی۔ بیایک غیر ذی روح چیز کاعلم اور اس کی قدرت ہے تو پھر مصطفیٰ علی کی قدرت اوران کے علم کی وسعت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔

(٣) تيزرفارز مانه ميں ايے سافٹ ويئرز بناكيے گئے ہيں جن كے ذريعہ كوئى بھى انسان بہ آسانی بیجان سکتاہے کہ ابھی فلاں آ دمی کہاں ہے، ایسے ہی سافٹ ویئر کے ذریعہ پولیس مجرموں کو پکڑتی اور دورجد پد کے جرائم کا سراغ لگاتی ہے۔

(٣) آپ غور کریں کہ جیسے ہی آپ اپنی ریاست سے نکل کر دوسرے راجیہ کی سرحدیش داخل ہوتے ہیں خود بخود آپ کا موبائل رومنگ جارج ایبل بن جاتا ہے اور آپ ایک سکنڈ کے لیے بھی بیرون ریاست رہ کرموبائل آپریٹر کمپنی کی آٹکھوں میں دھول نہیں جھونک عظتے جبکہ آپ کی طرح اس کے کروڑوں صارفین ہیں، ای طرح اگر آپ کے موبائل کا كوئي خاص آفررات گياره نج كرانسهٔ منث انسهٔ سيکنڈية ختم ہور ما ہواور آپ صرف ايک سكنڈ كے ليے استعال ميں لانا جا ہيں تو آپ كے ليے عام طوريہ يمكن نہيں ہوتا ہے، ذراسوچیں آخروہ کوئی چیز ہے جواتی تخی کے ساتھ آپ کی نگرانی کرتی ہے؟ جب آپ کے موبائل میں لگےایک آ دھ انچ کے ہم کارڈ کی صلاحیت اتی ہے تو کیا آپ سردار کا نات محمد اندازه لكا على بين بركزنيس بركزنيس بانا كهد على بين -

لايمكن الثناء كماكان حقه بعد از خدا بزرگ توكي قص مخقر لکین رضا نے ختم سخن اس پہ کردیا فالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تھے (۵) ای طرح ہم آپریلوے تک بک کرتے ہیں، گرشاید ہی بھی ایا ہوتا ہے کہ ایک ہی اسلای قوانین اوا بائبل اوردورجدید کے تناظریس

یے دوآ دمیوں کے نام ہوجائے ، بالحضوص ہندوستان میں تکال کوئے میں اکثر دوڈ ھائی سو بیسے دوآ دمیوں کے بین جوٹرین کی روائل سے ایک دن پہلے صبح دی بجے سے فروخت ہوتی ہیں ، گرافسوں بعض ٹرینیں ایسی بھی ہیں جن کا تکال بلک دی نگ کرایک منٹ پہ بھی دستیاب نہیں ہوتا ہے ، مطلب ساٹھ سکنڈ میں ۲۵ ریعنی ایک سکنڈ میں ۲۷ رسے زائد ٹکٹ بک ہوتے ہیں گر بھی ایسانہیں ہوا کہ ایک ہی سیٹ دومختلف آ دمیوں کے لیے مختص ہوگئی ہو، اس سے سٹم اور انسان ہوتا ہے۔ بیتو خدا کی قدرت کی طاقت اور علم نیز اس کے مجوب انبیا واولیا کی طاقت اور علم کے ارفیصد کا بھی انداز ہیں کر سکتے ہیں۔ تکال بلک کے اس قضیہ سے آپ کی طاقت اور علم کے ارفیصد کا بھی انداز ہیں کر سکتے ہیں۔ تکال بلک کے اس قضیہ سے آپ واحد میں موت کے فرشتہ کے یور پ وایشیا دونوں جگہوں پر تصرف کرنے کے مسکد کو بھی انہی واحد میں موت کے فرشتہ کے یور پ وایشیا دونوں جگہوں پر تصرف کرنے کے مسکد کو بھی انہی آسان ہوگیا ، اور اس کے علاوہ بھی بہت کے مواضح ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ مقصود ہے۔

(سوم) اهم عبادتی احکام۔

اس باب میں اسلام کے اہم عبادتی احکام بیان کیے جا کیں گے۔

(۱) نماز۔

کسی کے احسان کاشکر میادا کرنے کی سب سے اعلی قتم میہ ہے کہ اس کے سامنے آدمی اپنے سرکو جھکا دے، مگر چونکہ سب سے بڑا احسان خدا کا ہے جس نے انسان کو بے شارفعتیں عطا کیں لہذا انسانیت کا سب سے بڑا سپاس نامہ بھی صرف ای کے لیے مخصوص ہونا چاہئے۔ دوسرے کو اس میں شریک و سہیم مظہرانے کا کوئی جواز نہیں ہے جد ہ بندگی اور نیاز عبود بت صرف اور صرف ای کے لیے خاص ہے۔ اسلام میں الوہیت و نبوت سے متعلق عقائد کی درسی کے بعد اعمال میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قبل ہجرت کہ میں ہی مسلمانوں پر میں سب سے نیادہ ای اور یا تھا۔ قیامت میں عقائد کے بعد سب سے پہلے نماز کا مواخذہ ہوگا۔

مقام تعجب ہے ہے کہ ہمیں بائبل میں کہیں نماز کا ذکر نہیں ملاجب کہ نماز ہرآ سانی شریعت میں تھی۔قر آن مقدس میں حضرت مویٰ علیہ السلام کی جانب کی جانے والی پہلی

وتی کے ذکر میں بھی نماز کا تذکرہ موجود نے:

"فَلَمَّا أَتُهَا نُودِيَ يِمُوُسلي ٥ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخُلَعُ نَعُلَيُكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَّى ٥ وَأَنَا اخْتَرُتُكَ فَاسْتَمِعُ لِمَا يُوحَى ٥ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَاعُبُدُنِي وَأَقِم الصَّلاةَ لِذِكُرِيُ ٥٠.

" پھر جب آگ کے پاس آیا ندافر مائی گئی کداے موی ! بے شک میں تبہارارب ہوں ،تم ابھی وادئ قدس طُويٰ ميں مو، اي تعلين كوا تاردو ميں في جہيں چن ليا ہے، اپني جانب كى جانے والی وی کوغورے سنو، بے شک میں اللہ بول اور میرے سواکوئی معبور نہیں، میری عبادت کرو

اورمیری یادے لیے نماز قائم کرو۔" ای طرح حضرت عیسی علی السلام کے اعلان نبوت والے جملہ میں بھی نماز کا تذکرہ ہے: "قَـالَ إنَّىٰ عَبُدُ اللَّهِ آتَيٰيُ الْكِتابَ وَجَعَلَنِيُ نَبِيّاً ٥ وَجَعَلَنِيُ مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَانِيُ بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمُتُ حَيًّا ٥ وَبَرًّا بِوٰلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلُنِي جَبَّارًا شَقِيّاً ٥ وَالسَّلْمُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيّاه".

"(عيسى نے) كہا: يقيناً ميں الله كابنده مول جس نے مجھے كتاب دى اور نبى بنايا۔ مجھے بابركت بنایایس جہاں بھی رہوں اور تادم آخری مجھے نماز وزکوۃ اور والدہ کی اطاعت کا حکم دیا۔ مجھے اس نے زبردست بدنصيب بيس بنايا سلامتى موأس دن پرجس دن ميس پيداموااورجس دن ميس د نيا ب چلاجاوَل گااورجس دن مين زنده أنهاياجاوَل گا-" (سورة مريم: ٢٩-٣٣)

اورقرآن میں اللہ جل شاند نے جس مقام پہ بنی اسرائیل کے بیٹاق کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں بھی نماز کا فکر ہے۔ (سورة البقرة: ۸۳، سورة المائدة: ۱۳.۱۲)

نماز کا جسمانی طبی ،معاشرتی اورمعاشی فائدہ بھی ہے۔ بیدہ عبادت ہے جہال بڑے بڑے متکبروں کاغرور خاک میں مل جاتا ہے، بھی غریب آگے ہوتا ہے اور اُرب پی پیچھے، یہ جمل پُر حكمت تحكم ہے كہ جو تحض غريول كواپئ تيمينكى موئى كرى كے لائق بھى نہيں سجھتا نماز ميں اس كاسر كى غريب كے قدم سے كافى قريب موتا ہے۔ اور يكى وہ مقام ہے جہال حُكام، وزرا اور سلاطین سب کواپنی دولت وحکومت کے دنیاوی جلال کوا تار کریداعلان کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود وایاز نہ کوئی بندہ رہانہ کوئی بندہ نواز

اسلامي قوانين

اس سے بیرفائدہ ملتا ہے کہ امیرغریب کی اوٹی نیج والی کھائی ختم ہوجاتی ہے اور انسان دوسرے بھائیوں کے لیے زم دل اور ہمدر دبن جاتا ہے۔علاوہ ازیں نماز ذہن وفکر میں یا کیزگی لاتی ہے جوجرم سے پاک معاشرہ کی خشت اول ہے۔

یں پایر و و و و کہ کہ کہ از صدیں۔ جن میں سے چند یہ ہیں کہ نماز پاگل پن، مناز کے طبی فوائد بھی از صدیبیں۔ جن میں سے چند یہ ہیں کہ نماز پاگل پن، کو دور رکھتی اور صحت و تندر تی نیز دل و د ماغ اور آتھوں میں تیزی لاتی ہے۔

(r) روزه-

احسان کرنے والے کوخوش کرنے کے لیے اس کی باتوں کو ماننا ضروری ہے۔ وہ رب کئی وجہوں سے روز ہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، جن میں سے یکھ وجہوں کو بندہ بھی سمجھ سکتا ہے اور پیکھ کؤئیس سمجھ پاتا ہے۔ ان میں سب سے نمایاں ہیہ ہے کہ مالداروں کوغریبوں کی غربت اور بھو کے انسانوں کی بھوک کا احساس ہوجس کے نتیجہ میں تنگدستوں پر خرچ کرنے میں آئہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔

روز ہ نام ہے خود کو کھانے ، پینے اور مباشرت سے دور رکھنے کا۔ روز ہ کا حکم تمام آسانی شریعتوں میں نازل ہوا۔ قرآن اور بائبل نے بھی روز ہ کو بیان کیا ہے۔ ہم پہلے روز ہ کے تعلق سے اسلام کے قانون کو تحریر کریں گے پھر بائبل کے اقتباسات نقل کریں

گے۔اسلام نے اہل ایمان کورمضان کے ایام میں روزہ رکھنے کا واجی حکم دیا:
"یا آٹیھا الَّذِیْنَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصَّیامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِیْنَ مِنُ قَبَلِکُمُ لَعَلَّکُمُ تَتَّقُونَ" ٥
"اے ایمان والو! اگلوں کی طرح تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے تا کہتم پر ہیزگاری اختیار کرو۔"
(سورة البقرة: ١٨٣)

الْفَجُرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيُلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُمَّ وَأَنتُمُ عَكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلُكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقُرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ايَٰتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ ٥":

"تمہارے لیے (رمضان کی) راتوں میں اپنی بیویوں سے قربت کو حلال کیا گیا، وہ تمہارے لیے اور تم ان کے لیے لباس ہو، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالے تھے، اللہ نے تمہاری تو بہول کرلی اور تمہیں بخش دیا، تو اب تم ان سے مباشرت کر واور اللہ نے تمہارے لیے جو مقدر کیا اسے طلب کرو۔ کھا ڈبو یہاں تک کہ کالی دھاری سے فجر کی سفید دھاری الگ ہوجائے۔ مسجد سے اعتکاف کی حالت میں تم بیویوں کے پاس نہ جاؤ۔ سیالتہ کی حدیں ہیں تم ان کے قریب مت پہنچو، اللہ اس طرح اپنی نشانیوں کولوگوں کے لیے سیالتہ کی حدیں ہیں تم ان کے قریب مت پہنچو، اللہ اس طرح اپنی نشانیوں کولوگوں کے لیے طاہر فرما تا ہے تا کہ وہ تقوی اختیار کریں۔"

نماز کے برخلاف روزہ کا ذکر بائبل میں باقی ہے۔تقریبا بچاس جگہوں پہروزہ کا تذکرہ آیا ہے۔قر آن حکیم اور حدیث مبارک نے بھی اس امرکو بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل پرروزہ فرض تھا۔ارشادالہی ہے:

"يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبِلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ" 0 "اے ایمان والو ! تم ے اگلول کی طرح تم پر بھی روز ہ فرض کیا گیا ہے تا کہ تم پر بیزگاری اختیار کرو۔"

آج بھی بائبل میں روزہ کاذکر موجود ہے، گر جمیں کوئی ایسی آیت نظرنہ آئی جس سے روزہ کی فرضیت یا وجوب کا حکم ثابت ہوتا ہو۔ داؤد علیہ السلام کے روزہ کا بیان ان

الفاظ مين واردي:

"Then David took hold on his clothes, and rent them; and likewise all the men that were with him. And they mourned, and wept, and fasted until even, for Saul, and for Jonathan his son, and for the people of the LORD, and for the house of Israel; because they were fallen by the sword."

(2Samuel, 1/11-12)

''تب داؤد نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھاڑڈ الا اُدراُ سکے ساتھ کے سب آدمیوں نے بھی اُیسا ہی کیائہ اور دہ ساؤل اُدراُ سکے بیٹے پوئتن اورخُد اوند کے لوگوں اُدر اِسرائیل کے گھر انے کے لئے نو حہ کرنے اور دونے لگے اُور شام تک روز ہر کھا اِسلنے کہ وہ تکوارے مارے گئے:'' (سموئیل دم: ۱۱۱، ۱۲۱) اس اقتباس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے جوروزہ تھاوہ بھی غروب آناب تک کمل ہوجا تا تھا۔ایک اور مقام پہ ہے:

"And Benjamin went forth against them out of Gibeah the second day, and destroyed down to the ground of the children of Israel again eighteen thousand men; all these drew the sword. Then all the children of Israel, and all the people, went up, and came unto the house of God, and wept, and sat there before the LORD, and fasted that day until even, and offered burnt offerings and peace offerings before the LORD."

(Judges, 20/25-26)

"أوراً س دوسر ب دن بنی بیسین اُ نکے مقابل جِعد سے نکلے اور اٹھارہ ہزار اسرائیلیوں کو آل کر کے خاک میں ملادیا۔ یہ سب شمشیرزن تھے: تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اُٹھے اور بیت الی میں آئے اور دہاں خُداوند کے حضور بیٹھے روتے رہے اور اُس دن شام تک روزہ رکھا اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خُداوند کے حضور گذار نیں۔"
قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خُداوند کے حضور گذار نیں۔"

بائبل میں ان کے علاوہ درج ذیل مواقع پروزہ کا ذکر ہے۔

سموئیل اول: ۱۲/۳۱، ۱۳/۱۲ ساا ۱۳ سموئیل دوم: ۱۳/۱۵ سام ۱۳ سمل طین اول: ۲۷/۱۱ سام ۱۳ سر ۲۷/۱۳ سرما ۱۳ سرما اول ۲۷/۱۳ سرما ۱۳ سر

- (T)

وہ مقام جہاں بڑے بڑے حکمرانوں کو بھی اپنی حیثیت کا اندازہ ہوجاتا ہے، جہاں سے انسانی کیہ جہتی اور مساوات کا ایک ایساعملی نمونہ دکھایا جاتا ہے جس میں غرور، علاقائی تعصب، فکری بلندی، دولت کا نشہ نسلی برتری، قبائلی تفاخر اور اس طرح کے ہزاروں غیر مستحسن خیالات کو جلا کر بھسم کردیا جاتا ہے۔ جج کے مقامات میں غریب وامیر، مالک و ملازم، اعلی وادنی، عملات کو جاتی ہے۔ ہر حاجی بحیثیت انسان و مسلمان خداکی عربی اور امرکی وایشیائی کی تمیز مٹادی جاتی ہے۔ ہر حاجی بحیثیت انسان و مسلمان خداکی

بارگاہ میں خودکوذر و حقیر کی طرح پیش کرتا اور بخشش کا طالب ہوتا ہے۔ بیدوہ مقام ہے جہال آدمی (تین چوتھائی) دنیا پی حکومت کرنے والے پورپ وایشیا کے شہنشاہ اعظم خلیفہ مسلمین کو بھی ای عاجزی کے اظہار کے لیے آنا پڑا اور جن لوگوں کو دنیا کی کوئی آسائش میسرنہیں اُن کے کندھوں ے كندها الكر لَبْدُكَ اللَّهُمَّ لَبَّدُكَ كَل وازلكات موع دور نايرا - فج ايك الى عبادت جس کاسب سے زیادہ نمایاں پہلویہ ہے کہ بیمبارک فریضہ برابری (Equality) اور انصاف كاسر چشمه فراجم كرتا ب- بواس بواحاكم اور شبنشاه بهى ايك عام آدى كى طرح بسلالبار احرام پہننے کا پابند ہاور کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں، قانون بھی کے لیے برابر رکھا گیا ہے، کی غريب كى غربت كايبال مذاق نبيس اڑايا جائے گا اور نه بى كسى ارب يى مخف كواس عبادت ميں ائی برتری دکھانے کا موقع ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہرطرح کے امتیازات کومٹاتے ہوئے بیاعلان کیا گیا که برزی کی بنیاد صرف تقوی ہے، دولت یا خاندان وقبیله اور ملک وقوم به برزی اور فضلیت کی بنیاد نہیں ہیں۔وہ صاحب تقو کی غریب جسے نان شبینہ تک میسز نہیں وہ اس کھر ب ی محف سے بہتر ہے جواعلی اخلاق اور پر بیز گاری سے عاری ہے۔

بائبل میں ہمیں باضابطہ حج کا کوئی پہلونہیں ملا۔ اور صرف عیسائیت ہی نہیں بلکہ دنیا کا ہردھرم اسلام کے فج کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔

#### (٣) زكوة اور صدقات.

خدانے اس دھرتی یہ ہے انسانوں کوجدا جدابتایا ہے۔ کسی کوامیر اور کسی کوغریب کیونکہ اس سے کم از کم دوچیزیں حاصل ہوں گی پہلی ہے کہ کی نعمت کی اہمیت اس کے مقابل کی موجود گ میں ہوتی ہےاور جب نعمت کی قدر معلوم ہوتی ہےتو بندہ اس نعمت پر رب کاشکر بجالاتا ہے۔ مثلاون کی روشنی کی اہمیت کا ہمیں اس لیے احساس ہے کہ ہم رات کی تاریکی کو بھی ویکھتے ہیں، ای طرح مالدارغریب کود مکھراپنے اوپر خدا کے ایک اضافی احسان کا احساس کرتا ہے تو اس ب لازم ہے کہاس احسان پررب کاشکرادا کرے اورغریب بیسوچ کرمبر کرے کہ خدانے اسے زیادہ پوچھ گچھے مامون بناتے ہوئے دنیا کی فانی دولت سے محفوظ رکھا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ب ایک مقررہ مال سے ایک متعینہ مقدار خدا کے واجبی حکم کی وجہ سے غربا ومساکین وغیرہ کودینے کا نام زکوۃ ہے۔

اسلام نے زکوۃ کوبھی ایک اہم اور ضروری فرض قر اردیا ہے جس کا منکر کافر اور دائر ہواسام سے خارج قرار دیا گیا۔ پہلے خلیفہ راشد اور رسول اللہ ﷺ کے یار غار حضرت ابو بحرصدیت ﷺ نے سب سے پہلے جن سے مقابلہ کیا ہے وہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام لاکر رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد زکوۃ دینے سے انکار کردیا تھا۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں مومن کے جواوصاف بیان کیے گئے ہیں ان میں بن دیکھے اللہ ﷺ اور اس کی قدرت پے ایمان ، نماز اور انفاق مال کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے:

"ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيُبَ فِيْهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ٥ الَّانِيْنَ يُؤُمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَقِيُمُونَ الصَّالُوةَ وَمِمَّا رَزَقُتُهُمُ يُنِفِقُونَ ٥ وَالَّلِيْنَ يُؤُمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْلَاحِرَةِ هُمُ يُوقِنُونَ٥ أُولَلِيكَ عَلَى هُدًى مِّنُ رَّبِّهِمُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥".

''شک سے بالاتر یہ کتاب (مقدی قرآن) کی روی سے پر بیز کرنے والوں کے لیے باعث ہدایت ہے، جوان دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ، نماز قائم کرتے اور زکوۃ ویتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں آپ کی جانب اتاری گئ کتاب اور آپ سے پہلے نازل کی گئ کتابوں پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ایبندہ: ۲۰۰) ایمان رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ایبندہ: ۲۰۰)

ایک جگهاورارشادموا:

وَاَقِيُمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَارُكَعُوا مَعَ الزَّكِعِينَ٥". اورنمازقائم ركھواورزكوة وواورركوع كرنے والول كماتھركوع كرو' (سورة البقرة: ٤٣) مزيدفرمايا:

اسلامي قوانين

"وَاقِيْهُ مُوُا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِلاَنْفُسِكُمُ مِّنُ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ٥".

اور نماز قائم رکھواورز کو ق دواورا پی جانوں کے لیے جو بھلائی آ گے بھیجو گے اے اللہ کے بیال پاؤگے بیٹک اللہ تمہارے کام دیکھر ہاہے۔'' (سورة البقرة: ١١٠)

قرآن میں نماز وزکوۃ کے گزوم کا تذکرہ بار بارکیا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ اللہ جل شانہ نے زکوۃ کو لازم وضروری قرار دیا بلکہ اسلام میں اس کی مقدار اور شرائط کو بھی نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ پیغیر اسلام ﷺ نے ارشاد فر مایا:

قيماً سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوُكَانَ عَثَرِيًّا الْعُشُرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضُحِ نِصُفُ الْعُشُرِ."

درجم فصل كى سِنْ إِلَى بارش يا چشے، تا لے وغيره سے بولى بوءان ميں وس فيصد ((10%) اور جسفسل كى سِنْ إِلَى الله الله عَهُ عَلَى الله الله عَلَى الله عَهُ عَلَى الله عَهُ عَلَى الله عَهُ عَلَى الله عَهُ عَلَى الله عَمُ الله عَلَى الل

غلد کی طرح مال کی زکوۃ کوبھی بہت وضاحت کے ساتھ بیان کردیا گیا ہے۔ حضرت علی ارشاد فر مایا:

قَ إِذَا كَانَتَ لَكَ مِاتَتَا دِرُهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوُلُ فَفِيْهَا خَمُسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيُّ، يَعُنِي فِي الذَّهَبِ، حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشُرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشُرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصُفُ دِيْنَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ. "جبتمهارے پاس دوسودرہ م جمع ہوجا ئیں اور اس پرسال گذر جائے تو اس میں ڈھائی یسد (2.5) زکوۃ واجب ہے۔ اس طرح سونا جب میں دینار کی مقدار کو تی جائے اور اس برسال گذر جائے تو اس میں بھی ڈھائی فصد (2.5) زکوۃ فرض ہے۔"

رسنين أبى داؤد: التحديث ١٥٧٥ ، ١٥٧٦ ، مسند أحمد: الحديث ١٢٤٦ ، ١٢٤٠ ، ١٦١٤ ، ١٦٦٤ ، ١٦٢٤ ، ١٦٢٤ ، ١٦٢٤ ، ١٦٢٤ ، سنن الدارقطني: الحديث ١٩٢١ ، ٢٠٢١ ، سنن الدارقطني: الحديث ١٩٢١ ، ٢٠٤٨ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢

اسلام نے صاحب نصاب پرزگوہ وینافرض قرار دیا ہے، مالدارایے مال کی زکوہ نال رمستحقین تک خود پہنچائے میاس کی ذمدداری ہے۔اوراس کےول میں میخیال وعقیدہ عار س ہوکہ بیر مال دے کرمیں کی غریب پراحسان نہیں کررہا ہوں، بلکہ بیان فقرا کا کرم ے کہ وہ ہماری زکوۃ قبول کر کے ہمیں قبراور محشر وجہنم کے عذاب سے بچارہے ہیں۔ صرف يبى نبيس كماسلام نے زكوة كوفرض قرارديا بلكدادا يكى سے كترانے والوں

کوہولناک عذاب کی خبر بھی دیدی گئے ہے:

''يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهُبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُوالَ النَّاسِ بِالْبِطِل وَيَـصُـدُّوُنَ عَنُ سَبِيُلِ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُوْنَهَا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمُ بِعَذَابِ أَلِيُمِ 0يَـوُمَ يُـحُـمٰي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوني بِهَا جِبَاهُهُمُ وَجُنُوبُهُمُ وَظُهُورُهُمُ هَلَا مَا كَنَزُتُمُ لأَنْفُسِكُمُ فَلُوقُوا مَا كُنْتُمُ تَكْنِزُونَ٥٠."

"اےمومنو! بے شک بہت سے یاور کی و رنی غلط طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے اور لوگوں کو الله كراسة بروكة بي، جولوك وناج ندى جمع كرتے اوراب (اسكى زكوة) الله كى راه میں خرچ نہیں کرتے انہیں در دناک عذاب کی خوشخری سناد بیجئے۔جس دن جہنم کی آگ میں اے تیا کران کی بیشانیوں، کروٹوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا (اور کہا جائے گا) اسے تم نے 

قرآن کی طرح بائبل میں بھی زکوہ کا حکم وارد ہے۔ توریت میں ہے:

"And six years thou shalt sow thy land, and shalt gather in the fruits thereof. But the seventh year thou shalt let it rest and lie still; that the poor of thy people may eat, and what they leave the beasts of the field shall eat. In like manner thou shalt deal with thy vineyard, and (Exodus: 23/10-11) with thy oliveyard."

"اور چھ برس تک تو اپنی زمین میں بونا اور أسكاغلة جمع كرنان پرساتويں برس أے يول بى چھوڑوینا کہ پڑتی رہتا کہ تیری قوم کے مسکین اُے کھائیں اور جواُن سے بچے اُسے جنگل کے جانور چرکیں۔ایے انگوراورزیون کے باغ ہے بھی ایا ای کرنائ<sup>"</sup> (خردج:۱۱-۱۱)

اس اقتباس کے علاوہ بھی ہمیں بائبل میں اسلام کی طرح زکوۃ تکالنے کی کوئی خاص متعین مقدار بہت زیادہ تلاش کے باوجوز نبیں ال سکی۔ بلکه ای طرح غیر معین طور پرزکوۃ دینے کی

فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ بائبل کا پیچم وہ نہ ہوگا جوآسان سے نازل کیا گیاتھا کیونکہ چوسالوں بعر زكوة لينے سے قبل مسكينوں كا گذارہ كيے ہوگا ....؟ علاوہ ازيں اس ميں زكوة كى كوئى خام مقدار متعین نہیں کی گئی ہے جس میں غربا و مساکین کا سراسر نقصان ہے کیونکہ ساتویں سال جوتے اور بونے کا کامنہیں ہوگاجس سے بھنی طور رفصل ہونے کی امیدموہوم ہے،کوئی امریقنی نہیں ہے کہ بے جوتے قصل حاصل ہوجائے یا ہوگی بھی تو بہت کم مقدار میں ،اور چونکہ ساتوں سال کی قصل کوغر با ومساکین کے لیے خاص کردیا گیا ہے اس لیے کسانوں سے اس بات کی امید بھی کم بی ہے کدوہ چھ سالوں کی آمدنی میں سے پھھان بے چاروں کو بھی دیں گے۔

اسلام کے علم زکوۃ کے تقدی وطہارت کو ذہن میں رکھ کربائل کی درج ذیل آمات کوجی بڑھیں:

And when ye reap the harvest of your land, thou shalt not wholly reap the corners of thy field, neither shalt thou gather the gleanings of thy harvest. And thou shalt not glean thy vineyard, neither shalt thou gather every grape of thy vineyard; thou shalt leave them for the poor and stranger. I am the LORD your God." (Leviticus. 19/9-10) "اور جبتم اپنی زمین کی بیداوار کی صل کا ٹوتو تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پوراپورا نه كاشااورند كتاني كى يورى بورى بالول كوچن لينائد اورتوايين انكورستان كاداندداندنتو ولينا اورنداین انگورستان کے گرے ہوئے دانہ کو جمع کرنا۔ اُنکوغریبوں اورمسافروں کے لئے چھوڑ دینا۔ میں خُداوند تبہاراخُد اہوں ۔''

اس اقتباس سے ' ڈو ہے کو تھے کا سہارا'' کی مصداق غریبوں کو تھوڑی راحت محسوں ہوگی مگر کیا مستحقین کے ذریعے گری ہوئی چیز کواٹھانے اور مالک کوخود مستحقین تک پہو نیانے میں احساس برتری و ذات میں زیادہ فرق نہیں ہوگا؟؟؟

بائبل کے برخلاف اسلام کا تھم زکوۃ وصدقات زیادہ دل نشیں اور خوبصورت ے۔ ذراقر آن کے انداز تخاطب پیٹورکریں:

"مَنُ ذَا الَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ قَرُضًا حَسَنًا فَيُطْعِفَهُ لَهُ أَضُعَافًا كَثِيْرَةً وَاللَّهُ يَقُبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ "٥

''کون ہے جواللہ کوقرض حسن دیتو اللہ اس کے لیے دونا دون بڑھادے۔اوراللہ ہی تنگی د

کشادگی دیتا ہے اور تہہیں ای کی طرف بلٹما ہے۔''
اور صدقتہ نافلہ یعنی زکوۃ کے علاوہ دوسری رقم بخوشی غریب کو دینے کے لیے کس انداز بیان ہیں ابھارا گیا ہے۔ اسے بھی ملاحظ قرما کیں:

"مَفَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُولَهُمُ فِی سَبِيلِ اللّهِ حَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبُعَ سَنَابِلَ فِی کُلُ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَ اللّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ اللّهُ وَ السّع عَلِيمٌ ٥''؛

"اللّه کی راہ میں خرج کرنے والوں کے مال کی مثال اس دائری ہے جس نے سات بالیاں اگری اور اس کی ہر بالی میں سودانے نکل آئے اور اللہ جس کے لیے جا ہتا ہے اسے بھی

بائبل بھی ای طرح صدقات پرابھارتے ہوئے بنی اسرائیل کو تھم دیت ہے:

(سورة البقرة: ٢٦١)

زماده برها تا ہے۔

Lending to the poor "If there be among you a poor man of one of thy brethren within any of thy gates in thy land which the LORD thy God giveth thee, thou shalt not harden thine heart, nor shut thine hand from thy poor brother. But thou shalt open thine hand wide unto him, and shalt surely lend him sufficient for his need, in that which he wanteth. Beware that there be not a thought in thy wicked heart, saying, The seventh year, the year of release, is at hand; and thine eye be evil against thy poor brother, and thou givest him nought; and he cry unto the LORD against thee, and it be sin unto thee. Thou shalt surely give him, and thine heart shall not be grieved when thou givest unto him, because that for this thing the LORD thy God shall bless thee in all thy works, and in all that thou puttest thine hand unto. For the poor shall never cease out of the land, therefore I command thee. saying. Thou shalt open thine hand wide unto thy brother, to thy (Deuteronomy, 15/7-11) poor, and to thy needy, in thy land."

''جوملک خدادند تیراخد انجھ کو دیتا ہے اگرائی میں کہیں تیرے پھاٹکوں کے اندر تیرے بھائیوں میں سے کوئی مفلس ہوتو تو اپ اُس مفلس بھائی کی طرف سے نداپنادل بخت کرنااور نداپئی مٹھی بند کرلینا نا بلکداُسکی احتیاج رفع کرنے کوجو چیز اُسے درکار ہواُسکے لئے تو ضرور فراخ دی سے اُسے قرض دینا خبر دار رہنا کہ تیرے دل میں یہ برا خیال نہ گذر نے پائے کہ ساتواں سال جو چھنکارے کا سال ہے نزدیک ہے اور تیرے مفلس بھائی کی طرف سے تیری نظر بد ہوجائے اور تو اُسے پکھ شددے اور وہ تیرے خلاف خدادندے فریاد کرے اور یہ تیرے لئے گناہ گھیرے نبلکہ بھی کو اور اُسکودیے دفت تیرے دل کو برا بھی نہ لگے اِسلے کہ ایسی بات کے بھی کو اور اسکودیے دفت تیرے دل کو برا بھی نہ لگے اِسلے کہ ایسی بات کے اُس

اسلامی قوانین ۱۱۲ بائبل اور دورجدید کے تناظریم

سبب ئداوند تيرافد اتير بسب كامول مين اورسب معاملون مين جنكوتوايخ باته مين لكا تجھ کو برکت بخشیگان اور چونک ملک میں کنگال سدایائے جا کمنکے اسلئے میں جھ کو حکم کرتا ہول کہ تو ا پنے ملک میں اپنے بھائی یعنی کنگالوں اور مختاجوں کے لئے اپنی مٹھی کھلی رکھنانے'' (اِستنا: ۱۵۱۵ ـ۱۱۱) اس براگراف میں قرض کابیان ہے اور شاید إمداد کا بھی۔ الحاصل! بائبل میں زکو وصدقات کا علم اسلام کی طرح نہیں ہے مگر پھر بھی بہت چھے ہے۔

تمام ملکوں کی حکومتوں نے اپنے اپنے شہریوں پیٹیس لا گوکررکھا ہے۔ان ملکوں کی حکومتوں کواپنے بہت شہر یوں سے بیشکایت ہے کہ وہ قانون کے مطابق ٹیکس ادانہیں کرتے اس کی وجہ صاف ہے جنہیں حکمراں بھی جانتے ہیں، وہ یہ کہ شہر یوں پیان کی گاڑھی کمائی پیدن فیصد سے لے کرتمیں فیصد یا اس سے بھی زیادہ ٹیکس عائد کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ سے کہ ہندوستان میں صرف تین فیصد کے قریب لوگ ٹیکس بحرتے ہیں، بقیہ ٹیکس چور بنا پند کرنے ہیں۔اس کے باوجودا تنا بیر جع ہوجاتا ہے کہ (روز نامہ The Echoof India بورث بلیز جزيرة أنذمان، مندك اردمبر١٠٠٥ء كاداريه عمطابق) مرسال تقريبادولا كهدى بزار كرور ( ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ )روپيديعنى ١٥٠٠٠ بزارملين امريكي ۋالركى دولت كالادهن طور یہ غیرمکی مبنکوں میں پہنچادی جاتی ہے۔اگراسلامی قانون کےمطابق ٹیکس عائد کیا جائے ا آسان ہونے کی وجہ ہے اکثر و بیشتر لوگ ٹیکس دیں گے، قانون شکنی کا نظریہ ختم ہوگا اور قول دولت اورایمانداروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا جوملک وقوم کے لیے بے مثال تحقہ ہے۔

ایک اور فرق جواسلام کے قانون زکوۃ اور عاملکوں کے انگمٹیس ایک میں ہے دہ ے کہ اسلامی قانون مال پیسال گذرنے کے بعد %۲.۵ رفیصد زکوۃ کو واجب قرار دیتا ہے ال جب تک وہ مال مقدار نصاب تک رہے گااس پرڈھائی فیصد زکوۃ ہرسال لازم ہوتی رہے گی،ال کے برخلاف إِنم فیکس اَ یک کاعموی رجحان بیہ کدوار فیصد سے ۱۹۰ فیصد اَکم فیکس ایک من لا گوہوگیا اور بندہ نے اس کے بقیہ کوذ خیرہ بنالیا تو اب اس پردوبارہ ٹیکس لا گونہیں ہوگا ،اس پہلوگا منفی اثر جس سے ملک وسلطنت کو سخت نقصان ہوتا ہے اس کی سیجے جا نکاری آپ کو بینکوں کے ہیج صاحبان دیں گے اگرآپ کے بہت قریبی ہوئے تو۔ إسلامی قانون زکوۃ میں فر داور مملکت دونول

(۵) ختنه .

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیا ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ (تغییر حقی:

مور و بقر ۱۲۲۵، مرقا ق المفاتیج: ۱۳۱۳ ۱۵۳۱، باب الترجل) اور صرف آیک نبی حضرت ابراہیم

علی نبینا وعلیہ الصلاق و والسلام کا ختنہ دنیا میں ہوا جو انہوں نے خود کیا، اس طرح بیختنہ سنت

ابراہیمی کہلاتا ہے۔ (تغییر طبری: سور و بقر ۱۲۴۵، تغییر ابن کثیر: سور و بقر ۱۲۴۵، تغییر نفی:

مور و بقر ۱۲۴۵، مصنف ابن ائی شبیعة: حدیث ۱۲۸۸)

"پانچ چزی فطرت میں سے ہیں، ختنہ کرنا، موئے زیر ناف صاف کرنا، ناخن کا ثنا، بغل کے بال کا ثنا اور مو خچھوں کو پست کرنا۔"

(صحيح المسلم: الحديث ٢٠٠، الأدب المفرد للبخارى: الحديث ١٣٣٤، مصنف ابن أبي شيبة: الحديث ٢٠٤٧، المستدرك للحاكم: الحديث ٥٥، ٣٠، معجم ابن عساكر: الحديث ١٦١٣، ١٦١٣)

اسلام ننہا وہ آسانی ند بہنیں ہے جس نے چھڑت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ختنہ کا تذکرہ کیا ادرا ہے اچھا قرار دیا ہے۔ موجودہ زمانے کی محرّ ف توریت جوشامل بائبل ہے اس نے بھی ختنہ کا تذکرہ کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس نے دوقدم آگے بڑھ کراس خف کو ملت ابراہیم سے خارج قرار دیا ہے جواس پڑھل نہیں کرتا۔ پنچ دیے گئے ہیرا گراف کے ملت ابراہیمی سے خارج قرار دیا ہے جواس پڑھل نہیں کرتا۔ پنچ دیے گئے ہیرا گراف کے ایک ایک لفظ کو بغور بڑھیں:

"And God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant therefore, thou, and thy seed after thee in their generations. This is my covenant, which ye shall keep, between me and you and thy seed after thee; Every man child among you shall be circumcised. And ye shall circumcise the flesh of your foreskin; and it shall be a token of the covenant betwixt me and you. And he that is eight days old shall be circumcised among you, every man child in your generations, he that is born in the house, or bought with money of any stranger, which is not of thy seed. He that is born in thy house, and he that is bought with thy money, must needs be circumcised, and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant. And the uncircumcised man child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people; he hath broken my covenant."

(Genesis, 17/9-14)

''گھر خُد اوند نے ابر ہام ہے کہا کہ تو میرے عہد کو مانا اور تیرے بعد تیری سل پُشت در پُشت فر اُن ہے اُنے اور میرا عہد جو میرے اور تیرے در میان اور تیرے بعد تیری نسل کے در میان ہے جے تم مانو گے سویہ ہے کہ تم میں ہے ہرا کی فرزند زینہ کا ختنہ کیا جائے : اور تم اپنی بدن کی تعلوی کا ختنہ کیا کرنا۔ اور یہ اُس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے در میان ہے : تمہارے ہاں پُشت در پُشت ہراڑ کے کا ختنہ جب وہ آٹھ روز کا ہوکیا جائے ۔ خواہ وہ گھریں پیدا ہو خواہ اُنے کی پُشت در پُشت ہرائے کا ختنہ کیا ہوئی نے لازم ہے کہ تیرے خانہ زاداً ور تیرے ذرخرید کا ختنہ کیا جائے اور میرا عہد تمہارے جم میں ابدی عہد ہوگان اور وہ فرزند زینہ جبکا ختنہ نہ ہوا ہوا ہے وگوں ہے کا ختنہ نہ ہوا ہوا ہوا ہے اُنے اور میرا عہد تمہارے جم میں ابدی عہد ہوگان اور وہ فرزند زینہ جبکا ختنہ نہ ہوا ہوا ہے لوگوں ہے کا خانہ داوا کے کوئکہ اُس نے میراع ہدتو ڈان '' (پیدائن سے ایک اور میرا عہد تمہارے کے کوئکہ اُس نے میراع ہدتو ڈان ''

اس کے علاوہ ورج ذیل مقامات پر بھی ختنہ کی ضرورت وفضیلت کابیان موجود ہے: پیدائش: کا اسلام ہے، ۱۲/۱۳، خروج: ۱۷ سا، ۱۷،۳۰۱ سام ۸۸، احبار:۱۱/۱س، یشوع: کا / ۲۳ سے ۲۷، قضاق:۱۱/۱س، ۱۸۱، برمیاه: ۲۵/۱۳ جرد قیال:۱۳۳۸ می ۱۳۳۸ و ۴

ختنہ کے معاملہ میں بائبل کے عہد قدیم کا موقف اتنا سخت ہے کہ ان مذکورہ بالا حوالوں میں سے بعض مواضع پہنامختونی کوبطورگالی استعمال کیا گیا ہے۔

موجودہ عیسائیوں نے ختنہ کے حکم کوازخودمنسوخ کرکے اس عہد کوتو ڑا ہے جو
بائبل کے مطابق خدانے حضرت ابراہیم علیہ السلام اوران کی نسل سے کیا ہے۔ان کے بر
خلاف ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے پیمبراسلام محمد ﷺ نے ختنہ کوسنت وفطرت قرار دے کر
اس عہد کو باقی رکھا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ جل مجدہ نے کیا تھا۔ صرف یمی
ایک پہلواس بات کے بوت کے لیے کافی ہے کہ اسلام وہ مقدس مذہب ہے جس کا ہر صحیح

اسلاى قوانين

آ - انی ذہب سے ایک قریبی اور نا قابل انکار تعلق ہے، اسلام کے برعکس عیسائیت ایک ابیا ذہب ہے جو ماقبل کے آسانی ذہب سے دور ہے اور سے اپنارشتہ انبیا سے سابقین اور صحائف سابقہ سے قائم رکھنے میں ناکام ہے۔

عیسانی یہ کہ کتے ہیں کہ بینٹ پال یعنی پولس نے ختنہ والی آیت کی دوسری تغیر بیان کی ہے۔ یعنی نیکی کرنے کا نام مختونی اور بدی کا نام نامختونی ہے جیسا کہ پولس نے

كنتيول كام الي بهلي خطيس تحريكيا ب:

"Is any man called being circumcised? let him not become uncircumcised. Is any called in uncircumcision? let him not be circumcised. Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God." (1Chorinthians. 7/18-19)

"جۇختون بلايا گيانامختون نەبەوجائے جونامختونى كى حالت ميں بلايا گياده مختون نەبەوجائے نه ختوكى چرخ بىنامختونى بلكه خدا كے حكموں پر چلنابى سب كچھ ہے: "(كرنتيوں اول: ١٨/١٥ ـ١٩)

اس کے جواب میں ہم صرف اتنا ہی عوض کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہدوالے پیرا گراف کوغورے پڑھیں وہاں ذکر کیا گیا ایک ایک لفظ پوئس کواحکام الہی کام وف ف اور قرآن کریم کی درج ذیل آیت مبارکہ کامصداق تھ ہرار ہاہے:

"فَوَيْلٌ لَلَّذِيْنَ يَكْتُبُونَ الْكِتْبَ بِأَيْدِيْهِمُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ فَمَا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمًا يَكْسِبُونَ ٥".

"ان کے لیے" ویل" (جہنم) ہے جو کتاب (توریت وانجیل میں) اپنی جانب سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بداللہ کی جانب سے ہتا کہ اس کے بدلے تھوڑی دولت حاصل کریں، تو ویل ہان کے لیے ہاتھوں سے لکھنے کے سبب اور ان کے لیے ویل ہان کے لیے ہاتھوں سے لکھنے کے سبب اور ان کے لیے ویل ہان کے (غلط) کاموں کے سبب ۔"

مزید برآں! جب پولس شمشاطی صاحب نے ختنہ کو ہی کالعدم قرار دیا تو پھر خدا کے تھم پہ چلنا کہاں پایا گیا۔۔۔۔؟؟ خدا کو مانے کی دعوت کی شروعات اس کے دائی نشان کو توڑنے سے کی جارہی ہے۔مطلب جج صاحب کی بات سرآ تھوں پہ گرہم پرنالہ تو پڑوی کے گھر میں ہی گرائیں گے۔

الحاصل! ختنه كاحكم ايك آساني حكم إورجو خص نامختون إس كادين ابرامي ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔الیا شخص بائبل کی نظر میں بھی دین حنیف یعنی ملت ابرا ہیں ہے بگانداور بابل کی سر پرتی سے محروم ہے۔

دور جدید میں میڈیکل سائنس کی رقی نے اسلام کے اس نظریہ میں بھی کچ خوبصورت نگینوں کا مشاہدہ کیا ہے۔فن طبابت نے ختنہ کو بہت ی بیار یوں کے لیے ایک مناسب علاج قرارديا -

## (٢) حيض و نفاس والى خواتين اور جنبى كى نمازـ

حیض و نفاس کے دن نایا کی کی حالت میں گذرتے ہیں اور عبادت طہارت و یا کیزگی کا طالب ہوتا ہے ای لیے حیض و نفاس کی حالت میں خواتین کونماز ،روز ہ، تلاوت قر آن اورطواف جیسی اہم عبادات ہے منع کردیا گیا ہے، یہی تھم جنبی کا بھی ہے کہ ایے مرد نماز، تلاوت قرآن اورمجد میں حاضری ہے عسل تک دورر ہیں حیض و نفاس والی خواتین اورجنبی کے لیے بائبل اور اسلام دونوں میں عبادت سے دوری کا علم ہے۔

اسلام کا قانون میہ ہے کہ جوعورت حالت حیض ونفاس میں ہووہ نماز روزہ ہے دور رہے۔ ماہواری کے ایام میں نماز و روزہ کی ادائیکی اس سے درست نہیں ہے۔ام المونين حفرت عا ئشەصدىقەرضى الله تعالى عنها فر ماتى ہيں:

"كُنَّا نَحِيُثُ عَلَىٰ عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَطُهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ۔"

"رسول الله ﷺ كرز مانديس بم حائضه بوتي توطبارت كے بعدرسول الله ﷺ ميں روزه كى تضا كاتكم وية ، تمازكى قضا كانبيل- " (جامع الترمذي: باب ما جآء في قضاء الحائض الصيام دون الصلوة، صحيح البخارى: باب الحائض تترك الصوم والصلوة)

## حفرت ابو بريره داوي بن

"أَقِيُمَتِ الصَّلَاةُ فَسَوَّى النَّاسُ صُفُونَهُمُ؛ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ قَالَ عَلَى مَكَانِكُمُ، فَرَجَعَ فَاغُتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ مَاءٌ فَصَلَّى بِهِمُ- `

∠اا بائبل اوردورجديد كے تاظريس اسلاي قوانين " فنازى اقامت كبى كئ اورلوگول في صفيل درست كرليل تورسول الله الله اين حجره س تشریف لائے جبکہ آپ جنابت کی حالت میں تھے، ارشادفر مایا: تم لوگ اپنی جگہ تفہرے رہو، پرتشریف لے گئے اور عسل کر کے واپس تشریف لائے تو آپ کے بھیر اقدی سے انى كے قطرے كررے تھے اورلوگوں كونمازير هائى۔" (صحيح البخارى: باب اذا قال الامام مكانكم، حتى رجع انتظروه، مسند أحمد: مسند أبي هريرة ١٩٦٩) اسلام کی طرح بائبل نے بھی حالت حیض ونفاس اور جنابت و نایا کی کوعبادت کے لیے نا موافق قرار دیا ہے اور اُس وقت حیض و نفاس والی خواتین اور نایاک شخص کو عادت كرن اورمقدى يل داخل مون سروك ديا ب: The holiness of the offerings "And the LORD spake unto Moses, saying, Speak unto Aaron and to his sons, that they separate themselves from the holy things of the children of Israel, and that they profane not my holy name in those things which they hallow unto me. I am the LORD. Say unto them, Whosoever he be of all your seed among your generations, that goeth unto the holy things, which the children of Israel hallow unto the LORD, having his uncleanness upon him, that soul shall be cut off from my presence. I am the LORD. (Leviticus, 22/1-3) "اورخداوند نے موی ہے کہان ہارون اوراً سکے بیٹوں سے کہدکدوہ بنی اسرائیل کی یاک چیزوں سے جلو وہ میرے لئے مقدس کرتے ہیں اینے آپ کو بچائیں رکھیں اور اور میرے یاک نام کو بے حرمت ندكري ميں خداوند بون أكوكبدد ك كتبهارى يُشت در يُشت جوكونى تبهارى سل ميں ا نی نایا کی کی حالت میں اُن یاک چیزوں کے یاس جائے جملو بنی اسرائیل خُداوند کے لئے (P\_1/17:12)

مقدل كرتي بي وو تخف مير حضور عكاث دالا جائكان ایک دوسرے اقتباس میں حیض ونفاس کی حالت کو خاص طور پر ذکر کے بیان کیا

> كياكهان دونو ل حالتو ل مين خواتين مُقدِس سے دورر ہيں: The purification of women

"And the LORD spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, saying, If a woman have conceived seed, and born a man child, then she shall be unclean seven days; according to the days of the separation for her infirmity shall she be unclean. And in the eighth day the flesh of his foreskin shall be circumcised. And she shall then continue in the blood of her purifying three and thirty days; she shall touch no hallowed thing, nor come into the sanctuary. until the days of her purifying be fulfilled." (Leviticus, 12/1-4)

"اورخُداوند نے موکی ہے کہا نی اسرائیل ہے کہہ کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہواور اُسکے لڑکا ہوتو وہ سات دن تک ناپاک رہیگی جیسے چین کے ایام میں رہتی ہے : اور آٹھویں دن لڑکے کا ختنہ کیا جائے : اُسکے بعد تیننتیں دن تک وہ طہارت کے خون میں رہاور جب تک اُسکی طہارت کے ایام پورے نہ ہوں تب تک اُسکی طہارت کے خون میں رہاور جب تک اُسکی طہارت کے ایام پورے نہ ہوں تب تک نہ تو کسی مقدس چیز کوچھو کے اور نہ مقدِس میں داخل ہون " (اَحبار ۱۱۱۲) میں اُسکی مردوعورت کے متعلق کہا گیا:

The woman also with whom man shall lie with seed of copulation, they shall both bathe themselves in water, and be unclean until the even."

(Leviticus, 15/18)

"اوروہ عورت بھی جس کے ساتھ مرد صحبت کرے اور مُنزل ہوتو وہ دونوں پانی سے خسل کریں اور شام تک نایا ک رہیں۔"

عسل کرالیا تو پاکی حاصل ہوگئ مگر بائبل شام تک ناپاک قرار دے رہی ہے، نہ

جانے کیوں .....؟؟؟

## (۷) عورت اور مسجد۔

رسول الله ﷺ کے مقدس دور میں عورتوں کو بشرط امن مبحد میں نماز پڑھنے کا اجازت تھی مگران کے دوسر نے خلیفہ جن کے متعلق آپﷺ نے فر مایا کہ اگر میر ہے بعد کوئی بی ہوتا تو وہ عمر ہوتے (جامع التر مذی: باب فی منا قب عمر بن الخطاب، مندا کھر: عن عقبہ بن عام جبنی ) انہوں نے حالات اور زمانہ کو مدنظر رکھتے ہوئے عورتوں کو مجد میں آنے سے روک دیا، جس کو تمام صحابہ کی مکمل جمایت حاصل تھی، کسی نے بھی اس کو غلط نہیں کہا۔ بلکہ رسول اللہ ﷺ کی سب سے راز دارا ہلیہ اور فقیہہ و محدثہ ام الموشین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہہ کراس کی تقدر بی کردی کہ ہے تھم رسول اللہ ﷺ کے مزاج کے مطابق ہے:

لَوُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَصَّرَأَى مَا أَحُدَثَ النِّسَاءُ لَمَنْعَهُنَّ الْمَسُجِدَ كَمَا مُنِعَتُ نِسَاءُ بَنِي إِسُرَائِيُلَ."

(صحيح المسلم: ١٠٢٧، باب خروج النساء الى المساجد اذا لم يترتب عليه فتنة و انها لا تخرج مطيبة، صحيح البخارى: ٨٦٩، سنن أبى داؤد: ٣٦٥، باب انتظار الناس قيام الامام بانبل اور دورجدید کے تناظر میں اسلاي قوائين

العالم، باب التشديد على خروج النساء الى المساجد، موطاء مالك: ٤٧٢، باب ما جآء في خروج النساء الى المسجد، مسند أحمد: حديث السيدة عائشة ٧٦٣٥٧، ٣٦٧٣٥)

بائبل میں اگر چہمیں بی محمنہیں ملا کہ عورتوں کوعبادت خانوں میں جانے سے روکا مائے مرچ چ اور کلیساؤں کی حالت زار حضرت عائشصد یقدرضی الله تعالی عنها کے اس قول کی ووارفصدت بق كرتى م كليساؤل اورج ي كاحالت كانداز وال خرس لكايا جاسكتا ب

The Vatican reports cited countless cases of nuns forced to have sex with priests. Some were obliged to take the pill, others became pregnant and were encouraged to have abortions. In one case in which an African sister was forced to have an abortion, she died during the operation and her aggressor led the funeral mass. Another case involved 29 sisters from the same congregation who all became pregnant to priests in the diocese."

(www.sodahead.com/united-states/vatican-admits-priests-are-raping-nuns-around-the-world/question-3382051) (http://www.lastfm.ru/forum/23/\_/672857)

(http://www.hissheep.org/catholic/the\_harlotry\_of\_rome.html)

"ویٹ کن (جہاں کلیسائے روم یعنی کیتھولک چرچ کا سربراہ پوپ رہتا ہے) کو یا در یوں کے ذریعی عصمت دری کی شکار راہبات کے بے شار مقد مات موصول ہوئے ، بعض کو گولی کھانے یہ مجبور کیا گیا اور بہت می حاملہ ہوگئیں جنہیں اِسقاط حمل پی اُبھارا گیا، ایک افر لقی راہبہ کواسقاط کے لیے مجبور کیا گیا جس کی آپریش کے دوران موت ہوگئی،ای کے مجرم نے اس کی آخری رسومات میں قیادت کی۔ایک دوسرے معاملہ میں اس علاقہ کے یادر یوں كذر بعد ٢٩ ررابيات كے حاملہ ہونے كامعالمدروشي ميں آيا۔

امریکه میں رہے والی کل ۴۰مر فیصد راہات (Nuns) اندرون چرچ جنسی استحصال کی شکار ہیں۔ولیم ایچ کینڈی کی کتاب"Lucifer's Lodge" یعنی کاشانتہ ابلین کے حوالے سے نیجے دی گئی رپورٹ کوغورے پڑھیں:

"According to the 1996 survey of nuns in the United States (which was intentionally never published by the [Ed., Roman Catholic] Church but was leaked by some Vatican insider), it is reported that a minimum of 34,000 Catholic nuns (about 40% of all American nuns) claim to have been sexually abused. Three of every four of these nuns claimed they were sexually victimized by a priest, nun, or other religious person. Two out of five nuns who stated they were sexually abused claimed that their exploitation included some form of genital contact. All nuns who claimed repeated sexual exploitation reported that they were pressured by religious superiors for sexual favors." -"Boston Globe" (1-8-2002) [Ed., This quote is on p. 179 of the book, "Lucifer's Lodge", by William H. Kennedy.]

بالبل اور دورجد بدكے تناظر م اسلاي قوائين

www.vaticancrimes.us/2013/05/sexual-abuse-in-roman-catholic-church.html) http://www.toughissues.org/handoutsnew/Sexual%20Abuse.htm) http://www.gaire.com/E/F/view.asp?parent-2007463&nav-4) http://www.topix.com/forum/world/philippines/TSAV3MU4JUSOTS2KC)

''ریاستہائےمتحدہ(امریکہ) میں ۱۹۹۱ء میں کیے گئے سروے کےمطابق (جے جان بوجھ کروی کن نے شائع نہیں کیا گرای کے اندرونی آدمی نے اسے لیک کردیا) یہ بایا گیا کہ کم از کم ٣٣٨ ہزار کیتھولک راہبات نے (جوکل امریکی راہبات کی تقریبا مہمر فیصد ہیں) جنسی زیادتی کی شکایت کی ہے۔ ہر میں ہے ۳ (۵ عرفیصد) نے کہا ہے وہ یادری، راہد یا کی نہ کی ذہی شخصیت کے ذریعہ شکار بنائی گئی ہیں۔ ہر ۵ میں ہے ۱ (۲۰ مرفصد ) نے پیانکشاف کیا کہان کے جنسی استحصال میں غیرفطری طریقہ بھی استعمال کیا گیا۔ بار بار آبروریزی کی شکار ہوئی راہیات نے بیان کیا کران پر ذہبی رہنماؤں کی جانب ہے جنسی ممل کی حمایت کے لیے دباؤ بنایا گیا۔" مسیحی کہدیکتے ہیں کہ بہتہت ہے، ہم نہیں مانتے ، تھوڑے بہت ہوتے ہیں گر جتنا زیادہ دکھایا گیا ہے اسنے کیسیز نہیں ہوتے ہیں گرسوال یہ ہے کہ آپ بائبل کی درخ ذیل آیات یمل کون نہیں کرتے ہیں:

"I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully. For some are already turned aside after Satan."

(1Timothy. 5/14-15)

" پس میں جا ہتا ہوں کہ جوان عورتیں بیاہ کریں۔اُنکے اولا دہو۔ گھر کا انتظام کریں اور کی مُخالف کو بدگونی کاموقع نددین کیونکه بعض مراه بوکرشیطان کی پیروبوچی بین " ( جمعیس اول:۱۵/۱۵) ایک ایک لفظ بیزوردی، مید پیراگراف بیرها پتا ہے کہ کوئی بھی جوان عورت بن بیا بی نەرى بلكەشادى كركے شوہر كے ساتھ گذر بسر كرے۔ اگراس يىمل كيا جائے تو پھر مخالف كو بدگوئی کاموقع نہیں ملے گااور پھراس طرح کی خبریں منظرعام پنہیں آئیں گی کہ مہر فصدیا ۵۰ر فصدرابها عصمت دري كي شكاريس-ديكميس خودكيتهولك يوبكيا كمتيين

\*One in 50 priests is a paedophile. Pope Francis says child abuse is 'leprosy' infecting the Catholic Church.... He also said that many more in the Church are guilty of covering it up."

(www.dailymail.co.uk/news/article-2690575/Pope-Francis-admits-two-cent-Roman-Catholic-priests-paedophiles-interview-Italian-newspaper.html)

(www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-francis-one-in-50-catholic-priests -bishops-and-cardinals-are-paedophiles-9602919.html)

(www.bbc.com/news/world-europe-28282050)

(www.express.co.uk/news/world/488569/Pope-Prancis-Two-per-cent-of-Catholic-clergy-arc-ps: aphiles)

الا م بائل اور دورجدید کے تناظر میں اسلاي قواتين (www.theweek.co.uk/world-news/59439/pope-francis-one-priest-in-50-is-a-pacdophile)

" بر پچاں میں سے ایک بادری جا کلڈ سیکس کا مرتکب ہے، پوپ نے کہا کہ بچوں کے ساتھ جنسی

زیادتی کوڑھ کی بیاری ہے جو کیتھولک کلیساؤل کو برباد کررہی ہے، انہوں نے بیتھی کہا کہ بہت

ے ذمدداران چرچان حادثات کی لیمانوتی میں بھی ملوث ہیں۔"

ارفصدراب بچول بچوں سے سیس کے رسامیں اور عام جنسی تعلقات والوں کا تاب كتنا ہے اسے تو انہوں نے بیان نہیں كیا مگر اشارہ چھوڑ دیا ہے كەلىپاپوتى بہت زیادہ ہے، آب لوگ خوداندازه لگا ليجئے گا۔

إنصاف اوراعلیٰ اقدار سے جن لوگوں کے مزین ہونے کی سب سے زیادہ امید کی عاعتی ہےان میں مزہبی رہنمااور جج صاحبان سرفہرست ہیں، مگر اختلاط مردوزن ان کے تقدس كے ليے بھى زہر ہے۔ان دونوں ميں سے پہلے كى حالت آپ نے بوپ كى زبانى ملاحظ فرمالى،

آئے!اب جے صاحبان کے بارے میں جانیں:

"Orange County Superior Court Judge Scott Steiner censured for engaging in sexual activity in his chambers on multiple occasions. Kern County Superior Court Judge Cory Woodward carried on an intimate affair with his court clerk from July of 2012 until May of last year, Both judges censured by state Commission on Judicial Performance\_ Commission called it 'the height of irresponsible and improper' behavior. Both Woodward and Steiner were allowed to remain on the bench despite the censure"

(www.dailymail.coulk/news/article-2741597/Two-California-judges-censured-having-sex-multiple-women-chambers.html) (http://www.sfgate.com/news/article/Two-California-judges-disciplined-for-having-sex-5728796.php)

(http://www.latimes.com/local/la-me-judges-sex-censure-20140903-story.html)

'' اُوریخ کا وُنٹی اعلیٰ عدالت کے جج اِسکاٹ اِسٹیز کواپنے عدالتی چیمبر کے اندر متعدد مواقع پہ (مخلف عورتوں کے ساتھ ) جنسی تعلقات بنانے کی وجہ سے پھٹکارلگائی گئی ہے، کیرن كا دُنٹى عدالت عاليہ كے جج كورى وڈوارڈ جولائى ٢٠١٢ء تامئى ٢٠١٣ء اپنى (خاتون) كورث کارک کے ساتھ جنسی تعلقات میں ملوث رہے، عدالتی پرفارمنس کے لیے دونوں کی سرزنش کی گئی ہے۔ کمیشن نے اسے بہت زیادہ غیر ذمہ دار اور غلط رویے قر اردیا، زجر کے باوجود ۇ ۋوارۋاور إستىغىردونو لكوان كوعېدول پە بحال ركھا گىيا ہے-'

بھلاسو جئے! تقریباایک سال تک ایک جج کا چیمبربطورطوا نف خانداستعال ہوتا رہااور وہ بھی خود جج صاحب کے ذریعہ مگر انظامیہ بے خبر، جولوگ سرکاری نوکریوں میں میں یا نوکری پیشہ کے دوست ہیں وہ میرے اس قول کی تصدیق کیے بغیر نہیں رہ عمیں گرکم چاتا بہت زیادہ ہے گر ٹیننش کو ئی نہیں لیتا۔ ان میں بالخضوص جناب ؤ ڈوارڈ صاحب نے پر طریقہ اپنایا ہے وہ تو یورپ وامریکہ کی چشم کشائی کے لیے کافی سے زائد ہے:

"The commission said Woodward passed notes of a sexual nature to the clerk during court proceedings and lied about the relationship when confronted by his presiding judges in a bid to block her

'' کمیشن کا کہنا ہے کہ وُ ڈوارڈ نے عدالتی کاروائی کے دوران جنسی نوٹ کوخاتون کلرک کی طرف بردھادیااور تعلقات اس وقت قائم کیے جب اپنے صدر جج کے ذریعہ اس کلرک کا تبادلہ رکوادیا۔''

ہم ایک سفر میں تھے۔ ایک غیر مسلم بھائی نے سوال کیا کہ مولا نالوگ کہتے ہیں کہ محبد میں نماز پڑھنے سے بہت ثواب ملتا ہے پھر آپ لوگ عورتوں کو کیوں مبجد جانے سے روکتے ہیں؟ کیا آپ لوگ سارا ثواب خودہی لے لینا چاہتے ہیں؟؟ ہم اس سوال کا جواب دینے کے لیے منہ کھولئے بھی نہیں پائے تھے کہ باز ومیں بیٹھے دوسر سے بھائی نے کہا گیاتم چاہتے ہو کہ جو یکھ ہمارے عبادت خانوں میں ہوتا ہے وہی مسجد میں ہو؟؟ میں تو مسلموں کی اس بات کواچھی سمجھتا ہوں اور ریہ بہت اچھالگتا ہے۔

اس عنوان پر تفصیل'' ججاب''اور'' اختلاط مردوعورت' کے عناوین کے تحت مسطور ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ان سطروں کو پڑھنے کے بعد ہمارے مسلم وانشور اور سیاست وال حضرات کسی بھی اسلامی مسئلہ پیا ظہار خیال/نارانسگی سے قبل کسی ماہر عالم دین سے رابطہ کرکے اصل اسلامی نقطہ نظر اور اس کے اسباب کوجاننے کی کوشش کریں گے۔

(چھارم) معاشرتی احکام۔

اس باب میں اسلام، بائبل اور پورپ وامریکہ کے معاشرتی احکام تحریر کیے گئے بیں \_ یعنی وہ قوانین جوساج اور تہذیب کی شکل وصورت پیاثر انداز ہوتے ہیں۔

(١) تعظيم والدين.

آج کے دور میں سب سے زیادہ جس معاشرے میں والدین کی بے حرمتی کی جارہی ہے وہ نیورپ وامریکہ کا عیسائی ساج ہے۔ بعض بور پی مما لک نے تو بچوں کی تادیب کو

قابل سزاجرم بناكر بدراه روى كيل روال كوتحفظ بخش ديا ب-ابان كاساج اتنابيت مویکا ہے کہ لڑ کا تھوڑ ابرا ہوتے ہی اپنی آزادی کا ڈنکا بجادیتا ہے اور اس آزادی کی آڑیں حقوق والدين سے اس قدر كھلواڑ كياجاتا ہے كہ ضعفوں كى حالت بيرس آتا ہے۔ مربيات بھی بچ ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ والدین کی اپن بھی خامیاں اور کمزوریاں اس کے لیے ذمددار ہیں۔خودکوتر تی یافتہ اورانصاف کے پرچارک کہلانے والی امریکی ومغربی حکومتوں نے الفاره سال اوراس سے زائد عمر والوں کو کلی اختیار دیدیا ہے کہ وہ جا ہیں تو والدین کی خر گیری کرلیں یا بے سہارا چھوڑ دیں۔جس بچے کی پیدائش وتربیت کے لیے مال کو کم از تین سالوں تك (نوماه شكم ميں اور سوادوسال پرورش ميں) اپنے ہرسكون وخواہش كواس بنياد يه بھلانا پڑتا ے کہ بیچ کی میچ و مکھ روجائے، چراس کے بعداس کی ضد پوری کرنے کے لیے اپنی ہزاروں خواہشوں کا گلا دبانا پر تا ہے، کیاان کا اتنا بھی جی نہیں ہے کہ دہ اپنے بچول کوخود سے رشة رکھنے کے لیے مجبور کمیں؟؟ کیااس در د کا بھی کوئی بدلہ ہوسکتا ہے جو مال بیچ کی بیدائش کے وقت برداشت کرتی ہے؟؟ کیا انصاف یہی چاہتا ہے کہ بے پناہ قربانیوں کابدلہ احساس تنهائی کی سزای شکل میں دیا جائے؟؟ اگران کی نظر میں ای کوانصاف کہتے ہیں تو ہمیں بیت ضرور پہنچتا ہے کہ ہم ان کی ڈکشنری میں موجود ہر لفظ کامعنی اُلٹا سمجھیں۔

آج کے عیسائی معاشرہ کو دیکھ کرکسی انسان کے دل میں پی خیال آنا بہت مشکل ے کہان کی کتاب مقدس بائبل تعظیم والدین کے حوالے سے بہت سخت موقف رکھتی ہے۔ قرآن نے بھی احر ام والدین کے مسلے کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ پہلے ہم قرآن حکیم کی چند آیات واحادیث تحریر کریں گے پھر بائبل کی آیات نقل کی جائیں گی۔اس اہم نکتہ سے اولا د بالخصوص نئ نسل کے نوجوانوں کی غفلت ولا پروائی کی وجہ سے ہم حقوق والدين ية تھوڑى تفصيل قلم بند كرتے ہيں:۔

الله جل شاندارشادفرماتا ي:

"وَإِذْ أَخَـٰذُنَا مِيثْقَ بَنِي إِسُرِيِّيلَ لَا تَعُبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالُولِلَدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرُبِنِي وَالْيَتَامِنِي وَالْمَسْكِيْنِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسُنًا وَّأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَآتُوا

اسلامی قوانین ۱۳۸۰ بائبل اور دورجدید کے تناظریم

الزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيُّلا مِنكُمُ وَأَنْتُمُ مُعُرِضُونَ ٥٠٠.

" یاد کرو جب ہم نے بن اسرائیل سے میعبدلیا کداللہ کے سواکسی کی عبادت نہیں کروگے والدین، قرابت داروں، تیبوں اور مکینوں کے ساتھ بھلائی کرو گے۔ لوگوں سے اچھی بات كهوك اورنماز قائم كروك اورزكوة دوك فيرتم تقور ول كعلاده بهي بيمر كاور یقیناتم اعراض کرنے والےلوگ ہو۔" (سورة البقرة: ٨٣)

یے مصم صرف بی اسرائیل کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ علما کا غد ہب یہ ہے کہ قرآن نے عموما تجھیلی امتوں کے جس عمل کو بیان کیااوراس کی مذمت نہیں کی یااس پڑمل نہ کرنے کا فیصانہیں سنایاوہ امت مسلمہ کے لیے بھی جائز استحب اواجب ہے۔

ایک دوسرےمقام پرارشاد ہوتاہے:

"لَا تَـجُعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقُعُدَ مَذُمُومًا مَخُذُولًا ٥ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعُبُـٰدُوُا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَٰلِـٰذَيُن إِحْسَانًا، إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنُدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُــمَـا فَلا تَـقُـلُ لَهُمَا أَفَّ وَلا تَنْهَرُهُمَا وَقُلُ لَهُمَا قَوُلًا كَرِيْمًا ٥ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلُّ مِنَ الرَّحُمَةِ وَقُلُ رَبِّ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيني صَغِيرًا ٥ "اورتمہارے رب نے حکم فر مایا کہ اس کے سواکسی کونٹر پُوجواور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک كرو،اگرتيرے سامنےان ميں ايك يا دونوں بڑھا ہے كوچھنے جائيں توان ہے ہُوں نہ كہنا،اور انہیں نہ جھڑ کنااوران سے تعظیم کی بات کہنا،اوران کے لیے عاجزی کابازو بچھازم دلی سے،اور عرض كركها ير مرب وان دونول پررم كرجيها كهان دنول نے مجھے بجين ميں يالا ـ' (سورة بني اسرائيل: ۲۲.۲۱)

امام بخارى الله حضرت عبدالله بن عمرود الدين عين:

"جَاءَ أَعُرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ﷺ! مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: ٱلْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيُنِ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيُنِ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ٱلْيَمِينُ الْغَمُوسِ "ايك ديباتى صحالي بي الله على بارگاه مين آئ اورعرض كيا: يارسول الله الله الله الله على الرك الله الله فرمایا: کسی کواللہ کاشر یک گھیرانا عرض کیا: اس کے بعد؟ فرمایا: ماں باپ کی نافرمانی کرنا عرض کیا: اس

اسلامي قوانين

كر بعد؟ فرمايا: مال باپ كى نافر مانى كرنا، عرض كيا: اس كے بعد؟ فرمايا: جموئى فتم -" (صحيح البخارى: المحديث ٢٥٢٢، ٢٩٨، صحيح ابن حبان: الحديث ٢٥٥٢، شعب الايمان: الحديث ٤٨٤، ٣١٧، ٤٨٤٠)

حضرت الى امامد الله المامد المعالية

يُلرَسُولَ اللهِ ﷺ! مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا؟ قَالَ: هُمَا جَنَّتُكَ اَوُ نَارُكَ." "ارسول الش ؛ ال باب كا في اولاد ركياحق ب؟رسول الش كلف فرمايا: وه دونول تهاري جنت ياجهنم-"

(سنن أبي داؤد: الحديث ٣٧٩٣ باب بر الوالدين، مشكواة المصابيح: باب البر والصلة ص٢٠١)

فركوره مديث مين رسول الله على كالمختفر جواب" مال باب تمهار علي جنت ياجهم ہیں'ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ شاید ہی دنیا کا کوئی آئین یا ندہب ایسا ہوجس نے اتنے مختصراور جامع انداز میں اطاعب والدین اور ان کی نافر مانی کی جز ااور سرز اکوذکرکر کے اطاعب والدین کی اہمت کا احساس دلایا ہو۔ اگر اولا داینے ماں باپ کی تعظیم وہکریم اور اطاعت کرتی ہے۔ان کے عمے بال برابر بھی انحراف نہیں کرتی ہے تو ایسی اولا داینے نیک کاموں اور اطاعت والدین کے سبب جنت میں داخل ہوگی۔ برخلاف اس کے اگر کوئی لڑکا اپنے ماں باپ کواہمیت نہیں دیتا۔ ان کی بات کوایک کان سے س کر دوسرے کان سے اُڑا دیتا ہے۔ ان کی رضامندی وناراضی کو غيرا ہم مجھتا ہے۔ انہيں جھڑ كيال ديتا ہے اوران سے تيز اور سخت لہجد ميں بات كرتا ہے تواليے الا کے سے خدا بھی ناراض ہوتا ہے اور عقوق والدین کے سبب اسے جہم میں داخل کر دیتا ے۔ یہی مطلب اس مدیث یا ک کا ہے کدوہ تہاری جنت یا جہنم ہیں۔

دوسرى مديث ياك ميل جوحزت ابو بريه هاعروى ب ني كريم ه ارشادفرماتے ہیں:

َّرَغِمَ ٱنُــٰفُهُ، رَغِـمَ ٱنُفُه،رَغِمَ ٱنُفُه، قِيُلَ: مَنُ؟ يَارَسُوُلَ اللَّهِﷺ! قَالَ: مَنُ أَذْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا آوُ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمُ يَدُخُلِ الْجَنَّةَ ـُ " ذيل ہوا، ذليل ہوا، ذليل ہوا، عرض كيا كيا: يارسول الله كون رسوا مو ....؟ ارشادفر مايا: جس نے اہے ماں باپ میں سے ایک کویادونوں کو بر ھانے میں پایاادر (انکی خدمت کرکے ) جنت نہ گیا۔"

(صحيح السلم: الحديث ١٦٧٥، ١٦٢٦، جمع الجوامع: الحديث ١٢٩٠٤، الأدب المفرد للبخارى: الحديث ٢١)

ذراغورفرمائين ابى كريم الله في كتف الجهوت بيراك مين ارشادفر ماياكرو متحض ذلیل وخوار ہے جس نے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہ کی اور اپنی نادانیوں ہے انہیں ناراض کر کے جنت کی جانی کھودی۔

دوسری صدیث میں والدین کی نافر مانی کے وبال کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول 

"كُلُّ الذُّنُوبِ يَغُفِرُ اللَّهُ مِنْهَا مَاشَاءَ إِلَّا عُقُوقَ الْوَالِدَيُنِ فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِيُ الْحَيَاتِ قُبُلَ الْمَمَاتِ."

''الله تبارک وتعالی این مشیت سے بندہ کے ہر گناہ کی مغفرت فر مادیتا ہے مگر والدین کی نافر مانی کرنے والے کوم نے تجل د نیوی زندگی میں بھی گرفتار بلا کردیتا ہے۔" (المستندرك للنصاكم: النصديث ٧٢٦٣، شعب الايمنان: الخديث ٧٨٨٩، ٧٨٩٠، مشكوةالمصابيح: باب البر والصلة ص٤٢١)

"ایک محص اینے والدین کا بہت نافر مان تھا۔ مال باپ کوٹنگ کرنا، انہیں اذیت دینا اور ان کے عم كے خلاف كرنا اس كامحبوب مشغله تھا۔ حدتواس وقت ہوگئ جب اس نے اسے باپ كواى ك كھرے كھيٹ كركھرے دورايك سنسان ويرانے ميں پہونجاديا۔ خير! قدرت الهياس كو اس کے فعل بدکی سز اای دنیامیں دینا جا ہی تھی۔ اللہ عزوجل نے اسے ای کے مثل ایک نافر مان بیٹا عطافر مایا جوشر وفساداور نافر مانی میں اپنے باپ کاعکس تھا۔ باپ کوجھڑ کیاں دینا، طرح طرح کے جسمانی وجنی کرب و بلامیں جتلار کھنا اوران کی نافر مانی کرنا اس کا بھی نمایاں وصف تھا۔ ایک روز وہ بھی اپنے باپ کو گھیٹا ہواای ورانے کی طرف چل پڑاجس طرف اس کے باپ نے این با پ کو کھیٹاتھا۔ جب وہ نافر مان باپ اس مقام تک پہنچا جہاں اس نے اپنے باپ کو کھیٹا تھا توا ہے بچھ میں آگیا وہ اپنے بیٹے سے بولا: بس! بس! بس! اب مجھے پختہ یقین اوراعقاد ہوگیا ہے کہ ماں باپ کی نافر مانی کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی۔ساتھ ہی ساتھ اس دنیا میں بھی لمتی ہے۔ کل میں نے جس طرح اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا اُس کا پھل پار ماہوں۔ای

مقام تک میں نے اپنیا پاکھسیٹا تھا اور آج تم نے بھی مجھے ای مقام تک تھسیٹا ہے۔''

ایک حدیث مبارک میں ہے:

"جودالدین کے متعلق امور میں کی کرنے کی وجہ سے خدا کا نافر مان ہوگا اس کے لیے جہنم کے دو دروازے کھول دیے جائیں گے۔اورا گروالدین میں سے ایک کا نافر مان ہوتو جہنم کا ایک دروازہ كول دياجائے كارعوض كيا كيا: يارسول الله! والدمين ظلم كريں تب بھي؟ فرمايا: اگر چظلم كريں، اگرچظم كرين،اگرچظم كرين (تين بار) " (مشكواة المصابيع: ص٢١))

ندكوره حديث پاك ميس اس بات كى طرف اشاره بے كداولاد پر برحال ميس اطاعت لازم ہے اگر چہ(اولادی سوچ میں) ماں باپ خطار ہوں۔ان کی خطار گرفت اللہ عزوجل فرمائےگا۔ اولادکور چن حاصل نہیں ہے کہ وہ مال باپ کی تختیوں کی وجہ سے ان کی نافر مانی اور بغاوت برآ مادہ بوجائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے غیر مسلم ماں باپ کی بھی اطاعت کا حکم دیا ہے البتداس بات کا اتثناكرديا ب كدمال باب اسلام خالف اورتو حيدورسالت عدمتصادم علم دين تو پهرهم بارى كو مقدم رکھتے ہوئے ان کی باتو لو کھکرادینالازم ہے، چنانچے الله رب العزت ارشادفر ماتا ہے: "وَإِنَّ جَهَدَاكَ عَلَى أَنَّ تُشُوكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَالا تُطِغُهُمَا، وصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنيَا مَعُرُوفاً ٥".

"اوراگرده (مان باپ)اس بات کی کوشش کریں کہتم میراشر یک تفہراؤجس کا تنہیں علم نہیں تو م ان کی بات نه ماننا مگران کے ساتھ و نیامیں حسن سلوک جاری رکھو۔" (سور ةلقمان:۱۵)

اسلام نے جہاں ماں باپ کی نافر مانی کوایک عظیم جرم اور گناہ قرار دیا ہے۔اس کے مرتکب کوجہنم کی وعیدیں سائی ہیں، وہیں اس نے ایک راہ بھٹکی نافر مان اولا دکو اپنی خفت مٹانے ، گناہوں کو دھونے اور جہنم ہے بچنے کا ایک آسان اور بے خطانسخہ بھی دیا ہے جھانیا کرکوئی بھی انسان اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ ہونے سے بچاسکتا ہے۔ رحمة للعالمین على الصلوة والسلام ارشاد قرماتے ہيں:

ۚ لَنَّ الْعَبْدَ لَيَمُونَ ۗ وَالِدَاهُ اَوْ اَحَدُهُمَا وَأَنَّهُ لَهُمَا لَعَاقٌ فَلَا يَزَالُ يَدُعُولُهُمَا حَتَّى يَكُتُبَهُ اللَّهُ بَارًا. ۗ

ای طرح کتاب استنامی ہے:

"Honour thy father and thy mother, as the LORD thy God hath commanded thee; that thy days may be prolonged, and that it may go well with thee, in the land which the LORD thy God giveth thee."

(Deuteronomy, 5/16)

"ا پنے باپ اورا پنی مال کی عزت کرنا جیسا خداوند تیرے خدانے تجھے حکم دیا ہے تا کہ تیری عمر دراز ہو اور جو ملک خُداوند تیراخد الحجھے دیتا ہے اُس میں تیرا بھلا ہون"

الجيل متى ميں سيح عليه السلام كاارشاداس طرح ب:

"Honour thy father and thy mother, and, Thou shalt love thy neighbour as thyself."

(Matthew. 19/19)

''اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر اور اپنے پڑوی سے اپنی مانند محبت رکھنے'' (متی:۱۹/۱۹) اطاعت والدین کے تعلق سے احکام میں تحریف کی بنا پڑسے علیہ السلام علما

يبودكوان الفاظ مين دُانتُ بن.

For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups, and many other such like things ye do. And he said unto them, Full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. For Moses said, Honour thy father and thy mother; and, Whoso curseth

father or mother, let him die the death. But ye say, If a man shall say to his father or mother. It is Corban, that is to say, a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me; he shall be free. And ye suffer him no more to do ought for his father or his mother; Making the word of God of none effect through your tradition, which ye have delivered, and many such like things do ye."

(Mark. 7/8-13)

ا بن روایت کو مانے کے لئے فکد اے کھم کو بالکل روکرویتے ہونے کو نکہ موتی نے فر مایا ہے کہ اپنی روایت کو مانے کے لئے فکد اے کھم کو بالکل روکرویتے ہونے کو نکہ موتی نے فر مایا ہے کہ اپنی روایت کو مانے کے لئے فکد اے کھم کو بالکل روکرویتے ہونے کیونکہ موتی نے فر مایا ہے کہ اپنی باپ کا مارا بنی ماں کی عزت کرنا اور جو کوئی اپنی باپ یا ماں کو برا کم وہ ضرور جان ہے مارا جانے نکی متم کہتے ہوکد اگر کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے جھے فا کدہ پہنی سکتا ماوہ قربان یعنی فکد اکی نذر ہوچی ہے تو تم اُسے پھر باپ یا ماں کی چھد دکر نے نہیں دیت نے وہ تم اُسے پھر باپ یا ماں کی چھد دکر نے نہیں دیت نو تم اُسے پھر باپ یا ماں کی چھد دکر نے نہیں دیت ہوں تم فد اے کلام کو اپنی روایت سے جو تم نے جاری کی ہے باطل کردیتے ہو۔ اُور اَسے بیشر ہے کام کرتے ہو۔''

مسے علیہ السلام نے سرکش اولاد کے لیے موی علیہ السلام کی جانب سے ذکر کی

كى جس سزاكا حوالد دياوه بيرے:

"For every one that curseth his father or his mother shall be surely put to death, he hath cursed his father or his mother; his blood shall be upon him." (Leviticus, 20/9)

"اور جوکوئی اپنی باپ یا اپنی مال پرلعنت کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے اُس نے اپنے باپ یامال پرلعنت کی ہے۔ سواُ سکاخون اُس کی گردن پر ہوگائے" (آجار: ۹/۲۰)

ان كعلاوه أحبار: ١٦/٨١-٢٠، أمثال: ١١١٥،٥١٥،٥١/١٠،١٩١٢،٠١/٠٠،

پر بھی ماں باپ کی عظمت اور سرکش بیٹے کی مذمت وسنگساری کابیان وارد ہے۔

خلاصة كلام يه ب كه توريت، الجيل اور قرآن سميت برآساني كتاب نے والدين كى اطاعت كواولين فرائض ميں شاركيا ہے اور نافر مان اولا د كے ليے طرح طرح

كسراؤل كوييان كياب-

یورپ وامریکہ میں ساجی پستی اور خاندانی خوثی کے فقدان میں ماں باپ کی نافر مانی
کا ایک اہم رول ہے۔ بچے ماں باپ سے استنے بے زار ہوتے ہیں کہ صرف امریکہ میں
سالاند کم ومیش ۱۸ رلا کھ بچے اپچیاں اپنا گھر چھوڑ کرسڑکوں پہ آجاتے ہیں جہاں سے بہتوں کو

جنسی یو پاری اورمنظم جرائم گروپ اینے غیر قانونی نیٹ ورک میں بھائس لیتے ہیں۔ http://www.washingtontimes.com/news/2005/apr/28/20050428-095319-7893r)
http://www.focusas.com/Runaways-WhyTeensRunAway.html)

كونى يەكھىسكتا كەلھركاما دول سازگارنە بونے كى دجەس نىچ بھۇڑے بنے ي مجور ہوجاتے ہیں، اس پرعرض ہے کہ امریکہ سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ،متمدن، علم دوست، ترتی یا فتہ اور مالدار ملک تشکیم کیا جاتا ہے پھر گھر کی چہارد یواری کا حال اُن پڑھ،غریب اور غیر متمدن مما لک کے گھروں ہے بھی زیادہ خراب کیوں ہے؟؟؟ شاید دنیا کے کئی بھی ملک میں بھوڑے بچوں کا تناسب امریکہ کے برابرنہیں ہے۔اپیا کیوں....؟؟؟ آپ کواس سوال کا جواب بھی مل چکا ہوگا جب آپ یہ کتاب مکمل پڑھ چکے ہوں گے۔

(۲) بزرگوں کا ادب۔

ایک پُر امن اور مہذب ساج کی تشکیل اور اس کی بقا میں بروں بوڑھوں اور بزرگوں کی تعظیم واطاعت کواہم مقام حاصل ہے۔ہم خودافراد کی آزادی کے داعی ہیں مگر ہر وہ معاشرہ جہاں چھوٹے بڑے ہرایک کوغیر محدود آزادی کے بےلگام کھوڑے یہ بٹھا دیا جاتا ہا ہے آپ کتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ کہیں لیکن انسان کی ساجی اور معاشرتی بھوک مٹانے سے وہ قاصر ہے۔ ہم نے ہندوستان میں اس ریاست کو بھی بہت قریب سے دیکھا ہے جہاں ہرچھوٹے بڑے انسان کواس قدرآ زادی حاصل ہے کہ بھتیجا چھا کے سامنے اور بھانجا ماموں کے سامنے بھی شرافت شکن حرکت کی انجام دہی میں کوئی جھجک محسوں نہیں کرتا ہے۔ بحثيت ذمدداردارالافتا بمين ايسے متعدد كيسر بھي موصول ہوئے جن ميں بالغ لا كے لا كول نے اپنی مرضی سے نکاح وشادی کرلی اور والدین کواس کی بھنک جاریا کچ سالوں بعد لگی۔ جب ہم نے ال طرح کے معاملات کا بنظر غائر تجزید کیا تو نتیجہ بیرا سنے آیا کہ مغربی تہذیب ک وارتگی اور حالات کے ستم دونوں نے مل کرا سے معاشرے کوتشکیل دیا ہے جس میں ہرکوئی صرف خود تک محدود رہتا ہے۔ایک انسان اپنی اولا دیے سوائسی بھی بیچے کو اس کی حرکت پیے ٹو کنا تو دوراس کے مال باپ سے شکایت کرنے کی بھی زحمت بلکہ ہمت نہیں کریا تا ہے۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ بڑے بزرگوں کے احر ام ادران سے حسن سلوک کا حکم دینے

ع معاملہ میں اسلام تنہائہیں ہے۔ بلکہ "بروں سے بغاوت" کی تحریک چلانے والی قوم عیا بوں کی مقدس کتاب بائل بھی اس مقام پر اسلام کے شانہ بشانہ کوری نظر آتی ہے۔ بروں کی عظمت کواجا گر کرتے ہوئے رسول اللہ عظار شادفر ماتے ہیں:

"لَيْسَ مِنَّا مَنُ لَمُ يَغُرِفُ حَقَّ كَبِيُرِنَا وَيَرُحَمُ صَغِيُرَنَا ـــ

"بروں کے حق کی ادا لیکی سے بے پرواہ اور چھوٹوں پر رخم نہ کرنے والا ہم میں ہے ہیں۔" (مسند أحمد: الحديث ٢٠٤٠، ٢٧، ٢٧، ٢٧، ٢٠، ٢٠، ٢٤، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ١٠، سنن أبي داؤد: الحديث ٤٩٤٥، الأدب المفرد للبخارى: الحديث ٢٤٦، مسند أبي يعلى: الحديث ٣١٤١، ٣١٤٠)

ایک مومن دل رکھنے والے انسان کے لیے اس سے بردی اور کوئی مصیب مہیں ہے ﷺ نے بح ہندکوسمودیا ہے۔ لینی ایک کامل مسلمان وہ ہے جو بروں کی عزت اور چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے۔ صرف چھوٹوں کو ہی بروں کے سامنے پابند نہیں بنایا گیا بلکہ بروں کو بھی چھوٹوں کے جائز حقوق اور ان کے مثبت خیالات کا لحاظ کرنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ جہاں چھوٹوں پراس بات کولازم کیا گیا کہوہ بروں کے سامنے ادب واحتر ام سے رہیں،ان کے کہے کا پاں رھیں وہیں بروں کو بھی چھوٹوں کے ساتھ تم انگیز معاملہ نہ برتنے کا یابند بنایا گیا ہے۔

ایک دوسری حدیث جوحفرت عبادہ بن صامت ﷺ ہے مروی ہے اس میں يغمراسلام فظارشادفرمات يين:

الَّيُسَ مِن أُمَّتِى مَن لَمُ يُجِلُّ كَبِيرَنَا وَيَرُحَمُ صَعِيْرَنَا وَيَعُرَف لِعَالِمِنَا : ' "وه مير عال پيروكارول ميل سينيس جو برول كي تعظيم ندكر، جو چھوٽوں پر شفقت نه كر اورجوالل علم كرتبه ونديج نيان

(مسند أحمد: الجديث ٢٣٤٧، مشكل الآثار للطحاوى: الحديث ١١٣٣)

اس حدیث میں تو اس محف کورسول اللہ ﷺنے اپنے امتیوں میں شار کرنے ہے ا نکار ہی کردیا جو بڑوں کی تعظیم ، چھوٹوں پیشفقت اورعلا سے ان کے رتبہ کے مطابق سلوک جمیں کرتا ہے۔ایک ملمان کے لیے اس سے بڑی مصیبت کی گھڑی بھی نہیں ہوگی کہ  بائبل نے بھی بروں کی تعظیم کادرس دیا ہے:

Thou shalt rise up before the hoary head, and honour the face of the old man, and fear thy God. I am the LORD." (Leviticus 19/32)

''جنگے سرکے بال سفید ہیں تو اُنکے سامنے اُٹھ کھڑے ہونا اور بڑے بوڑھے کا ادب کرنا اور اینے خُداسے ڈرنا ۔ ہیں خُداوند ہوں۔''

بڑوں کی تعظیم کا فقدان بھی امریکہ و بورپ کے معاشر تی مسائل کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ جب بچوں کی سوچ میہ و کہ اپنے سے بڑوں کا احتر ام ضروری ہے اوران کے سامنے کوئی بھی غیرشائستہ بات یا حرکت نہ کی جائے تو وہ خود بخو داپنے کو برائیوں سے دورر کھنے کے عادی ہوجا کیں گئے کیونکہ عام طور پیانسان دن بھر بڑوں بزرگوں کی نگاہ میں رہتا ہی ہے۔لیکن اگر نظر یہ بدل جائے اور میسوچ ذہن میں بیٹھ جائے کہ جس سے مالی منفعت نہ ہواس کی تو قیر کی کوئی حاجت نہیں ہے توالیے بچوں کے بے لگام ہونے کا خطرہ کئی گنا ہوسکتا ہے۔

(٣) انسان کو کتنی آزادی ملنی چاهئے:۔

یہ سوال اس زمانہ کے لیے کائی اہم ہے۔ اسلام کا موقف اس سلسے ہیں ہے ہے آپ
آزاد ہیں اور آپ کواپی آزادی کا استعال کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، بشرطیکہ آپ کی آزادی
سے مملکت کا مفاد، آ کین سلطنت، بڑوں بزرگوں کی حرمت اور شہر یوں کی جان، مال اور عزت محفوظ
ہوں اور دیگر شہر یوں کے آ کینی نہ ہی جذبات برا چیختہ نہ ہوں۔ جس کسی کی حرکت سے کسی کو جائی،
مالی نسلی اور فہ ہی تکلیف پہو نچے یا قانون اسلامی اور سلطنت کوکوئی نقصان پہو نچے کا اندیشہ ہواں
وقت اس کی آزادی کچھ مدت کے لیے سلب کر لی جائے گی۔ اس کو دوسروں لفظوں میں یوں کہہ
لیجئے کہ انسان غیر محدود آزادی لے کر پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ اس کی آزادی اس سرحد کے اندر محصور
ہے کہ وہ اپنے کی عمل و حرکت سے ملک، قانون اور کسی فردے لیے تکلیف دہ ثابت نہ ہو، اگر وہ
اس سرحد کو پار کریگا تو اسے انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ہمیں خوشی ہے کہ دو ہرے معیار کی
طرفدار عالمی حکومتوں کی نہ ہی کتاب بائیل یہاں پر بھی اسلامی ہدایات کے مطابق نظر آتی ہے:
طرفدار عالمی حکومتوں کی نہ ہی کتاب بائیل یہاں پر بھی اسلامی ہدایات کے مطابق نظر آتی ہے:

"As free, and not using [your] liberty for a cloke of maliciousness, but as the servants of God. Honour all [men.] Love the brotherhood. Fear God. Honour the king."

(1Peter. 2/16-17)

در نے آپ وآزاد جانو گراس آزادی کو بدی کا پردہ ند بناؤ بلکہ اپ آپ کوخدا کے بندے جانو نسب

کر جن کرو برادری ہے مجت رکھو ۔ خُدا ہے ڈرو ۔ بادشاہ کی کڑت کرد ۔ '' (بطری اول ۱۲/۱ میں)

اس پیرا گراف ہے معلوم ہوا کہ انسان کو دی جانے والے آزادی کی ایک حد ہے،

پور پ وامریکہ ہراسلام دشمن بیان وعمل کے دفاع اور ماں باپ اور بزرگوں کی عزت سے کھیلنے

کے لیے جس طرح آزادی کی آڑ لیتے ہیں وہ بائبل کے خلاف اور ناجا کڑ ہے ۔ آزادی کے لفظ کا شرارت، آزار، گتا خانہ ذہنت اور فرقہ واریت کے لیے استعال کھمل منع ہے۔

راجستھان ہائی کورٹ نے اکتوبر ۱۱۰۷ء کے آخری عشرہ میں بدھا رام دینا بنام کومت راجستھان ودیگر کیس میں ایک بڑی بات کہی تھی:

"the pious purpose of the Arya Samaj mission has been lost at by local units in the State and they are becoming tool for pacification of 'greed and lust' for girl and boy, and once it is over the marriage lands in courts resulting in irreversible breakdowns". "It takes them one hour to solemnise a marriage between a 18-year-old girl and a 38 or 40-year-old man which leaves scars forever in the life of parents who bring up their children with great passion and aspirations. Such marriages in lust and greed by young blood cannot be said to be correct ...... We cannot allow society to suffer due to outcome of such a bad marriage. Such marriages are giving a bad message to society and need to be checked immediately."

(www.hindustantimes.com/india-news/jaipur/raj-hc-puts-breaks-on-quick-arya-samaj-marriages/article1-760596.aspx)(http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/rajasthan-high-court-puts-the-brakes-on-quick-arya-samaj-marriages/article2566570.ece)(http://timesofindia.indiatimes.com/india/Knot-done-Rajasthan-HC-riders-on-Arya-Samaj/articleshow/10457429.cms)

''ریاست کی مقامی اِکائیون میں آر بیہ ای مشن کا مقدس مقصد مفقود ہو چکا ہے، بیرا کے اُڑکیوں کے حص و ہوں کی تسکین کا ذریعہ بن کررہ گئے ہیں، اور جب بیہ ہوں مث جاتی ہے تو وہ شادی کورٹ تک چہنچی ہے جس کا نتیجہ نا قابل تلائی جدائی ہوتا ہے، اس کے لیے انہیں صرف ایک گھنشہ درکار ہوتا ہے تا کہ ایک ۸ ارسالہ اُڑکی اور ایک ۱۳۸ میا ۴۰ رسالہ تقلندم دشادی کرسکیس، ایک شادی والدین کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے ایک ناسور چھوڑ جاتی ہے جنہوں نے بڑے اُر مان سے اپنے والدین کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے ایک ناسور چھوڑ جاتی ہے جنہوں نے بڑے اُر مان سے اپنے ہوں کی پرورش کی ہوت بھری شادی کو جے نہیں تھہرایا جاسکتا ہے، ہمساج کو اس طرح کی بری شاد یوں کے انجام میں چھنے کی اجاز ہیں دے سکتے، بیشادیاں معاشرہ کو فلط پیغام دے رہی ہیں جن کے لیے جلد از جلد ایک نایا جانا چا ہے۔''

واضح رہے کہ اسلام اس کی حمایت نہیں کرتا کہ بالغ لڑکوں لڑکیوں پہ ماں باپ مکمل طور پہاپٹی مرضی تھوپ دیں ، اسلام ایسی شادی کے نظر مید کی حمایت کرتا ہے جس میں ماں باپ کے ساتھ بچوں کی مرضی کو بھی شامل کیا گیا ہو۔

آج بتاریخ ۱۱۱ / ۱۱۱ اس اء کو بھارتی سپریم کورٹ نے دابلی ہائی کورٹ کے ۲۰۰۹ء کے فیصلہ کو بدلتے ہوئے یہ روانگ دی ہے کہ ہندوستانی تعزیراتی قوانین ( Indian Penal ) دفعہ ۱۳۷۵ که مطابق ہم جنسیت غیرقانونی اورائیک قابل سزاجرم ہے۔ اس فیصلہ سے ہم جنس پرست اوران کے حامیوں کو تخت تکلیف پہو نجی اورانہوں نے ملک کی عدالت عظمیٰ کے اس فیصلہ کو بنیادی حقوق اور خود پہندی سلب کردینے والا فیصلہ قرار دیا، اس کے جواب میں مشہور قانون دال رام جیٹھ ملانی نے حقیقت پیٹی بردی چھتی ہوئی بات ہی ہے: یہ سب دماغی خلل سے ہوتا ہے، کل یہ جانوروں سے صحبت کا مطالبہ کریں گے تو کیا ہم اسے بھی جائز مان لیس گے؟؟؟ اور بائیل نے سے کہا کہ 'اپ آزاد جانو گر اِس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ۔'

اس فیصلہ پہ تقدیم عدالت کے علمبر داروں کے ردعمل نے بیہ بات تو واضح ہوگئ کہ آزادی اور آوار گی کے دل داہ مخض ہوس کی تسکین چاہتے ہیں اور بس بھی سپریم کورٹ کو قابل قدر قرار دیتے ہیں اور بھی حقوق انسانی کاغاصب۔ بڑاخوبصورت نداق ہے۔

ال عنوان بيمزير تفصيل 'المانت رسول على العنوان مين ملاحظة م الميل

## (٣) مشوريے كى اهميت.

ایک منظم ماجی زندگی میں مضورے کی جواہمیت ہے اس سے کسی ذی ہوش کوا نکار نہیں ہوگا۔ مشورہ ایک زیادہ پر امن اور معتبر فیصلہ پر پہنچنے میں مدودیتا ہے اور معاشرتی رشتے اس سے مضبوط ہوتے ہیں بلکہ انسانوں کے درمیان پُر خلوص دوئتی کی ابتدا بھی باہمی مشورے سے شروع اور مضبوط ہوتی ہے۔ بائبل اور قرآن دونوں نے مشورے کی اہمیت کو ایسے اپنے مانے والوں کے سامنے اجاگر کیا ہے۔ قرآن میں اللہ جل شانہ پینمبر اعظم سید الرسلین کے کوئا طب بنا کر ارشا دفر ما تا ہے:

"فَهِمَا رُحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنُتَ لَهُمُ وَلَو كُنَّتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاشْتُغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعَوَّكُلِينَ ٥٠. "الله كى رحمت كے سبب آپ ان كے ليے زم بين، اگر آپ تندخواور سخت دل ہوتے تو وہ ضرورآپ کے پاس سے بکھر جاتے ،انہیں بخش دیں اور اللہ سے ان کے لیے بخشش طلب کریں۔ان سے معاملات میں مشورہ کریں اور جب آپ اٹل فیصلہ کرلیں تو اللہ پہ جروب ر کلیں، اللہ بھروسدر کھنے والوں کو پیندفر ما تا ہے۔" (سورة آل عمران: ١٥٩)

اس آیت میں ایک نکته خاص طور پرغور کرنے کے قابل ہے کہ مشورہ کا حکم اس ذات گرامی وقار کھیکو دیا جارہا ہے جن کی نظر ماضی کی تددرتہ جاوروں سے لے کرمتنقبل کے دبیز بردول کوچاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور جن کے علم ودانش کا حال بیہے کہ سارے جہاں کے کل انسانوں کاعلم وہم ان کی دانائی و بینائی کے سامنے وہی نسبت رکھتا ہے جوایک قطرہ یانی کو سات مہاسا گروں کے یانی سے بے۔ بیکم صرف امت مسلمہ کومشورہ کی اہمیت بتانے کے لیے بورنه خدانے أنبيل كى سےمشورہ لينے كافحاج نه بنايا، وہ خودى ان كالفيل وكارساز باوراى نقط كَ طرف الله جل ثنانه نه "فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ "مين اثناره فرمايا بي كه جب آپ کوئی فیصلہ کرلیں تواللہ پی بھرور رکھیں وہ آپ کی مراد ومنشا کو پایٹے تھیل تک پہونچادےگا۔ ایک دوسرے مقام یہ سے یکے ملمانوں کی امتیازی خصوصیات میں سے باہمی

مشوره کو بھی شار کیا ہے۔ سورہ شوریٰ میں ارشاد ہوتا ہے: "وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ٥". "اوراینے رب کی باتول کو قبول کرتے اور نماز قائم کرتے ہیں، باہمی مشورہ ان کا امتیاز ہے اوروه مارے دیے خرچ کرتے ہیں۔" (سورة الشورى: ٣٨.٢٦)

قرآن كى طرح بائبل نے بھى مخورے كى اہميت كوبيان كيا ہے:

"Hear counsel, and receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end."

(Proverbs. 19/20) thy latter end."

"مثورت كوى اورتربيت يذير بهوتا كيتو آخر كاروانا بوجائے-" (أمثال:١٩١٩)

اورایک مقام په مشوره کوصواب ودری سے قریب کردینے والا بتاتے ہوئے کہا گیا:
"Every purpose is established by counsel, and with good advice make

"برایک کام مثوره سے فیک بوتا ہاورتو نیک صلاح لیکر جنگ کر۔" (اُمثال:۱۸/۲۰) بائبل میں اس کے علاوہ بھی متعدد مقامات پہ مشورہ کی اہمیت وخو بی کابیان درج ہے: "-+-/19,2/TM:4/TM:TT/10,T-/17:10/17:0/17:17/11,T-/1:T0/1:0/1:Uti صرف حکومت، ممینی یا ادارہ چلانے کے لیے بی مشورہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ زندگی كے برموڑ اور برگام پهمشوره از حدلازى ب\_امريكه و يورپكى پريشانيول ميل ايك بيارى ياجى ہے کہ آزادی کے نام پہ ہرآ دی کو آئی زیادہ خوداعتادی دیدی گئ ہے کہ ایک بچداور نو خیز او کے اڑکیاں زندگی کے بڑے فیصلوں میں بھی والدین ہے مشورہ کو فضول تصور کرتے ہیں، ہاں! وہ مشورہ کرتے ہیں تو دوستوں سے جن کی خیرخواہی اور وفاداری کا تناسب بھی بھی ماں باپ کی ہمدردی و بہی خواہی كارد كرد بھى نہيں پہنچ سكتا ہے۔جس كا انجام سامنے ہے كہ خاندانی خوشى كا تصور مشكل تر ہوگيا ہے۔اگروہ إفراط وتفريط ہے ہٹ كراعتدال كواپناليس تو پھرخوشياں ان كے قدم چوم عتى ہيں۔ (۵) جموت۔

جھوٹ ایک ایا فہی فعل ہے جے کی بھی معاشرے میں عموماً قابل تعریف نہیں سمجها جاتا کسی چیز کوخلاف واقع بیان کرناایک نہیں ہزاروں برائیوں کوجنم دیتا ہے۔کہا گیا ہے کہ جتنا فتنہ جادوگر ایک مہینے میں پھیلاتا ہے ایک جھوٹا اور چفل خور آ دمی وہ کام منٹول میں کردیتا ہے۔ایک تنجوس آ دی نے جھوٹ بولنے کی عادت میں مبتلاصحت مندغلام کو م داموں میں فروخت ہوتے و میر کرجلدی سے خریدلیا، موجا کہ غلام سے تو خدمت لینامقصود ے اُس کے دروغ گوہونے سے مجھے کیا مطلب؟ لیکن اس جھوٹے غلام نے اس کی گرہتی میں آگ لگادی اوراہ اپنی بیوی تے قبل پرمجبور کر دیا۔ یہ ہے جھوٹ کا کمال۔ای لیے ہر ذہب میں جھوٹ کوایک شدید گناہ کے زمرے میں رکھا گیا ہے۔قر آن اور بائبل نے بھی جھوٹ کوختی ہے منع کیا اور قابل مذمت قرار دیا ہے۔

جھوٹ بولنے والوں کوخودا پنی جان کے لیے ظالم وستم گر قر اردیتے ہوئے فرمایا گیا: "فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ بَعُدَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ٥".

ور جواس ك بعد الله يرجمون بائد هيوي مدع كذرن والع بين "(سورة آل عمران: ٩٤) صرف اتنابی نہیں بلکہ اللہ جل شانہ نے جھوٹ اور جھوٹوں کو براگر دانتے ہوئے كذب وشرك حقريب تركناه قرارديا اورارشا وفرمايا:

"فَاجُتَنِبُوُا الرِّجُسَ مِنَ ٱلْأُوثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قُولَ الزُّوْرِ ٥".

"تو بتوں کی گندگی سے بچواور جھوٹی بات سے بچو۔" (سورةالحج: ٣٠)

اس كالفير مين حفزت فريم بن فاتك الله عروى م كه:

"صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيْرِيهُ صَلَاءةَ الصُّبُحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ: عُدِلَتِ شَهَانَـةُ الرُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ، ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَاجْتَنِبُوُا الرِّجُسَ مِنَ الْأُوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشُرِكِيْنَ بِهِ) شرك كةريب كيا كيا، ية تمن مرتبة فرمايا اور پھرية يت كريمة تلاوت فرما كى: فَ اجْمَانِيهُ وُا

الرِّجُسَ مِنَ ٱلْأُوثَانِ وَاجْتَنِبُوُا قُولَ الزُّوْرِ ٥". (سنن أبي داؤد: الصديث ٢٦٠١، ٣٦٠١، سنن ابن ماجة: الحديث ٢٣٧٢، ٢٤٦٢، مصنف ابن أبي شيبة: الحديث ٢٣٠٣٩، مجمع الزوائد: الحديث ٧٠٣٩)

ایک حدیث میں چے کو جنت اور جھوٹ کو جہنم کی طرف لے جانے والاعمل قرار

دے ہوئے فرمایا:

إِنَّ الصَّدُقْ يَهُدِى إِلَى البِّرِّ، وَإِنَّ البِّرَّ يَهُدِى إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصُدُقْ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيُقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهُدِى إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهُدِى إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ، حَتَّى يُكُتَبَ عِنُدَ اللَّهِ كَذَّابًا-"

"راست گوئی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، بندہ مج بولتا رہتاہے یہاں تک کے صدیق بن جاتا ہے۔اورجھوٹ برائی کی طرف تھینچتا ہےاور برائی جہم کی طرف هيئتي ہے، بندہ جھوٹ بولتار ہتاہے يہاں تک كداللہ كے يہاں جھوٹا لكھ دياجا تا ہے۔' (صحيح البذارى: الحديث ٢٠٩٤، ٢٠٨م معنف عبد الرزاق: الحديث ٢٠٠٧، المعجم الكبير للطبرانى: الحديث ٤٤٣، ٨٥٨٨، ٢٢٥٨، المستدرك: الحديث ٤٤٠، شعب الايمان: الحديث ٢٧٨٤، ٤٧٨٨)

بائبل نے بھی جھوٹ کولائق فرمت اور قابل سز ااعمال میں شار کرایا ہے:

اسلامی قوانین ۱۳۸ بائبل اور دورجدید کے تناظریس

"A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape." (Proverb. 19/5)

(أمثال: ١٥١٥) " (أمثال: ١٥٥٥) و لغ والار بالى نهيس پائيگان " (أمثال: ١٥١٥) (أمثال: ١٥١٥)

يحى گوائى كى تعريف اورجھونى گوائى كى مذمت ميں كہا گيا:

"A true witness delivereth souls, but a deceitful witness speaketh lies." (Proverb:14/25)

'سچا گواہ جان بچانے والا ہے پر دروغ گودغابازی کرتا ہے۔'' (اَحْال:٢٥/١٣) دغاباز اور جھوٹے کوراندہ درگاہ گردانتے ہوئے کہا:

"He that worketh deceit shall not dwell within my house, he that telleth lies shall not tarry in my sight."

(Psalms, 101/7)

''دغابازمیرے گھر میں رہنے نہ پائگا۔ دروغ گومیر برو بروقیام نہ کریگا۔'' (زبور:۱۰۱۱) ان کے علاوہ مزید درج ذیل مقامات پدوروغ گوئی کی ندمت وارد ہے:

کی ب:۱۱/۱۳،۱۳/۱۹،۵/۱۹،۵/۱۳،۱۹/۱۱،۵/۱۱/۱۱،۵/۱۱/۱۱،۵/۱۳،۱۲/۲۹،۹/۱۹،۵/۱۳،۱۳/۱۲)،۵/۱۳،۱۳/۱۳،۱۳/۱۳،۱۳/۱۳،۱۳/۱۳) کسی شخص کے خلاف مجمود ام کرنایا جمود ٹی گواہی دے کر کسی پرظلم کرنا کسی بھی مہذب انسان کے نزدیک مجمود نہیں ہے۔ ہروہ شخص جس میں شرافت کی ادنیٰ بویائی

ع بدب من سال من موری ہے۔ ہروہ من من سرافت کا ادی ہو پال جاتی ہے وہ سال من سرافت کا ادی ہو پال جاتی ہے وہ اسلام نے بھی جھوٹی گواہی کو عظیم گناہوں کی فہرست میں شار کیا ہے اور اس کو باعث ہلاکت قرار دیا

ہے۔اسلام کی طرح بائبل نے بھی اس چیز سے منع فر مایا ہے۔

امام بخاری احد حفرت عبدالله بن عمروها سراوی بین:

"جَاءَ أَعُرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ! مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: اللهِ ﷺ! مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَ ثُمَّ مَاذَا؟ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْيَمِيْنُ الْغَمُوسِ." قَالَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْيَمِيْنُ الْغَمُوسِ."

''ایک دیباتی صحابی نی کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا: یار سول اللہ کی ابوے گناہ کو نسے ہیں؟ فرمایا بھی کواللہ کا شریک مظہرانا ،عرض کیا: اس کے بعد؟ فرمایا: ماں باپ کی نافر مانی کرنا،عرض کیا: اس کے بعد؟ فرمایا: ماں باپ کی نافر مانی کرنا،عرض کیا: اس کے بعد؟ فرمایا: جھوٹی قتم ''

(صحيح البذارى: الصديث ۲۲۹۸،۲۰۲۲، صحيح ابن حبان: الحديث ۲۲۵۸، شعب الايمان: الصيث ۴۸۵،۷۲۲، ۴۸۲۰، ۴۸۲۸) حفرت الويكر السام وى بكرسول الله الله المان المحاب عفر مايا: اللهِ النَّبِ تُكُمُ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ثَلَاثًا، قَالُوا بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ٱلْمِاشُـرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُونُ الْوَالِدَيْنِ، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: أَلَا وَقَوُلُ الزُّور وَشَهَادَةُ الزُّورِ ، قَالَ: فَمَا رَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلُنَا لَيُتَهُ سَكَتَ ـ " و کیا میں تہمیں بڑے گنا ہول کی خبر نہ دول؟ تین مرتبہ استضار فرمایا: صحابہ نے عرض کیا: كيون نبيس يا رسول الله ﷺ إفر مايا: الله كاشر يك تفهرانا، مال باب كى نافر مانى كرنا\_ فيك لكائے تشريف فرماتھ پھر بيٹھ كے اور ارشادفر مايا: خبر دار! اور جھوٹی بات اور جھوٹی گوائى، رسول الله ﷺ نے اس جملہ کواتن مرتبدد ہرایا کہ ہم کہنے لگے کاش سکوت فرماتے۔'' (صحيح البذاری: الحديث ٩٧٦ ، ٢٦٥٤ ، ٩٧٧ ، ٢٦٥٤ ، ١٣٢ ، ١٣٢ ، ٥٦٢١ ، ٥٦٢٠ ، صحيح المسلم: الحديث ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، ٢٧١ ، ١٤٢ ، مسند أحمد: الحديث ٢٠٩٢٢ ، ١٢٢٧ ، ١٢٢٥ ، ١٢٢٥ ، ٢٠٤١ ، ٢٠٤٠ ، مشكل الآثار للطحاوى: الحديث ٧٤٥)

قرآن وحدیث کی طرح بائل نے بھی جھوٹی گواہی مے منع فر مایا ہے:

"Thou shalt not bear false witness against thy neighbour."
(Exodus, 20/16, Deuteronomy, 5/20)

''تواپنے پڑوی کے خلاف جھوئی گواہی نہ دینائے'' (خردج:۱۲/۱۰، اِسْتُنا:۲۰/۵) بائبل پائیان رکھنےوالی قوم نے اگر چہ بائبل کے احکام کو بالکل نسیامنسیا کی شکل دیدی ہے مگر بائبل کی اس طرح کی اسلام موافق آیات کے وجود و بقامے کم از کم جوفائدہ عاصل ہور ہاہے وہ سے کداس طرح کے مویدقر آن وحدیث اقتباسات اسلام کے متعلق فی پندول کی حق پندی کوخراج عقیدت پیش کر کے انہیں بیاحساس ولاتے اور بتاتے يل كرقر آن كايداعلان حق ب:

"شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلِيٰكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمَا بِالْقِسُطِ لاَ إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيُمُ ٥ إِنَّ الدِّيْنَ عِنُدَ اللَّهِ الإِسُلاَّمُ وَمَا احْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَبَ إِلَّا مِنُ بَعُدِ مَا جُمَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغُيْداً بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُرُ بِايْتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَوِيْعُ الْحِسَابِ ٥ فَإِنْ حُمَّاجُُوكَ فَقُلُ أَسُلَمُتُ وَجُهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لَّلَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتَبُ وَالْأَمِّيِّينَ ٱلسُلَمْتُمُ فَإِنْ أَسُلَمُوا فَقَدِ اهْتَلَوُا وَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْخُ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ٥". ''الله گوائی دیتاہے کہاس کے سواکوئی معبور نہیں اور فرشتے اور علما انصاف کے ساتھ گوائی دیتے ہیں

کہ غلب اور حکمت والے اس مکتا کے سواکوئی معبود نہیں، اللہ کے نزد کی پہندیدہ دین صرف اسلام
ہے، اہل کتاب دل کے جلن کی وجہ سے بچھوٹ میں نہ پڑے گر بعداس کے کدان کے پاس علم آچکا
اور جواللہ کی نشانیوں کا افکار کر نے تو اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ پھر وہ تم سے جحت کریں تو ال
محبوب فرمادو کہ میں اور میر نے جعین اپنا منہ اللہ کے لیے جھکائے ہیں، آپ اہل کتاب اور اَن
پڑھوں سے بوچھ لیں: کیاتم اسلام لائے، اگر وہ اسلام لائیں تو کامیاب ہوئے اور اگر پیٹھ پھیریں
تو آپ پرصرف (جمارا پیغام) پہنچادینا ہے اور اللہ بندوں کود مکھنے والا ہے۔ "(آل عمران: ۱۸،۱۸)
قتل عمد،

قل وہ بھی ایک اشرف المخلوقات انسان کاقتل نہایت فیجے ہے۔معاشرہ میں ایک خون کتی خرابیاں لے کر آتا ہے یہ ہر عقمند پہروشن ہے۔ بھی کی بات پہ ایک انسان دوسرے آدمی کی جان لے لیتا ہے تو وہ خون نسل درنسل خون کے دریا بہانے کا ذریعہ بن جاتا ہے اسی لیے دین فطرت اسلام ( Natural Religion Islam ) نے ایک انسان کے خون کوساری انسانیت کے تل سے تعبیر کیا ہے:

" مِن أَجُلِ ذَلِكَ كَتُبْنَا عَلَى بَنِي إِسُرِيْكِلَ أَنَّهُ مَنُ قَتَلَ نَفُسًا بِغَيْرِ نَفُسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي اللَّرُضِ فَكَانَّمَا أَجْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنُ أَحْيَاهَا فَكَانَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا وَلَقَدُ جَآءَ لَا رُضِ فَكَانَّمَا بَالبَيِّنْتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعُدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسُرِ فُونَ ٥ ": ثَهُمُ رُسُلُنَا بِالبَيِّنْتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعُدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسُرِ فُونَ ٥ ": ثَهُمُ رُسُلُنَا بِالبَيِّنْ وَقَايِلَ كَواقعه كَى) وَيه عِهم فِي بَلَ بِرَائِيلَ بِرَلِكُه دِيا كَه جَولُونَ كَى كَوقصاصِ الله وَمِن مِن فَاوَ كَسُواوركَى سبب فَي لَّ كَرَبُ وَيَاسَ فَ سارِ عَالَوْ الوَلَى الْوَالا ، اور جَلَ رَبُولَ نَانُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

"وَالَّذِى لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسُلِمٍ يَشُهَدُ أَنُ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّيُ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا ثَلَاثَةُ نَفَرِ ، التَّارِكُ الإِسُلَامَ ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ، أُو الْجَمَاعَةَ وَالثَّيِّبُ الزَّانِيُ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ."

اسلامي قوانين دونتم اس کی جس کے سواکوئی معبود نہیں! مسلمان شخص جو پیگواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نبیں اور میں اللہ کارسول ہوں ان میں سے صرف تین کاقبل جائز ہے، اسلام سے مرتد ہونے والا،شادی شدہ زانی اور کسی جان کوٹل کرنے والا۔''

(صحيح المسلم: الصديث ٢٤٤٠، ٢٤٤١، صحيح البذاري: الحديث ٢٨٧٨، جامع الترمذي: الصديث ١٤٦٣ ، ١٥١٥ ، ٢٣١١ ، سنن النسائي: الصديث ٣٣ ، ٢٤ ، ٢٤ ، ٤٠ ٥٠٠٤، ٢٦٠، ٤٠٠٤، ٧٠، ٤٠ سنن ابن ماجة: الحديث ٢٦٢٠، ٢٦٣١، سنن أبي داؤد: الحديث ٢٥٤٤، ٢٥٥٥، ٤٠٥٤، مسند أحمد: الحديث ٢٦٨٨، ٢١٤٦، ٤٢٣٤)

قاتل کے لیے افروی سزا کاذکرکرتے ہوئے بیان کیا گیا:

"وَمَنُ يَقُتُلُ مُؤُمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا ٥".

"جوكى مومن جان كوجان بوجه كر ماردالے اس كى سزاجہتم ہے جس ميں وہ بميشدر ہے گا،اس پر الله كاغضب اوراس كى لعنت ہاوراس نے اس كے ليے در دناك عذاب تيار كر ركھا ہے۔"

الیانبیں کداسلام نے صرف مسلمانوں کی جان لینے والے کو مجرم گردانا ہے بلکداس نے غیر سلم کے قبل کو بھی ایک عظیم اور قابل سزا گناہ قرار دیا ہے۔ درج ذیل آیت میں بیان ہوتا ہے: "وَمَا كَانَ لِـمُوْمِنِ أَنُ يَقْتُلَ مُؤُمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنُ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّلُقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَلُوًّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤُمِنٌ فَتَحْرِيُو رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمْ مِيْثِيَّ فَلِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيُرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَاهُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ٥٠٠.

"بيمون كى شان سے بعيد ہے كدوه كى مسلمان كولل كردے، بال بيك غلطى سے انسا ہوجائے تو پھر ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور اس کے ورٹا کودیت دے مگریہ کہ وار ثین معاف کردیں۔ اور اگر متنول ایسے و مے ہوجوتمہارے دشمن ہوں مگر وہ بھی مسلمان ہوتو ایک مسلم غلام آزاد کرے، اور اگر وہایی قوم سے ہو (جو غیر مسلم ہو) جس کے اور تمہارے درمیان اس کا معاہدہ ہے تو ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور اس کے ورثا کو دیت دے اور جوغلام آزاد کرنے کی سکت ندر کھے وہ اللہ ہے بخش طلب كرت بوع ملسل دوماه روز بر كف الشعلم وحكمت والاعب-" (سورة النساء : ٩٢) حضرت عمر رہے کے دورخلافت میں ایک مسلمان نے کسی غیر مسلم کول کر دیا تو

۱۲۲ بائل اور دورجدید کے تناظر میں اسلاي قوانين آپ نے قاتل کوغیر مسلم کے وارثوں کے حوالہ کر دیا اور بدلہ میں اسے بھی قُل کر دیا گی (الدراية في تخ تج الهدايه: ٢٦٠) اسلام کی طرح بائبل نے بھی کسی کے تل منع فر مایا ہے: (Exodus. 20/13, Deuteronomy. 5/17) "توخون نيكرناٺ" (14/0: tim 1-1 (15:7.) قرآن کی موافقت کے ساتھ بائبل میں ہے: But if any man hate his neighbour, and lie in wait for him, and rise up against him, and smite him mortally that he die, and fleeth into one of these cities. Then the elders of his city shall send and fetch him thence, and deliver him into the hand of the avenger of blood, that he may die. Thine eye shall not pity him, but thou shalt put away the guilt of innocent blood from Israel, that it may go well with thee." "لكن الركوئي خف اين بمسايرے عداوت ركھتا ہوا أسكي كھات ميں لگے أور أس يرحمله كركے أے ایسا مارے کہ وہ مرجائے اورخود اُن شہروں میں سے کی میں بھاگ جائے : تو اُسکے شہر كے بزرگ لوگوں كو بھيج كرأسے وہاں سے پكر وامنگوائيں أور أسكوخون كے انتقام لينے والے كے باتھ ميں حوالد كريں تاكدو قبل مون تھوكائى بر ذراترى ندآئے بلكة واس طرح سے گناه تِحْلَ كُوامِ اللِّل عدفع كرناتا كرتيرا بعلا مو:" (11-11/19:12 بائل کی چوتھی کتاب گنتی میں ایے قاتل کے لیے صرف اور صرف مزائے موت کا ذ کرہے، وارثوں کے لیےاس کےعلاوہ کوئی صورت نہیں ، انہیں جائز نہیں کہ وہ دیت لے لیں: "Moreover ye shall take no satisfaction for the life of a murderer, which is guilty of death. but he shall be surely put to death." (Numbers: 35/31) "اورتم أس قاتل سے جوواجب القتل مودیت ندلینا بلک و مضر ور بی ماراجائے:" (التي: الاس) اسلام نے جان بوچھ کرفل کرنے والے کے لیے یہ دروازہ بھی کھلا رکھا ہے کہ مقتول (مارے گئے ) کے وارثین اگر دیت لے کرمعاف کرنے پیرضامند ہوں تو اے معافی مل جائے گی ورنہ قصاص میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ گر بائبل میں صرف ایک ہی راستہ بتایا گیا ہےاوروہ ہے تل میچی اہل فکر و دانش ہی بتا ئیں کہ دونوں میں ہے کونسا قانون زياده ليك دار بي؟ اوركونسا بهت تخت؟؟

ديت كمتح بين-

معاشرتی زندگی میں بھی اییا ہوجاتا ہے کہ کی شخص کے ہاتھوں کوئی انسان دھوک ہے ہلاک ہوجاتا ہے۔ قاتل کا ارادہ اس میں شامل نہیں رہتا ہے بلکہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اور ہوجاتا ہے بچھا ور۔ ایسے قل کو کیانا م دیں گے؟؟ اور ایسے قاتل کے ساتھ کس طرح کا سلوک افقیار کیا جائے اس کے بارے میں تقریبا ہر ملک و مذہب میں کوئی نہ کوئی قانون موجود ہے۔ فلا ہری بات ہے کہ چونکہ بی قل ارادی لیعنی جان ہو جھ کر کیا جانے والا جرم نہیں ہے لہذا اس کے بدلے میں قاتل کو موت کی سز انہیں دی جاسکتی ہے۔ ایسے قاتل کو جو بھی سزادی جائے وہ موت سے کم ہوگی۔

اسلام نے اس کی تفصیل کھے یوں بیان کی ہے:

"وَمَا كَانَ لِمُؤُمِنٍ أَنُ يَقَتُلَ مُؤُمِنًا إِلَّا حَطَأً وَمَنُ قَتَلَ مُؤُمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَدِيَةً مُسَلَّمةٌ إلى أَهْلِهِ وَهُوَ مُؤُمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُسَلَّمةٌ إلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةً مُؤْمِنةً وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَمُو لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنةً مُؤْمِنةً مُؤْمِنةً مُؤْمِنةً فَكُمْ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥". فَمَنُ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيُنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥".

" بیمون کی شان سے بعید ہے کہ وہ کی مسلمان گوتل کردے، ہاں بیک غلطی سے ایہ اہوجائے تو پھرایک مسلمان غلام آزاد کرے اور اس کے ور ٹاکودیت دے مگر بیکہ وارثین معاف کردیں۔ اور اگر مقتول ایسے قوم سے ہو جو تبہارے دیمن ہول مگر وہ بھی مسلمان ہوتو ایک مسلم غلام آزاد کرے، اوراگروہ ایسی قوم سے ہوجس کے اور تبہارے درمیان امن کا معاہدہ ہے تو ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور اس کے ور ٹاکودیت دے اور جو غلام آزاد کرنے کی سکت ندر کھے وہ اللہ سے بخشش طلب کرتے ہوئے مسلسل دو ماہ روزے رکھے۔ اللہ علم و حکمت والا ہے۔" (سورة النساء: ۹۲) مطلب کرتے ہوئے سلسل دو ماہ روزے رکھے۔ اللہ علم و حکمت والا ہے۔" (سورة النساء: ۹۲) دھوکا سے قبل ہونے والے شخص کے وارثوں کو سو اونٹ دیے جاتے ہیں جے

، ہیں۔ بائیل میں اس مسئلہ کو پچھاس انداز میں بیان کیا گیا ہے:

Cities of refuge

When the LORD thy God hath cut off the nations, whose land the LORD thy God giveth thee, and thou succeedest them, and dwellest in

their cities, and in their houses; Thou shalt separate three cities for thee in the midst of thy land, which the LORD thy God giveth thee to possess it. Thou shalt prepare thee a way, and divide the coasts of thy land, which the LORD thy God giveth thee to inherit, into three parts, that every slayer may flee thither. And this is the case of the slayer, which shall flee thither, that he may live. Whoso killeth his neighbour ignorantly, whom he hated not in time past; As when a man goeth into the wood with his neighbour to hew wood, and his hand fetcheth a stroke with the axe to cut down the tree, and the head slippeth from the helve, and lighteth upon his neighbour, that he die; he shall flee unto one of those cities, and live. Lest the avenger of the blood pursue the slayer, while his heart is hot, and overtake him, because the way is long, and slay him; whereas he was not worthy of death, inasmuch as he hated him not in time past."

(Deuteronomy, 19/1-6)

''جب خُداوند تیراخُد ااُن قوموں کو جنکامُلک خُداوند تیراخُد انجھ کودیتا ہے کاٹ ڈالے اُورتو اُکُل جگدا کئے شہروں اور گھروں میں رہنے گئے۔ نو تو اُس مُلک میں جے خُداوند تیراخُد انجھ کو جھند کرنے کودیتا ہے تین شہرا ہے لئے الگ کردینا داور تو ایک راستہ بھی اپنے لئے تیار کرنااور اپنے اُس مُلک کی زمین کوجس پر خُداوند تیراخُد انجھ کو جَف دولاتا ہے تین جھے کرنا تا کہ ہرایک خُونی وہیں بھاگ جائے داوراُس خونی کا جو وہاں بھاگ کرا پی جان بچائے حال ہے ہوکداُس نے اپنے ہمایہ کونا دانستہ اور بغیراُس سے قدیمی عداوت رکھے مارڈ الا ہون مثلاً کوئی خُف اپنے اور گلہا ڈاہا تھ میں اُٹھائے تا کدورخت کا نے اور گلہا ڈاہا تھ میں اُٹھائے تا کدورخت کا نے اور گلہا ڈاہا تھ میں اُٹھائے تا کدورخت کا نے اور گلہا ڈاہا تھ میں اُٹھائے تا کدورخت کا نے دور گلہا ڈاہا تھ میں اُٹھائے تا کدورخت کا نے دور گلہا ڈاہا تھ میں بھاگ کر جیتا ہے ہے تا اُلیا نہ ہو کہ راستہ کی لمبائی کی وجہ سے خون کا اِنتھام لینے والا اپنی جوش غضب میں خونی کا چیچھا کر کے اُسکو جا پکڑے اور اُسے آل کر سے الانکہ وہ واجب انتقال کہ جو تو نے میں کوئی اُسکو جا پکڑے اور اُسے آل کر سے الائکہ وہ واجب انتقال کے مقتول سے قدیمی عداوت نہیں۔''

اس مقام پخورکری تویہ بات کھل کرسا منے آجاتی ہے کہ اسلام ایساند ہب ہے جس کا خداتے تعلق ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے قل خطامیں جو قانون سنایا ہے وہ جھڑا ختم کرنے والا ہے اور ہر زمانہ کے لیے قابل قبول ہے گرمسیحیت کی مقدس کتاب کا یہ پیرا گراف جو قانون سنار ہاہے وہ جھڑا ختم کرنے کی بجائے مسئلہ کو پیچیدہ کرر ہاہے جس سے خون کا دریا بہہ سکتا ہے۔ خاص کرسائنسی ترتی اور میڈیا کی گرانی والے اس زمانے میں تو کوئی بھی جگہ دیناہ کا شہر منبیں ہے۔ خاص کرسائنسی ترتی اور میڈیا کی گرانی والے اس زمانے میں تو کوئی بھی جگہ دیناہ کا شہر منبی ہے۔ خاص کرسائنسی ترتی اور میڈیا کی جم منبے والا اپنی جان بچائے کہاں کہاں کہاں پھر تارہے گا؟؟

(۸) حجاب۔

بضرورت اورب قاعدہ پٹرول اورآگ کے ملاپ سے تباہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا عورت میں مرد کے لیےدل کئی ہوتی ہاورمردعورت کے لیےدل کش ہوتا ہاور رواجنبی مردوزن کاباجمی قرب اور دیدار بہت سے فتوں کوجنم دیتا ہے۔ ای لیے ہرمذہب کے مانے والے ذی ہوش انسانوں نے اپنی حدیث بی فیصلہ کیا کہ موتی کو چور اور ڈ اکو ول کی تگاہوں مے محفوظ رکھنے کے لیے سیب کا لباس پہنانا ضروری ہے مگر آج پورب اور امریکہ میں بیدول فریب نعرہ دیا جاتا ہے کہ عورت کو حجاب میں رکھنا اس کے ساتھ تا انصافی ہے۔ مرد کی طرح عورت کوبھی بے تجابی اور آزادی حاصل ہونی جاہئے۔ پھراس آزادی کے نتیج میں فیاشی کو جو عروج ملتا ہے مغرب کے پاس اس کا کوئی حل نہیں، بلکہ اب وہاں حل سے عاجز ہوکرز نا کاری کو قانونی جواز فراہم کردیا گیا ہے، گویا قانون فطرت وشرافت سے معلی جنگ جاری ہاورای کا نامرتی ہے۔اسلام بی نہیں بلکدونیا کے ہرآ سانی فرجب کی کتاب میں صنف نسوال کے لیے ردہ اور جاب کا تھم وارد ہوا ہے۔ بائل کے مطالعہ سے قبل ہم نے بیسو چا بھی نہیں تھا کہ اسلام کے دفاع کے لیے اس محاذیہ بھی بائل کی آیات اٹھ کھڑی ہوں گی اور بردہ کے معاملہ براس قدر شدت سے اسلام کے موقف کی جایت کریں گی۔ بائبل میں اس طرح کے اسلام موافق اقتباسات کی دریافت سے ہماراایمان روز بروزقو ی تر ہوتا جار باہے اور انشاء اللہ قار میں بھی اس كے مطالعہ كے بعدائے ايمان ميں قوت اور اسلام يرفخر محسوں كريں گے۔ ہم يہلے اسلام كے احکام بیان کریں گے پھر بائبل کے اقتباسات اور عصری تجویات۔ دور جدید میں عریا نیت کے بیشتر برائوں کی جر ہونے کی وجہ ہے ہم اس مسئلہ پیشر ح وسط کو خوظ رکھیں گے۔

كى بھى گھركى بربادى كے يہلے شعله" نظروں كى چورى" كى طرف اشاره كرتے ہوئے اللہ جل شاندارشادفر ماتا ہے:

"يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُورُ ٥".

"الله آئکھوں کی خیانت اور دلوں کی چھی باتوں کو جانتا ہے۔" (سورة غافر: ١٩) سورہ نور میں آنکھول کی حفاظت اور پردہ کا حکم دیتے ہوئے ارشاد ہے:

"وَقُلُ لِلْمُؤْمِنْتِ يَغُضُضُنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلا يُبُدِيْنَ زِينتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضُرِبُنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُتُلِيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِيُعُولَتِهِنَّ أَوُ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخُونِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوتِهِنَّ أَوْ نِسَنِهِنَّ أَوُ مَا مَلَكَتُ أَيْمُنُهُنَّ أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطُّفُلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظُهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَآءِ وَلا يَضُرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنُ زِينَتِهِنَّ وَتُوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥٠.

''اورمسلمان عورتوں کو تھم دو کہا پی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں ،اوراپیٰ پارسائی کی حفاظت کریں اوراپیٰا بناؤنه دکھا ئیں گر جتنا خود ہی ظاہر ہے،اور دو پٹے اپنے گریبانوں پرڈالے رہیں اور اپناسنگھار ظاہر نہ کریں مگراپے شوہروں پریااہے باپ یاشوہروں کے باپ یااپنے بیٹے یاشوہروں کے بيٹے يا ہے بھائی يا ہے بھتيجيا ہے بھانج يا ہے دين کي عورتيں يا پئي کنيزيں جواپے ہاتھ کی ملك مول يانوكربشر طيكه شهوت والعمر دنه مول ياوه بنج جنهيس عورتول كي شرم كى چيزول كي خبر تهييں،اورزمين پرياؤل زورے ندرهيس كه جانا جائے ان كاچھيا جوا سنگھار،اورالله كى طرف توب كروأ عملمانو! سب كسباس اميد بركم قلاح ياؤ" (سورة النور: ٢١)

اور حفزت ابو ہریہ ، اوایت کے بی کدرسول خدا اللے نے ہرعضو ک شرارت کواس کی زنا قراردیتے ہوئے فرمایا:

"ٱلْعَيُـنَانِ تَـزُنِيَـانِ وَاللِّسَانُ يَرُنِىُ وَالْيَدَانِ تَزُنِيَانِ وَالرِّجُلَانِ يَرُنِيَانِ يُحَقِّقُ ذَلِكَ الْفَرُجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ."

" أنكهيس بھى (برى نگاه ۋال كر) زناكرتى بين، زبان (بيان كركے) زناكرتى ب، ہاتھ (نامحرمكو ہاتھ لگاکر) زنا کا گناہ لیتے ہیں، پاؤل (اس راہ پہلنے ہے) زنا کامر تکب ہوتا ہے اورشرمگاہ اس ك تصديق يا تكذيب كرتى ب( يعنى ان تمام اعضاكي كل كوكمل كرديت بي المحكرادي بي ) (مسند أحمد: الحديث ٧٨ - ٩ - ٢ - ٨٥ م الأدب العفرد: الحديث ٤٨٩ ؛ جمع الجوامع للسيوطي: الحديث ٤١١)

ای کیے ضروری ہے کہ ہرایک عضو کو قابو میں کیا جائے ، ان اسباب کوختم کیا جائے جواُن کو گناہوں کی طرف تھینچتے ہیں۔اوران تمام کاحل یہی ہے کہ انمول موتی خود کو چوروں اور ڈ اکوؤں کی گندی نگاہوں ہے بچانے کے لیے سیب کے حوالے کر کے چلیں، نہ ہے کہ برہنہ ہوکر گھومتی بھریں اور برے سلوک کے بعدرونا روئیں۔ قرآن وحدیث کی طرح بائبل نے بھی آنکھوں کی حفاظت اور پردہ کی اہمیت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ بور پی وامر کی حکمرانوں اوران کے ہمنواؤں سے گذارش ہے کے تھوڑی دیر کے لیے اسلام دشمنی کی عینک اتار کر درج ذیل سطور کا مطالعہ کریں:۔

بائیل کی کتاب ایوب میں غیر عورت پینگاہ کی قباحت ان الفاظ میں درج ہے:
"I made a covenant with mine eyes; why then should I think upon a maid?"

''دیس نے اُپی آنکھوں سے عہد کیا ہے۔ پھر میں کی تواری پر کیونکر نظر کروں؟''(ایب:۱۳۱)

یہاں پر ہر غیر عورت سے نظر کی حفاظت کرنا مراد ہے جا ہے کنواری ہو یا شادی
شدہ جیسا کہ آنے والی سطروں میں منقول سے علیہ السلام کے قول سے ظاہر ہوتا ہے اور خود
سفرایوب کی آگے کی آیات سے بھی واضح ہوتا ہے:

"If my step hath turned out of the way, and mine heart walked after mine eyes, and if any blot hath cleaved to mine hands; Then let me sow, and let another eat; yea, let my offspring be rooted out. If mine heart have been deceived by a woman, or if I have laid wait at my neighbour's door; Then let my wife grind unto another, and let others bow down upon her."

[Job. 31/7-10]

"اگرمیراقدم راستہ برگشتہ ہؤا ہے اور میرے دل نے میری آنکھوں کی ہیروی کی ہے اوراگر میرے ہاتھوں پر واغ لگا ہے۔ تو میں بوؤں اور دوسرا کھائے اور میرے کھیت کی پیداواراً کھاڑ
دی جائے۔ اگر میرا دل کسی عورت پر فریفتہ ہؤا اور میں اپنے پڑوی کے دروازے پر گھات میں
میٹھاتو میری بیوی دوسرے کے لئے پیسے اور غیر مردائس پر جھیس۔" (آیوب: ۱۳۱۵ - ۱۰)
میٹھاتو میری بیوی دوسرے کے لئے بیسے اور غیر مردائس پر جھیس۔" والی کو بیان
اسی طرح مسے علیہ السلام آنگھیں چار کرنے کی حرمت اور اس کے و بال کو بیان
کرتے ہوئے ارشا دفر ماتے ہیں:

Jesus' teaching on adultery

'Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery. But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not

در المعلام المعلوم ا

اسلام نے زنا کے ساتھ اسباب زنا کو بھی جرام قرار دیا ہے اور سے علیہ السلام کے اس قول نے ہمارے موقف کی زبردست تائید کردی ہے۔ سے کے بقول کی عورت سے شادی کے بغیر جسمانی تعلق تو جہنم میں تھیٹے کا باعث ہے ہی اس میں شک کی کوئی جگہنیں ، ساتھ ہی ساتھ ہر وہ حرکت جو اس برائی کی طرف دائی ہویا اس کے لیے سبب بن عتی ہے وہ بھی جرام ہے ، اور صرف حرام ہی نہیں بلکہ جہنم کی آگ میں جلانے کا باعث ہے۔ اس لیے ایسی قد امیر افقائے ہوئے جہنم میں جن سے انسان اس طرح کی حرکات کے ذریعے گنا ہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے جہنم میں جانے ہے محفوظ ہوجائے ، جس کے لیے سے نے آئی میں نکلوانے کا اٹھائے ہوئے جہنم میں جانے ہے محفوظ ہوجائے ، جس کے لیے سے نے آئی میں نکلوانے کا قاب کی شکل میں پیش کیا ہے۔ ابنی اور نامجر مردول سے پردہ کا اسلام تھم کوئی نیا معاملہ نہیں خوت کے لیے بائیل کے درج ذیل افتاب مات پڑھیں۔

جب میحیوں کے دادا جان اِسحاق اور دادی جان رِبقد کی ایک دوسرے سے شادی سے پہلے ملاقات ہوئی تو بحثیت عورت رِبقد نے پردہ کیا یا نہیں؟ یہ ہم بائبل سے بوچھ لیں۔آپ کواس سوال کا جواب بائبل کی پہلی کتاب پیدائش میں ان جملوں میں ملے گا:

"And Isaac came from the way of the well Lahai-roi; for he dwelt in the south country. And Isaac went out to meditate in the field at the eventide, and he lifted up his eyes, and saw, and, behold, the camels were coming. And Rebekah lifted up her eyes, and when she saw Isaac, she lighted off the camel. For she had said unto the servant. What man is this that walketh in the field to meet us? And the servant had said, It is my master, therefore she took a vail, and covered herself. And the servant told Isaac all things that he had done. And Isaac brought her into his mother Sarah's tent, and took Rebekah, and she became his wife; and he loved her, and Isaac was comforted after his mother's death."

(Genesis, 24/62-67)

"اور إضحاق بيركى روئى ہے ہوكر چلا آر ہاتھا كيونكہ وہ جنوب كے ملك بيس رہتا تھا اور شام كے وقت إضحاق سوچنے كوميدان بيس گيا اوراً س نے اپنی جوآ تكھيں اُٹھا ئيں اور نظر كى تو كيا ہے كہ اُون ہے ہيں اور يبقہ نے نگاہ كی اور إضحاق كود كي كراون پر ساتر بڑى اُوراً س نے نوكر سے يوچھا كہ يشخص كون ہے جوہم سے ملنے كوميدان بيس چلا آر ہا ہے؟ اُس نوكر نے كہا يہ ميرا آتا ہے۔ تب اُس نے مُرقع ليكرا ہے او پر ڈال ليا نوكر نے جوجو كيا تھا سب إضحاق كو بيا اُور اِضحاق ير بقہ سے بياہ كرليا اور اِضحاق ير بقہ سے بياہ كرليا اور اِضحاق ير بقہ سے بياہ كرليا اور اُس سے عبت كی اَور اِضحاق نے اِبنی ماں سارہ كے ڈير سے بيس لے گيا۔ تب اُس نے يہ بقہ سے بياہ كرليا اور اُس سے عبت كی اَور اِضحاق نے اِبنی ماں كے مرنے كے بعد تملی بائی ۔ " (بيدا اُس بر ۱۲/۲۳ ہے۔ )

اگر عورتوں کا حجاب و برقع غلامی کی نشانی ہے تو ہمیں کہنے دیا جائے کہ اسلام سے قبل کی پہلی کتاب جس نے عورتوں کو غلامی کی زنجیر میں جکڑے رہنے کا حکم دیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ آزادی نسواں کی فوج کے سپریم کمانڈر سیحیوں کی کتاب مقدس بائبل ہے۔ اور عورتوں کی غلامی کی بنیادی اینٹ رکھنے والی کوئی مسلم خاتون نہیں بلکہ عیسائیوں کی بیاری دادی جان سارہ ہے۔ اگریور پی وامر کی محققین اسلام کے حکم حجاب پہنقید میں مخلص ہیں تو انہیں بائبل کے اس بیراگراف پہمی خامہ فرسائی کرنے کی ضرورت ہے تا کہ اِنصاف کا مفہوم نہ بدلے اور تحقیق اور جانبداری کے درمیان فاصلہ برقر ارد ہے۔

کوئی یہ بھی نہیں کہ سکتا کہ بائبل میں تجاب پہننے کا صرف یہی ایک واقعہ ہے جو اتفا قا ہو گیا تھا کوئی پہلے سے طے شدہ پلان یا خاص رائج طریقہ نہیں تھا۔ کیونکہ حوالہ والے اقتباس میں درج ذیل عبارت اس تاویل کوگر دراہ کی طرح ٹھوکر مار رہی ہے:

"اور ربقد نے نگاہ کی اور اضحات کو دیکھ کر اونٹ پر سے اتر پڑی د اُوراُس نے نوکر سے
پوچھا کہ پیشخض کون ہے جوہم سے ملئے کومیدان میں چلا آرہا ہے؟ اُس نوکر نے کہا بیمرا
آقا ہے۔ تب اُس نے بُر قع لیکرا ہے او پر ڈال لیا د"

خاص کر خط کشدہ الفاظ (Underlined words) تو اس بات کوصاف کردیتے ہیں کہ رائج شدہ روایت کے مطابق ربقہ کے پاس بُرقع بھی رہتا تھا جس کا استعال انہوں نے اِسحاق پہنظر پڑتے ہی کیا۔ اس کے علاوہ ذیل میں مزید چندا لیے اقتباسات نقل کیے جائیں ہیں جن سے بہ ثابت ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی خواتین کے عزو شرف کی ایک علامت بُرقع بھی تھا۔

پردہ اور سر ڈھانینے کا بیان بائبل میں اور بھی ہے اور انداز بیان سے یہی متفادہ وہا ہے:

کہ ورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے۔ بائبل کی چوتھی کتاب گنتی میں لعان کے تکم میں ہے:

"And the priest shall set the woman before the LORD, and uncover the woman's head, and put the offering of memorial in her hands, which is the jealousy offering, and the priest shall have in his hand the bitter water that causeth the curse."

(Numbers. 5/18)

''پھر کا بمن اُس عورت کو خداوند کے حضور کھڑی کر کے ا<u>اُسکے سم کے بال کھلواد ہے</u> اور یادگاری کی نذر کی قربانی کو جوغیرت کی نذر کی قربانی ہے اُسکے ہاتھوں پہ دَ ھرے اور کا بمن اَپنے ہاتھ ہیں اُس کڑوے پانی کو لے جولعت کولاتا ہے۔''

اس اقتباس میں جس طرح عورت کے سرکو تھلوانے کا تھکم دیا جارہا ہے اس سے کم از کم یہ بیت ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی خواتین کا بیشیدہ اور طریقہ تھا کہ وہ اپنے سروں کو ہمیشہ وُھانپ کرر تھتی تھیں، بھی ذیل میں ہم بائبل کی کتاب کر تھیوں اول کے حوالے ہے جوافتباس نقل کرنے جارہے ہیں وہ تو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ سرڈھانپا صرف رہم ہی نہیں تھا بلکہ ایک اُمرضروری ہے۔ پوراا قتباس درج ذیل ہے۔ ہر نقطہ کا پوری توجہ کے ساتھ جائزہ لیں:

But I would have you know, that the head of every man is Christ; and the head of the woman is the man; and the head of Christ is God. Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoureth his head. But every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonoureth her head for that is even all one as if she were shaven. For if the woman be not covered, let her also be shorn, but if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered. For a man indeed ought not to cover his head, forasmuch as he is the image and glory of God, but the woman is the glory of the man. For the man is not of the woman; but the woman for the man. For this cause ought the woman to have

power on her head because of the angels. Nevertheless neither is the man without the woman, neither the woman without the man, in the Lord. For as the woman is of the man, even so is the man also by the woman; but all things of God. Judge in yourselves, is it comely that a woman pray unto God uncovered? Doth not even nature itself teach you, that, if a man have long hair, it is a shame unto him? But if a woman have long hair, it is a glory to her, for her hair is given her for a covering. But if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither the churches of God."

(1Corinthians, 11/3-16)

ال اقتبال کے ایک ایک لفظ پہ زور دے کر پڑھیں، ایسامحوں ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ اقتبال ان کی''نا قابل شک کتاب'' کا ہے جوان احکام کی وجہ سے اسلام کوایئے قلم کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ کسی جرائت مند مسلم عالم دین کا قلم ہے جو سیحیوں کے تعصب وعناد کا پردہ چاک کرنے کے بعد ان سے مخاطب ہور ہا ہے۔ شاید کسی مسلم اسکالر نے بھی اس طرح سخت لہجہ میں مسلم کرنے کے بعد ان مورکو بیان نہیں کیا ہوگا۔ جس طرز بیان سے ہم پر ہیز کرتے آ رہے ہیں اس انداز تخاطب میں اس اقتباس نے اسلام کے ایک نہیں گئی احکام کو دنیا بالخضوص مسیحیوں کے سامنے پیش انداز تخاطب میں اس اقتباس نے اسلام کے ایک نہیں گئی احکام کو دنیا بالخضوص مسیحیوں کے سامنے پیش

اسلامی قوانین اصلامی قوانین اسلامی اسلامی قوانین اسلامی اس

کرکے بیاعلان کردیا ہے کہ قرآن وحدیث میں جو پچھ ہے وہ سب کا سب سیح اور پرانی آ مانی کتابوں کے موافق ہے، اسلام کا کوئی بھی تھم فطرت اور خدا کے نخالف نہیں ہے۔ خاص کرآخری بین جملان کا مورد کے لیے اسلام کا کوئی بھی تھم فطرت اور فعدا کے نخالف نہیں ہے۔ خاص کرآخری بین جملان کے پردہ کے لیے وہ کے بین 'اور (۲) '' وہ اسلام کا مورد کر اور (۳) '' اور (۳) کہ امین اگر کوئی جھی اور کہ امین اگر کوئی جھی امین امین کوئی کا مورد سے امین امین امین امین کا مورد سے کے اور مرد کورت کے لئے بین بلکہ جورت مرد کے لئے ایسے تازیا نے جی جواللہ نے ان کے لئے بین کی کورت مرد کے لئے الیے تازیا نے جی جواللہ نے ان کے لئے کہ مرد کورت کے لئے الیے تازیا نے جی جواللہ نے ان کے لئے کہ مرد توں کے لئے تھی جو اللہ کی مدد بچوں اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بین بین کا کورت کے کہ اللہ کی مدد بچوں اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بین بین کا کا جورت کے لئے جیا دار لباس کولاز می قرارد سے جو کے گہتی ہے:

Women to dress and place

\*In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety; not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array; But (which becometh women professing godliness) with good works. Let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. Notwithstanding she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity and holiness with sobriety."

(1Timothy, 2/9-15)

''ای طرح عورتیں حیادارلیاس ہے شرم اُور بر ہیزگاری کے ساتھائے آپ کوسنواری ندکھ بال گوند صنے اُورسونے اُورمو شوں اُور بین پوشاک ہے ۔ بلکہ نیک کاموں ہے جیسا خُدابری کا افرار کرنے والی عورتوں کو مُناسب ہے عورت کو چپ چاپ کمال تابعداری ہے سیکھنا چاہئے 'ورمیں اِجازت نہیں دیتا کی عورت کھائے یام دیتھم چلائے بلکہ چپ چاپ رہے ۔ کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا۔ اُسکے بعد حول 'اورآ دم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ اُس بڑی نے نیکن اولا د ہونے ہے نجات پائے گی بشرطیکہ وہ ایمان اور محت اور پاکیزگی میں اِس

اسلامی قوانین (میر کے مناظر میں اور ۱۵۳۰) بائبل اور دور جدید کے تناظر میں (میر گاری کے ساتھ تائم رہیں ۔''
کیا خوب کہا گیا ہے!! معمولی اختلاف کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہا س اقتباس کے اسلام اور اسلامی لباس کی زبر دست حمایت کی ہے۔ اکثر الفاظ نے اسلام کے موقف کی ھانیت اور پاکیزہ مسلم خواتین کی اطاعت کو صاف انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کے لیے ہم سیجیوں کوشکر یہ کہنائمیں بھول کتے ہیں۔

بائبل کے درج ذیل پیراگراف سے بھی نقاب کی روایت اور اس کی اہمیت کا

احاس بوتا ي:

"How beautiful you are, my darling! Oh, how beautiful! your eyes behind your veil are doves, Your hair is like a flock of goats descending from Mount Gilead."

(Song of Songs. 4/1, NIV, IBS, New Jersey, America, © 1973 1978 1984)
" وکھو خو برو ہے آھے میری پیاری! دکھو خوبصورت ہے۔ تیری آنکھیں تیرے نقاب کے نتجے دو
کور ہیں۔ تیرے بال بکر یوں کے گلہ کی مانند ہیں جوکو وجلعا دیر بیٹھی ہوں۔" (غزل الغزلات ۱۱۳۳))
مزید کہا گیا ہے:

"Your temples behind your veil are like the halves of a pomegranate."

(Song of Songs, 6/7, NIV, IBS, New Jersey, USA, © 1973 1978 1984)

''تیری کنیٹیاں تیرے نقاب کے نیجے اُنار کے نکڑوں کی مانند ہیں۔'' (غزل الغزلات: ۱۷) کتاب یسعیاہ میں ہے:

Judgment on the daughters of Zion

"Moreover the LORD saith, Because the daughters of Zion are haughty, and walk with stretched forth necks and wanton eyes. walking and mincing as they go, and making a tinkling with their feet. Therefore the LORD will smite with a scab the crown of the head of the daughters of Zion, and the LORD will discover their secret parts. In that day the Lord will take away the bravery of their tinkling ornaments about their feet, and their cauls, and their round tires like the moon, The chains, and the bracelets, and the mufflers. The bonnets, and the ornaments of the legs, and the headbands, and the tablets, and the earrings. The rings, and nose jewels. The changeable suits of apparel, and the mantles, and the wimples, and the crisping pins, The glasses, and the fine linen, and the hoods, and the vails. And it shall come to pass, that instead of sweet smell there shall be stink; and instead of a girdle a rent; and instead of well set hair baldness; and instead of a stomacher a girding of sackcloth; and burning instead of beauty." (Isaiah. 3/16-24)

اسلای قوانین مهم اسلای قوانین مین اوردورجدید کے تاظریم

''اور خُد اوند فرما تا ہے چونکہ صُوِّ آن کی بیٹمیاں متنکبر ہیں اور گردن کئی اور شوخ چشمی سے خراماں ہوتی ہیں اور اُسے ناؤں سے نازر فقاری کرتی اور گھنگر و بجاتی جاتی ہیں نے اِسلئے خُد اوند صِنُّوں کی بیٹیوں کے سر گنجے اور یہوداہ اُس کئے بدن بے پردہ کر دیگا نہ اُس دن خُد اوند اُس کئے خلخال کی زیبائش اور جالیاں اور جاند لے لیگا نے اور آویز ہے اور پہنچیاں اور نقاب نے اور تاج اور پازیب اور چیکے اور عظر دان اور تعویذ نے اور انگو شعیاں اور نتھ نے اور نقیس پوشا کیس اور اوڑ هنیاں اور دو پے اور کیسے نے اور آرسیاں اور باریک کتانی لباس اور دستاریں اور بُر قعے بھی نے اور یوں ہوگا کہ خوشہو کے مُوشِ مراج ہوگی اور باریک کتانی لباس اور دستاریں اور بُر قعے بھی نے اور یوں ہوگا کہ خوشہو کے مُوشِ مراج ہے ہوگی اور کیوں کی جگہ چندلا پن اور نفیس لباس کے مُوشِ مراج ہے بالوں کی جگہ چندلا پن اور نفیس لباس کے موش مراج ہوگی اور خِکے کے بدلے ری اور گند ھے بالوں کی جگہ چندلا پن اور نفیس لباس کے موش تا نے اور شون کے بدلے داغ نے''

استعال (Veil) Vail اور Hood ، Muffler اور Veil) استعال ہوئے ہیں، جن میں سے اخیر حجاب و نقاب کے معنی میں مشہور ومعروف ہے، جبکہ اول Muffler کے بارے میں دنیا کی معتبر ترین ڈکشنری آئے کسفورڈ کے الفاظ یہ ہیں:

"a thick piece of cloth worn around the neck for warmth SYN scarf."

"ایک دیز کیر اجور ارت کے لیے گردن کے اردگر دباندھاجاتا ہے، اس کا مترادف اسکارف ہے۔" اور Hood کامفہوم یہ لکھا گیا ہے:

\*1. a part of a coat, etc. that you can pull up to cover the back and top of your head. 2. a piece of cloth put over sb's face and head so that they cannot be recognized or so that they cannot see."

''ا۔ گوٹ وغیرہ کا ایک حصہ جے سر کے او پری اور پچھلے حصہ گوڈھانینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔''
ہے، تا۔ ایک کیڑا جوشناخت چھپانے یا نظر بچانے کی غرض سے سراور چھرہ یہ بہنا جاتا ہے۔''
اس طرح بائبل کے اس افتتباس کی روثنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ متعدد یور پی ممالک کی جانب ہے۔ اسکار ف پولگائی جانے والی پابندی بائبل کی نظر میں غیر قانونی اور نا جائز ہے۔ مسلم خواتین کے اس طرح کے لباس برقعہ ججاب، نقاب، اِسکار ف اور مقارکو بائبل نے عزت دار عورتوں کا لباس کہا ہے جبکہ اس کے اُتار کو بے عزتی اور خدا کے عذاب کا مقدمہ قرار دیا ہے۔ عورتوں کا لباس کہا ہے جبکہ اس کے اُتار کو بے عزتی اور خدا کے عذاب کا مقدمہ قرار دیا ہے۔ اس میں ایک اور مقام یہ ہے:

Judgment on Babylon

"Come down, and sit in the dust, O virgin daughter of Babylon, sit on the ground, there is no throne, O daughter of the Chaldeans, for thou shalt no more be called tender and delicate. Take the millstones, and grind meal, uncover thy locks, make bare the leg, uncover the thigh, pass over the rivers. Thy nakedness shall be uncovered, year thy shame shall be seen. I will take vengeance, and I will not meet thee as a man."

(Isaiah, 47/1-3)

را کے انواری دُختر بابل! اُتر آ اور خاک پر بیٹھ۔ اُے کسد یوں کی دُختر! تو بے تخت زبین پر بیٹھ کوئلہ اب تو نرم اندام اور ناز نین نہ کہلا گیگ نے چکی لے اور آٹا پیس اپنا نقاب اتار اور دائن میں نے کہا گیگ نے کہا گیگ نے کہا کہ تیراستر بھی میٹ لے۔ ٹائلیں نگی کر کے ندیوں کوعبور کرٹ تیرابدن نے پردہ کیا جائے گا بلکہ تیراستر بھی دیکھا جائے گا۔ میں بدلہ لونگا اور کسی پر شفقت نہ کرونگا '''' (یعیاد، ۱۱۲۷۔ ۱۳)

انصاف پسنداسکالرز سے انصاف کا چشمہ لگانے کی دہائی ہے، کیا یہ اقتباسات یہ نہیں بٹاتے ہیں کہ عورت کی عزت بدن ڈھاپنے اور نقاب پہننے میں ہے؟؟؟

ان اقتباسوں کوغور سے پڑھیں عورت کے نقاب اتار نے اور پاؤں اور جانگھوں کے کھو لئے کو اللہ نے ان پرعذاب سے تعبیر کیا ہے کہ جب اللہ خواتین پرعذاب مسلط کرتا ہے توانیس اپنے ان حصوں کو برہند کرنا پڑتا ہے۔

ہارے تقل کیے گئے اقتباسات میں بائبل کے کنگ جیمی ورثن میں جہاں پر المحدث المدود المئی کا ترجہ ہائبل سوسائٹی ہندی اردو بائبل ۲۰۰۹ء میں 'نقاب' تحریر کی الدو بائبل ۱۵۹۹ء میں 'نقاب' تحریر کیا گیا ہے وہاں اصل میں '' Lock '' سے نقاب ہی مراد ہے جیسا کہ بائبل سوسائٹی ہندی جانب سے ۲۰۰۸ء ۔ ۲۰۰۹ء میں شائع شدہ '' Good News Edition '' امریکن بائبل سوسائٹی نیو جری امریکہ کے نیو انٹرنیشنل ورثن کا لی رائٹ کو سائٹی نیو جری امریکہ کے نیو انٹرنیشنل ورثن کا لی رائٹ المحاد، ۱۹۷۸، ۱۹۷۸ میں اور یہاں تک کہ '' Version The Gideons International in کندر آباد، آندھر ایردیش، ہند ہے وہ ۲۰۰۹ء میں طبع شدہ '' India کا نیو جری امریکہ کے اس کا لفظ تحریر ہے۔ 'المحاد، کا المحاد، کا المحاد، کی جگہ'' المحاد، کی جگہ'' Version '' کی جگہ'' Veil''کی جگہ'' Version'' کی جگہ'' Veil''کی جگہ'' Version'' کی جگہ'' Veil''کی کا کنظ تحریر ہے۔

ہم نے اس مقام پہ بائبل کے اسٹے نسخوں کے حوالے اس کیے تحریر کیے ہیں تا کہ لفظ 'Lock'' کو بہانہ کران دوا قتباسات میں نقاب کے لباس عز وشرف ہونے کے انکار کا

موقع كى عناد يبندكونيل سكے

بائبل میں محولہ مقامات کے علاوہ کم از کم پیدائش: ۱۳/۳۸۔ ۱۹،غزل الغزلاج. ١٥/٥٠٣/٨ مثال:١٠/٥١\_٢٤ (بائبل سوسائل مند،٢٠٠٩) يد برقع كاتذكره آيا \_ برقع اور حجاب کی ضرورت اور مخلوط تعلیم (Co-Education) اور مخلوط کام کی جگہیں (Co-Workplaces) کی حرمت کا اسلامی حکم بےسبنیں ہے،اس بات کا احساس آہے آ ہتدان حکمرانوں کو بھی ہور ہاہے جوامریکہ ویورپ کے خوف سے پتج بولنے کی ہمت نہیں جمایارے مين، ذرا " دى د يلى شيكيرامن "جزائراً نذمان كوبار، مند كااراكت ١٠١٣ء كاس خركو يرهيس: New Delhi, Aug 11, Paving the way for setting up of all-women bank, the government on Thursday approved Rs 1,000-crore seed capital for Bhartiya Mehila Bank Ltd."

"ننی دہلی، االاگت، خواتین کے لیے مخصوص بینک کی راہ ہموار کرتے ہوئے حکومت نے جعرات کو بھارتی مہلا بینک کمٹیڈ کے لیے ایک ہزار کروڑ کی بنیادی رقم کومنظوری دیدی ہے۔" اگر واقعی عورت ومرد کے بغیر مضبوط بندھن مکن سے کوئی فتنہ جنم نہیں لیتا ہے تو پھر ایک ایے ملک کو ہزاروں کروڑ روپیہ خواتین کے لیے مخصوص بینک کے قیام کے لیے فریا کرنے کے لیے کیوں مجبور ہونا پڑا جہال میں جالیس کروڑ (400 Millions) اوگ خط افلاس سے نیچ (Below the Poverty Line) زندگی گذار نے یہ مجبور ہیں؟؟؟ ہندوستانی سپریم کورٹ کو ۱۹۹۷ء میں وِشا کھا بنام حکومت راجستھان کیس میں باضابط تمام ریائی اور مرکزی حکومت کے نمائندوں کو یہ مدایت جاری کرنی پڑی کہ وہ اس بات کویقینی بنائیں کہ ہر ادارہ اور کام کی جگہ میں جنسی جرائم' کی روک تھام اوراس طرح کی شکایات ك ازاله كے ليے كى خاتون ممبر كى قيادت ميں ايك مؤثر تميٹى بنائى جائے جس ميں كم از كم ۵۰ فیصد ممبران خواتین ہوں۔اور پھر ہرسال ان کی رپورٹیس متعلقہ اعلیٰ عہدہ داران کے پال جیجی جائیں۔ای ہدایت کو کماحقہ لا گونہ کرنے کی وجہ سے ۲۰۱۱ء میں سپریم کورٹ نے تسافل برتنے والی حکومتوں کی سخت سرزنش کی اور انہیں ہدایات کو کممل طوریہ اپنانے کی تنبیہ کی۔ سپر یم کورٹ کی اس ہدایت کامنفی مقاصد کے لیے استعال ہورہا ہے یا حقیقة مخلوط

مقات پہ جنسی جرائم بہت زیادہ ہورہ ہیں؟؟ یہ ایک الگ بحث ہے گرکیا اس بات سے
انکار ممکن ہے کہ دونوں صورتوں ہیں خاندان، ساج اور ملک وقوم کا نقصان ہے جبکہ ہمارے
پاس اس سے بہتر متبادل موجود ہے کہ ہم دونوں جنسوں کوان کے جم کے مطابق لباس کا پابند
کریں اور ان کے ادارے اور دفاتر وفیکٹری الگ الگ بسائیں، جن سے معاشی، خاندانی،
ابی اور آئین ہر طرح کا فائدہ ملنا یقینی ہے، پھر کیوں ہم ایک موجود حل کو چھوڑ کرنا قابل حل
مسلما کا کے کی کوشش کر رہے ہیں؟؟ ہم مانتے ہیں کہ ہر کی کورٹ آئین ہند کے تحت ہی
کوئی ہدایت جاری کرنے کی مجاز ہے، گر ہدایت نہیں، مشورہ تو و سے ہی سے ؟؟
جون ۱۰۲ء میں ہندوستانی ریاست مہاراشٹر کے وزیر داخلہ آر آر پائل نے حق
بات کہنے کی جسارت دکھائی ہے:

"Maharashtra Home minister R R Patil blamed nudity in mass media for the rising sexual crimes against women and said even deploying policemen in every household will not help since a majority of rapes happen within the confines of home."

(www.indianexpress.com/article/india/maharashtra/even-a-cop-at-every-house-cant-prevent-rapes-rr-patil) (www.hindustantimes.com/india-news/even-cops-in-each-home-can-t-prevent-rapes-rr-patil/article1-1228442.aspx)

"مہاراشر کے وزیر داخلہ آرآر پاٹل نے ماس میڈیا (ٹی وی وریڈیواوراخبارات ورسائل افیرہ) میں بڑھتی ہوئی عربانیت وزیکا پن کوعورتوں کے خلاف جرائم کے لیے ذمہ دارگر دانتے ہوئے کہا کہ اگر ہرگھر میں ایک پولس تعینات کردیا جائے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ زیادہ تر عادثات گھر کی عاردیواری کے اندرہ وتے ہیں۔"

گر کی چار دیواری کے واقعات کی وضاحت کرتے ہوئے آر آر پاٹل نے مہادائٹر آسیلی میں کہا:

"If a father doesn't behave like a father and a brother doesn't behave like a brother, then we are looking at making separate provisions in the laws to act against such people. In such a situation what can police do?,"

(www.indianexpress.com/article/india/maharashtra/even-a-cop-at-every-house-cant-prevent-rapes-rr-patil) (www.hindustantimes.com/india-news/even-cops-in-each-home-can-t-prevent-rapes-rr-patil/article1-1228442.aspx)

''اگرباپادر بھائی کارویہ باپادر بھائی جیسانہ ہوتو پولیس کیا کرعتی ہے؟اس طرح کے ۔ لوگوں سے نیٹنے کے لیے ہم قانون میں الگشق کےاضافہ پیغور کررہے ہیں۔''

اعل اوردورجدید کے تاظریم اسلامي قوانين آرآر یائل صاحب نے بیاری کی شخیص تو کرلی اور وجہ بھی بیان کردی مگر افسوں جم چزے برز بر پھیل رہا ہاں نے خلاف ایکشن لینے کا کوئی ارادہ ظام زہیں کیا۔ یائل صاحب! برسوں کے تجربے بعد جب دل کی بات آپ نے زبان پہلانے کا ہمت کرلی ہے تو اتی ہمت اور کرلیں کہ عریانیت یہ پابندی کے لیے اسمبلی میں بل پیش کردی جس نے۔ آپ کے بھی مطابق - باپ بیٹی اور بھائی بہن کے مقدس رشتوں کوتارتار کروایا ہے۔ آپ کانام اِنہاں کے صفحات یہ بہت دنوں تک یاد گارر ہےگا۔ برازیل میں عصمت دری کے اسباب پیرمارچ ۱۰۲۰ء میں ایک سروے شائع ہواجی كا (يورب وامريك كي )سب عيونكادية والانتيجديد ع \*Brazilian newspaper Folha de S. Paulo reported a survey released this week by the government's Institute of Applied Economic Research (IPEA), found that most Brazilian - about 65 - percent agree that it is justified to rape women "wearing clothes showing their bodies." /www.hotair.com/archives/2014/03/31/survey-65-of-brazilians-wholly-or-partiallyagree-that-raping-women-in-revealing-clothing-is-justified/)(http://www.slideshare.net/ abandonedbelfry88/outrage-after-study-says-majority-of-brazilians-believe-womenin-revealing-clothing-deserve-to-be-raped)(http://www.tigerdroppings.com/rant/p/49090668/ women-who-wear-revealing-clothing-deserve-to-be-raped--according-to-brazil/) (http://philly.barstoolsports.com/random-thoughts/65-1-of-brazillians-say-womendressed-in-scandally-clad-clothes-deserved-to-be-raped/) ''براز ملی اَ خبار ْ فولہادی ایس یالوُ نے حکومتی اِ دارہ آئی لیا ای اے کی جانب ہے اس ہفتہ جاری کیے گئے سروے ریورٹ نشر کی ہے،اس کےمطابق ۲۵ رفیصد برازیلی کاماننا ہے کہ جسم دِ کھانے والے لباس پہننے والی خواتین کی آبروریز ی سیجے ہے۔'' مطلب إسلام كاحكم حجاب بالكل صحيح ب-یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ برطانیاورامریکہ میں بےوفااور خیانت دارشو ہرول كافيصد تقريباً بياس عجى زائد ب-اورتو اوربيسوي صدى كآخرى امريكي صدركا شارجى دنیا کے ''بے وفاشو ہرول''میں ہوتا ہے۔ان کی مٹی بلید کرنے میں بے ضرورت پٹرول اورآگ کے مکن کا سب سے بڑارول تھا۔ای لیے ہم کہتے ہیں کہ بے ضرورت پٹرول اور آگ کے مکن

ت تباہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہند کی سیاست میں بھی تہلکہ محادیے والے میگزین

منہلک کے بانی و چیف ایڈیٹر بھی اپنے یہاں کام کررہی خاتون صحافی کے ساتھ جنسی زیادتی کے علد میں گواپولیس کی حراست میں ہیں اور ۵ کرسالیآ سارام اور نارائن سائیں دونوں باپ میٹے یجی عدالتی شکنجہ کتا جارہا ہے۔ ہندوستان اور دنیا بھر میں اپنے یہاں پڑھنے والی لڑکی ، ایک انھ کام کرنے والی خاتون، بحثیت ملازمہ کام کرنے والی عورت وغیرہ کی عصمت دری کے واقعات ہرسال لا کھول کی تعداد میں درج ہوتے میں اور ان سے کئی گنا اس بنیاد پے دب کررہ جاتے ہیں کہ بچیوں کی شادی مشکل ہوجائے گی اور ان کے خاندان کی عزت خراب ہوجائے گی۔ رسب صرف ال ليے ہوتا ہے كہ موجودہ زمانہ كے حكمرال اسلامی قوانين كونفرت كی حد تک ناپسند كرتے ہيں، ایسے حكمر انول سے جماري گذارش ہے كہ وہ مسلم اسكالرزكى تحرير پر هيس، اسلامي توانین کا مطالعہ کریں ،اینے ملک اریاست کے حالات کا جائزہ لیں ، جرائم کے گراف کا تجزیہ کریں اور پھر تنہائی میں ٹھنڈے ول سے اسلامی قوانین کے فائدہ اور نقصان کو باریکی ہے سمجھیں اور پھردل کی آوازید کی تنقید کی پرواہ کیے بغیر آواز بلند کریں ۔انشاءاللہ کا میابی قدم چو ہے گی۔ آج کے دور میں ہرکوئی اس بات کی حمایت کرتا ہے کدائر کے اڑ کیوں کواپنی مرضی ہ بمفر چننے کی آزادی ہونی جا ہے۔ ہم بھی اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں ،اسلام اس کو جائز قر اردیتا ہے۔ مگر بہترین شادی وہ ہوتی ہے جس میں اڑ کے لڑ کیوں کی جانب ہے عفات بیان کردی جائیں اور والدین اپنے معیار اور ان کی پیند کے مطابق ہمسفر منتخب رنے کا بیڑا اٹھا ئیں۔اس طرح کی شادیوں میں اپنی پنداور والدین کا تجربہ دونوں ٹال ہیں جن سے پائیداری زیادہ ہونے کی امید ہے، دنیا بھر کا تجربہ بھی یہی بتا تا ہے۔ جن ملکوں میں اپنی پسند کی شادیاں کی جاتی ہیں ان میں امریکہ کا نام ٹاپ میں ب كرحالت يه ب كه يهال رہے والے برسوميں سے تقريبا صرف بياس آ دى شادى کے بندھن میں بندھنا پیند کرنتے ہیں۔اوران پچاس میں کی پچیس شادی یقینی طور پہڑو ٹ جائی ہے۔ یہاں شرح طلاق بچاس فیصد ہے۔اس کے برخلاف ہندوستان جہاں آج بھی اکٹر شادیاں صرف والدین یا ماں باپ اور بچوں کے مشتر کدانتخاب سے ہوتی ہیں وہاں

شرح طلاق ٥ رفصد ہے بھی کم ہے۔

الحاصل! عورتوں کے لیے اسلام کا پیتھم کہ وہ نامحرم مردوں کے سامنے اپنے ہاتھ کی متحلیات اور قانون قدرت متحلیات اور پاؤں کے ملووں کے سواتمام بدن کوڈھا نکے رہیں، پی فطرت اور قانون قدرت کے عین موافق ہے۔ بائبل اور ارباب فکرنے بھی اس کی تائیدوتوثیق میں پرزور حصرلیا ہے۔ اس کا انکاروہی کرے گا جسے بائبل نے کٹ ججتی اور خدااور کلیسا کا مخالف قر اردیا ہے۔

سی این این آئی بی این کی ۲ ر مارچ ۲۰۱۳ء کی آئن لائن اشاعت میں یہ خبر شائع کی گئی کہ برطانیہ میں کم عمر بچوں پہ کیے گئے سروے کے مطابق بچے ۱۰ رسال سے کم عمر میں ' بچین' کھودیتے ہیں جس کے لیے والدین نے انٹرنیٹ اور قلمی ادا کاراؤں (کے برہند لیاس) کوذمہ دارتھیم اما ہے:

'More than two-thirds of parents feel their kids' childhood ends before they become teenagers and 16 per cent said it was by the age of 10, with many blaming the Internet and celebrities."

/www.ibnlive.in.com/news/childhood-is-effectively-over-by-the-age-of-12-for-todays-kids-study-finds/377023-19.html)(www.deceanherald.com/content/317002/modern-day-childhood-over-age.html) (http://archive.indianexpress.com/news/childhood-now-ends-at-age-12/1083949)

''دو تہائی ہے زیادہ والدین کا احساس ہے کہ ان کے بچا ارسال کی عمر میں بجیبی کھود ہے ہیں ، جبکہ ۱۷ رفیصد کا کہنا ہے کہ بچے وس برس کی عمر ہے پہلے بجیبین کھور ہے ہیں ، جس کے لیے بہتوں نے انٹرنیٹ اور اوا کاراؤں کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔''

۱۱روسمبر۱۰۲ء دبلی حادثہ کے بعد اُلؤر، راجستھان (ہند) سے ہندوشدت پند سیای جماعت بی ہے مجمبر اسمبلی بنواری لال شکھل نے صاف لفظوں میں لڑکوں کو مشورہ دیا کہ وہ خود کو مردوں کی چور نگاہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اِسکرٹ (نیم برہند لباس) نہ پہنیں، مزید حکومت سے بھی یہ مطالبہ کیا اور راجستھان حکومت کے چیف سکر بڑنا کو خط روانہ کیا کہ لڑکیوں کی اِسکرٹ پہ پابندی لگائی جائے کیونکہ بہت سے حاد ثانہ کے خط دوانہ کیا کہ لڑکیوں کی اِسکرٹ پہ پابندی لگائی جائے کیونکہ بہت سے حادثات کے چیجے اس طرح کے لباس کا دخل ہوتا ہے، ہندوستان کے مفاد پرست سیاست دانوں، مبلل والوں اور آزاد خیال خواتین نے اس کے خلاف ہنگامہ کھڑ اکردیا اور با ضابطہ کپڑے نہیں سوچ بدلؤ جیسے نعروں کے ذریعہ اس کی سخت ندمت کی گئی۔واضح رہے کہ بی جے پی سے کی میں جے پی سے کھی جو جی کے کا

اسلامي قوانين

لیڈر کی زبان سے اسلام موافق جملوں کا فکلنا شاذ ونا در ہی ہوسکتا ہے۔

(www.indianexpress.com/news/ncw-demands-bjp-mlas-apology-over-his-ban-skirts-in-schools-remark/1052464/)

حق بات بولنے والے کی حمایت کی اپنی عادت سے مجبور ہو کر ہم ہندوستان کے قوی خوا تین کمیشن کی چیئر پرس ممتاشر ماجی کے سوالات کے جواب بھی دیدیتے ہیں، پہلے ان کی بات س لیجئے:

"Why do we want to make these kids prisoners? And if we talk about the dress code several years after Independence, then it is painful. He should understand that in today's age, why should there be a difference between a boy and a girl. He (MLA) should say that the society should change its mindset," said Sharma."

"ہم کیوں ان چھوٹی بچیوں کو قیدی بنادینا چاہتے ہیں، آزادی کے سالوں بعد لباس کے متعلق بحث تکلیف دہ ہے، انہیں سجھنا چاہئے کہ اس زمانہ میں لڑکا اور لڑکی میں فرق نہیں ہے، انہیں (ممبراسمبلی) کو چاہئے کہ وہ معاشرہ کی ذہبیت بدلنے کا مطالبہ کریں۔ "شاید محتر مہ چیئر پرین کو اسٹیل اور سونے کی قیمت کا فرق نہیں معلوم ہے۔ اسٹیل بیچنے والا دو کا ان کھلی چھوڑ کر سوجا تا ہے یا مارکیٹ گھو منے چلاجا تا ہے گرکیا سونے کی دو کا ان والا ایک علاقے کے بھی جو تھم مول لینا چاہے گا؟؟ محتر مہ جی! اس فرق کو یا در کھیں۔ مسلم کے اجلاس کی رپورٹنگ کرتے ہوئے آئی

في أين لا سُون الني آئن لائن اشاعت ميس لكها:

"CPI leader Gurudas Gupta said the society is to be blamed for the plight of women. He also blamed the telecast of women as objects and cited the example of IPL cheerleaders. Dasgupta said the government must stop the telecast of programmes depicting women as objects."

(www.ibnlive.in.com/news/cpi-blames-telecast-of-ipl-cheerleaders-for-crime-against-women-in-india/377422-37-64.html)

" کی آئی لیڈر گردداس گیتانے کہا کہ کورتوں کی خراب حالت کے لیے ساج ذمہ دار ہے، انہوں نے سامان عشرت کے طور یہ کورتوں کی نمائش کو کورتوں کی بری حالت کے لیے گنبگار تھم رایا اور اس سلط میں آئی پی ایل چیئر لیڈرس خواتین کو بطور مثال پیش کیا، انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ الیے پرد گراموں یہ پابندی عائد کی جائے جن میں کورتوں کو سامان تعیش کے طور یہ پیش کیا جاتا ہے۔" ایک پرد گراموں یہ پابندی عائد کی جائے جن میں ورجتے سینٹی میٹر کے کیڑے جاتا ہیں، پہن سکتی لیورپ وامریکہ میں تو عورتیں جو چاہیں اور جتنے سینٹی میٹر کے کیڑے جاتا ہیں، پہن سکتی

ہیں اور پہنتی بھی ہیں جس پر انہیں تعریف بھی ملتی ہے، مگر ہندوستان میں چند اپنچ کے کیڑوں کا عوامی مقبولیت ابھی حاصل نہیں ہوسکی ہے، دہلی میں صحافی خواتین نے دلی میٹرو کے اس بوہر کے خلاف پرزوراحتجاج کیا جس میں ایک خاتون کوصرف چندسینٹی میٹر کیڑوں میں دکھایا گیا تقالى ئىزآف نديا آن لائن اشاعت (١٩رجنوري١٠١٥) كى ينجر يرهيس:

NEW DELHI. Agroup of women journalists on Sunday lodged a protest with Delhi Metro against an advertisement featuring a "nude" woman at the Rajiv Chowk station. The advertisement show a woman with only a duct tape covering her body, one of the journalists Akansha Kumari told IANS. What does this advertisement mean? That women are on sale? She asked. We complained to the Metro officials

who said they had got a compailnt earlier too."

/www.timesofindia.com/city/dclhi/women-protest-nucic-poster-al-delhi-metro-station/articleshow/29069104.cms) ''نئ دلی، اتوار کوخواتین صحافیوں کے ایک گروہ نے راجیو چوک اسٹیشن پیہ لگے اس اشتہار کے خلاف د لی میٹرو ہے اینااحتجاج درج کرایا ہے جس میں ایک عورت کو پر ہنہ دکھایا گیا،ایک خاتون صحافی آکانشا کماری نے آئی اے این ایس کو بتایا کہ اشتہار میں ایک عورت کے جسم کو صرف چند بینٹی میٹر کیڑوں ہے ڈھکا دکھایا گیا ہے، اس اشتہار کا کیا مطلب ہے؟ کیاعور تیں بازاری چیز ہیں۔ہم نے میٹر والمکاروں سے شکایت درج کرادی ہے، جس پرانہوں نے بتایا كاس يها بهي البيس ايك شكايت ال چكى بـ

محترمہ آکانشا کماری کا سوال بالکل سیح ہے کہ عورتیں بازاری چیز بنادی گئی ہیں۔ مخضر سے مختصر ہوتے عور توں کے لباس کے بارے میں علما ہے اسلام نے پہلے ہی واضح کردیا تھا کہ عورتوں کو بازاری چیز بنانے کے لیے ہی ان کے چست ومختفرلیاس کی حوصلہ افزائی کی جار ،ی ہے،اور وہی ہوگیا ، جو کم از کم آ کنشا کماری جیسی خواتین کواب مجھ میں آیا۔

آیئے! برطانیہ کی موجودہ ملکہ الزمیج دوم جوتاریخ میں طویل ترین حکمرانی کرنے والوں میں اپنانام درج کروا چکی ہیں،ان کے خیالات بھی جانیں کہوہ اِسکرٹ کو کن لوگوں كالباس مجھتى ہيں \_شريف خوا تين كا يا پيشه ورطوا كفوں كا؟؟ آئى بي اين لا ئيوڈاٹ كام كى^مر

فروری ۱۰۱۶ یک اس خبر کو پر هیس: Queen Elizabeth asks Kate Middleton to stop dressing like a harlot

Queen Elizabeth II isn't such a fan of short skirts, especially the ones that her granddaughter-in-law Kate Middleton has been sporting

recently. The Duchess of Cambridge has been asked to lower her hemlines and stop dressing like such a harlot. Even though Kate Middleton's wardrobe is envied by women all over the world, it is isn't royal enough for the Queen."

(www.ibnlivcin.com/news/queen-clizabeth-asks-kate-middleton-to-stop-dressing-like-a-harlot/449906-79.html) (http://time.com/4543/queen-clizabeth-orders-kate-middleton-to-stop-dressing-like-such-a-harlot) (www.halldiri/47am)orglei-neveshowiquon-disabeli-als-late-mittleton-to-ap-desing-like-a-hart-ordes-hor-to-lowe-hor-hor-liminos (http://primepostnews.com/queen-elizabeth-asks-kate-middleton-to-stop-dressing-like-a-harlot)

"ملكه المزبيق نے كيك مِدْلنن كوطوا كفول ساكير اسنے منع كرديا"

''ملکہ ایلز بیتے دوم مختصر اِسکرٹ کی اس حد تک حمایت نہیں کرتی ہیں جنتی ان کی بت پتو ( پوتے کی بیوی ) کیٹ مِڈلٹن ابھی تک پہنتی رہی ہیں۔ کیمبرج کے ڈچ خاندان ہے تعلق رکھنے والی کیٹ مِڈلٹن کواپنے اسکرٹ کے دامن کواور نیچا کرنے کا حکم سنایا گیااور بدکہا گیا ہے کہ وہ طوائفوں سالباس پہننا ہند کریں۔ کیٹ مِڈلٹن کے کپٹر وں پیاگر چید نیا بھر کی خواتین رشک کرتی ہیں مگر ملک ایلز بینے کی نظر میں بیشاہی پر یوار کی شان کے مطابق نہیں ہے۔'

ملکہ برطانیے کی سوچ اور اس خبر کے جملوں نے اسلام کی حقانیت کواور روش کردیا ہے كونكه اسلام كى نظريس باوشاه اورغريب دونول كى بينى بهوكى عزت برابر ب،اورجيسا كملكة محترمه ک سوج ہے کمختصراور چست لیاس شریفوں کالباس نہیں ہے، اسلام اس طرح کےلباس مے منع کرتا ہے۔ایک اور چیز کی وضاحت کردیں کہ مذکورہ نیوز ایجنسی نے اس خبر کے ساتھ جوتصور کیٹ مِدُلُن كَى شَائع كى ب،اس ميں ان كا إسكرت كھٹند كے قريب تك پہو نچتا نظر آتا ہے، مگر ملكة محتر مهاہے بھی جسم فروش عورتوں کالباس قرار دے رہی ہیں، رانی نے بیہ جتما دیا ہے کہ انہیں بیاجھا نہیں لگنا کہ دنیا کے سب سے خوبصورت اور انمول موتیوں کوسیپ سے باہر رکھا جائے۔

آپ جملول پیغور کریں، ملکه ایک جہال دیدہ اور تجربه کاررانی ہیں، دنیا کے ۸ مرفیصد لوگول کی عمرے زیادہ ان کی حکومت کی عمرے، بحثیت رانی وہ بہت پہلے ساٹھ سال مکمل کر چکی میں، وہ الفاظ کے چے وخم اور موجودہ إسكرث كلچرسے بخو بى واقف ہوں گى، پھر آخر انہوں نے اسكرت كوطوائف كالباس كيول قرار ديا؟ جبكه أنبيل بهي بيه بات اچھي طرح معلوم ہوگی كه اسکرٹ کے خلاف بولنے سے کتنے کی کری گئی اور بہتوں کا کھانا خرچہ بند ہو گیا،عورتوں کے آزادانه رہن مہن اور ان کے کم ہوتے لباس یہ انگلی اٹھانا ایک شجر ممنوعہ بن گیا ہے، جس کی جراًت كرنے والوں كے ليے بيد نيائى جہنم بن جاتى ہے۔بيسب جانتے ہوئے بھى انہوں نے ایبا کیوں کیا؟؟ جبکہ بہوکہ جھانے کے لیے اور بھی طریقے اور جملے ہو سکتے ہے؟؟ پھر بھی انہوں نے اس کے لیے طوائف کے لفظ کو کیوں چنا؟؟ عام طور پہ بڑے آدمی اور لاۃ بھی خاص طور پہ بادشاہ اور رانی کی بات کا ایک ایک جملہ نیا تلا ہوتا ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ کی حقیر کومثال اور مقابلہ میں پیش نہ کیا جائے، پھر بھی انہوں نے اپنی ہی کوشش کی جاتی ہے کہ کی حقیر کومثال اور مقابلہ میں پیش نہ کیا جائے، پھر بھی انہوں نے اپنی ہی عزت و آبرو اور مستقبل کی متوقع برطانوی ملکہ (پوتے کی بیوی) کے لباس کوجسم فروش عور توں کے لباس کی طرح کہد یا۔ آخر کیوں؟؟ آپ شاہی شان اور اس جملے میں مطابقت بیدا کرنے کی راہوں یہ چل کر دیکھیں آپ کا ذہن بہت کچھانکشاف کرے گا۔

ملکہ ایلز بیتھ کی جگہ اور کوئی مسلم حکمراں ،مسلمان رانی یا کوئی دوسر اُتخص اس طرح کے جملے استعال کرتا تو بورپ وامر یکہ اور اس کے جمنواؤں کی چیخ آئی تیز ہوتی جیسے قیامت کا الارم نی گیاہو، مگر فرق دل کی نظر کا ہے، آئی بی این لا ئیونیوز ایجنسی نے برطانیہ کی ملکہ کے اشتے تیز لفظ کی دھار کوا ہے جملوں سے کند کرنے اور ان کے دفاع کی کوشش کی ہے، چلئے! آئی بات تو صاف ہوگئ کہ اسلامی لباس ملکہ محتر مہ کی نظر میں درست ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ برطانوی خوا تین ایک مکمل لباس کوشاہی ڈریس مجھ کرضر ورعمل میں لانے کی کوشش کریں گی۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل نے ۲۲ر نومبر ۲۰۰۵ء کی آئ لائن اشاعت میں برطانوی برطانوی

"A third of Britons believe a woman who acts flirtatiously is partially or completely to blame for being raped, according to a new study. More than a quarter also believe a woman is at least partly responsible for being raped if she wears sexy or revealing clothing, or is drunk, the study found. One in five think a woman is partly to blame if it is known she has many sexual partners"

(www.dailymail.co.uk/news/article-369262/Women-blame-raped.html)

(http://www.thephora.net/forum/showthread.php?t-1624)

(http://afspot.net/forum/topic/171214-women-to-blame-for-being-raped/)

" نے مطالعہ کے مطابق ایک تبائی انگریزوں کا ماننا ہے کہ گورتوں کا انداز کر بانہ ممل طور بہا بہت صد تک آبروریزی کے حادثات کا ذمہ دارہے ، ایک چوتھائی نے زیادہ لوگوں نے عورتوں کے پنم برہنداور جنسی کشش دالے لباس اور نشہ خوری کو بھی عصمت دری کا الزام دیاہے ، جبکہ ہیں فیصد لوگوں نے ایک سے زائد جنسی دوتی کے رجیان کو بھی اس کے لیے موردالزام تھیرایاہے۔"

اس رپورٹ کے ایک ایک لفظ پہزور دے کر پڑھیں، ان میں جتنی چیزوں کو ری کیسیز کے لیے ذمددار مانا گیا ہے، اسلام پہلے سے ان سب کی مخالفت کرر ہا ہے، اس مروے نے یہ بات صاف کردی ہے کہ اسلام کی تمام باتیں اور اس کے تمام اصول سی ہیں جن کی تقیدیق برطانوی عوام بھی کرتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ ایک چوتھائی ایک بات کی تصدیق کرتے ہیں تو دوسری چوتھائی دوسری کی اوراسی طرح تیسری چوتھی وغیرہ۔

آب دھیان سے اس رپورٹ کودوبارہ پڑھیں۔برطانوی عوام کے جذبات نے بیصاف کردیا ہے کہ جو چیزیں اس طرح کے حادثات کے لیے ذمددار ہیں اگر انہیں غیر قانونی قرار دیا جائے تو پھر حادثات ہیں کی حدتک پہو کئے جائیں گے۔ای کیے اسلام ان چزوں کوحرام قرار دیتا ہے مگر بورپ وامریکہ کی طرف سے علاج کے لیے ضروری پر بیز نہیں کرایا جار ہاہے بلکہ صرف دوادینے کی بات کی جارہی ہے۔وہ ہمارے ہی نہیں بلکہ اپنے بھی اصول 'Care is better than cure' (احتياط ويربيز علاج يربتر م ) كو بهلا بیٹے ہیں،ای لیےمرض گھنے کی بجائے بردھتا جارہا ہے۔

وقت کا پہیہ جس طرح محوم رہا ہے اور جس طرح نیم برہندلباسوں کی وجہ سے حادثات رونما ہورہے ہیں اس سے سیفینی ہوجاتا ہے کہ بہت جلد (۱) دنیا بھر کی حکومتیں زانیوں کوسخت سزادیے کے اسلامی قوانین کونا فذکریں گی اور (۲) عورتوں کے لیے ڈریس کوڈ کا اعلان کرنے یہ مجبور ہوں گی۔ یا اسلام کے بغض میں خودکشی کا فیصلہ کریں گی۔ ۲۰۰۵ء کی بانسبت ۱۰۱ء کے برطانوی عوام بالخصوص خواتین میں اسلام کے حکم تجاب کے متعلق سیائی کا جذبہ کافی اوپر کی طرف آیا۔ برطانوی اُخبار ڈیلی میل نے اپنی ۱۵ر فروری ۲۰۱۰ ء کی آن لائن اشاعت میں بیسروے شائع کیا:

"The poll of 1,000 adults found that 54 per cent of women believe rape victims should be held accountable for their attack. Women were more likely than men to blame victims, with those aged between 18 and 24 the most likely to judge. Twenty-four per cent of this age group said wearing a short skirt, accepting a drink or having a conversation with the rapist made victims partly responsible....while more than a tenth (13 per cent) said someone who had been dancing in aprovocative way or flirting should be prepared for the

consequences."

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1251040/Rape-Its-fault-victims-say-50-(http://www.abovetopsecret.com/forum/thread543776/pg1) (http://www.hindustantimes.com/world-news/rape-is-fault-of-the-victims-say-halfof-women-survey/article1-509067.aspx)

"ایک ہزارلوگوں کے سروے سے بیات ابھر کرآئی ہے کہ ۵۴رفیصد خواتین کا خیال ہے کہ عصمت دری کے لیےخودمتا ٹر ہ عورتوں کوذ مہدار تھہرایا جانا جا ہے ہے۔متاثر ہ کو <u>مردوں کی بنبت</u> عورتين زياده ذمه دار مانتي بين، خاص طوريه ١٨ يه ٢٣ سال كي عورتين اس يه زياده يقين ركهتي بين، اس عمر کی ۲۲ رفیصد خواتین کا کہنا ہے کہ مخضر اسکرٹ پہنیا، مردے مشروب قبول کرنایا اس <u>ے بات کرنا</u> خودمتا راین کوذ مددار بنادیتا ہے، جبکہ ۱۳ رفیصد کا ماننا ہے کہ پُر کشش رقص کرنے والی اورانداز در باندد کھانے والی عورتوں کونتی (جنسی زیادتی) کے لیے تیار رہنا جائے۔

اس اقتباس کے آخری جملہ کی سچ مجے اوا کیگی اور اس کی بے با کا نہ اشاعت یہ ہم سر دے ٹیم اور نیوز ایجنسی کوشکر پہ کہنانہیں بھول سکتے ہیں ۔اب پور پی عوام میں پہ بات بہت حد تک عام ہو چکی ہے کہ آبروریزی کے لیے مجرم کے ساتھ متاثرہ کالباس،شراب نوشی اور مردے اختلاط بھی ذمہ دار ہیں، اس نظریہ کی مقبولیت ہے تھبرائے لوگ اتنی بو کھلاہٹ میں ہیں کہ انہوں نے اس فکر اور سروے کے خلاف ایک خصوصی ویب سائٹ بنام "www.thisisnotaninvitationtorapeme.co.uk" (پیمیری طرف ہے آ بروریزی کا دعوت نامنہیں ہے ) بنار کھا ہے، مگروہ یہ یا در کھیں کے مثک وعبری خوشبوکوزیادہ دریک چھیایانہیں جاسکتا ہے۔

## (٩) اختلاط مردوزن۔

اس موضوع يەگفتگو سے پہلے چند باتیں خاص طور پیرذ ہن نشیں رہیں:۔ (الف) پیونوان مکمل کیے بغیرآپ بیکتاب بندنہیں کریں گے۔ (ب) تعلیم چاہے دینی ہویاد نیادی ہم اس کے مخالف نہیں ہیں۔ہم مر دوعورت دونوں کی تعلیم کی حمایت کرتے ہیں بشر طبکہ طریقہ اور نتیجہ غلط نہ ہواوران کا جنس مخالف سے إختلاط نہ ہو۔ (ج) إسلام ضرورت مندخوا تین کی باعزت اورغیرمخلوط جائز نوکری کےخلاف نہیں ہے۔ (د) آج کی تاریخ میں سائنس اور نگنالوجی کے میدان میں امریکہ و بورپ دنیا کے قائد ہیں اور اسلای قوانین ایک اوردورجدید کے تناظر میں

اس کے لیے وہ تعریف کے ستحق ہیں، جواس معاملہ میں ان کی مسائل سے منہ موڑ ہے وہ حقیقت بہت رہا ہوں کے میدان میں یقینا امریکی ومغربی ایجادات تقلید کے قابل ہیں لیکن انسان اور انسانیت کا گراف امریکہ میں کم ترقی یافتہ ملکوں کی بہنست بہت زیادہ گرا ہوا ہے۔ آپ چرت زدہ ہوں گے بیجان کر کہ امریکہ میں ہرچھٹی (بلکہ پانچویں) عورت اور امریکی کا کجوں میں پڑھنے والی ہرچھٹی لڑکی جنسی زیادتی یا عصمت دری کی شکار ہے۔ Wikipedia کا جون میں پڑھنے والی ہرچھٹی لڑکی جنسی زیادتی یا عصمت دری کی شکار ہے۔ The U.S Bureau (اور بہت ساری نیوز اور تحقیقاتی ایجنسیوں کی ویب سائٹ پ

"One of six U.S. women has experienced an attempted or completed rape. More than a quarter of college age women report having experienced a rape or rape attempt since age 14."

(http://en.wikipedia.org/wiki/Rape\_statistics) (http://www.oneinfourusa.org/statistics.php)

(https://www.rainn.org/get-information/statistics/sexual-assault-victims)
(www.nylimes.com/2011/12/15/health/nearly-1-in-5-women-in-us-survey-report-second-assault.html? r-0)

''ہر چھیں سے ایک امریکی خاتون جنسی زیادتی یا مکمل عصمت دری کی شکار ہوچکی ہے۔ کالج عمر کی لاکیوں اخوا تین میں سے ایک چوتھائی سے زائد نے ۱۲ ارسال کی عمر سے اپنے خلاف جنسی زیادتی یا عصمت ریزی کی اطلاع دی ہے۔''

یقینا آپ بھی یہی کہیں گے کہ امریکی ترقی کا یہ پہلواوراس کے اسباب ہمارے لیے قابل تقلیز نہیں ہیں۔

اسلام اورعقل دونوں نے مردوعورت کے مکن کی ایک حدمقرر کی ہے۔خاص کر جب کی مقام پیصرف وہی دونوں جع ہوں یا خلوت ہونے کا اندیشہ غالب ہوتو ضروری ہے کہ ان میں خون یا دودھ کے ذریعہ کا فی قریبی رشتہ ہومثلا باپ، دادا، بھائی، چچا، ماموں بیٹا، بھتجا، بھانجا، پوتا، نواسا وغیرہ یا شوہر ہویا اس کا باپ، دادا اور بیٹا، پوتا، نواسا ہو، ای طرح رضائی رشتہ دار۔ ان کے علاوہ مردوں کے ساتھ تنہائی کا نظام حرام اور سخت حرام ہے۔ ای لیے اسلام مخلوط تعلیم (Co-Education) اور مخلوط آفس اور کارخانہ و فیکٹری وغیرہ کے اسلام مخلوط تعلیم حاصل کرتے،کام کرتے اور میل جول رکھتے ہیں، ان کو نا پیند کرتا ہے۔ کیونکہ نامحرم سے میل جول رکھنے میں حرام کاری اور محل کی ویک روکھتے ہیں، ان کو نا پیند کرتا ہے۔ کیونکہ نامحرم سے میل جول رکھنے میں حرام کاری اور

عصمت دری کا ندیشه بهت حد تک رہتا ہے۔

آن لائن فری اِنسائیکلو پیڈیانے دنیا بھر کے ممالک میں خواتین کے ساتھ ہونے http://en.wikipedia.org/wiki/Rape\_statistics والی جنسی زیادتی کی تفصیل کے علیہ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا میں عصمت دری کے پر پیش کی ہے جن میں سے تین ملک امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا میں عصمت دری کے واقعات کا تجزیہ کرتے ہوئے درج ذیل باکس بنایا گیا ہے۔ ذرا آپ بھی غور سے دیکھیں۔

| Source                           | Current<br>or Former<br>Intimate<br>Partner | Another<br>Relative | Friend or<br>Acquaintance | Stranger |
|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------|
| US Bureau of Justice Statistics  | 26%                                         | 7%                  | 38%                       | 26%      |
| Australian Government Statistics | 56%                                         | 10%                 | 27%                       | 8%       |
| UK Home Office (for comparison)  | 45.4%                                       | 13.9%               | 29.6%                     | 11%      |
| TOTAL                            | 42.46%                                      | 10.3%               | 31.53%                    | 15%      |

اس باکس کی آخری لائن لیعن ٹوٹل جاری طرف سے ہے۔اب ہم اس کا اردو ترجمہ بھی قارئین کے لیے پیش کردیتے ہیں:

| اجني | دور کادوست یا ملکی<br>جان پیچان والا |        | موجوده ما سابق<br>انتها کی قریبی آشنا | ذریعهٔ<br>معلومات                |
|------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 14%  | m/%                                  | 4%     | 11%                                   | امريكي محكمة انصاف كاعدادوشار    |
| ۸%   | 12%                                  | 1.%    | ۵۲%                                   | آسريلياني حكومت كاعدادوشار       |
| 11%  | r9.4%                                | 11.9%  | ro.r%                                 | برطانوي وزارت داخله كااعداد وشار |
| 10%  | r1.07%                               | 10.10% | ۳۲.۳٦%                                | کل                               |

یعنی ۸۵رفیصد زانی بالجبر (Rapist) عورت کے شناسا اور رشتہ دار ہوتے ہیں جوال کے اعتماد و یقین کا خون کرتے ہوئے اس کی عصمت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اس میں بھی تقریب آدھے وہ لوگ ہیں۔ آن سے عورتیں بہت قریب رہتی ہیں اور ان پر بہت زیادہ بھروسہ کرتی ہیں۔ آئے اب براعظم ایشیا میں شامل دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان کے حالات کا جائزہ لیس۔ آئی بی این لائیوڈاٹ کام کے ۲ رمارچ ۲۰۱۳ء کی آن لائن اشاعت میں شائع قومی راجد ھانی دلی پولیس کی اس رپورٹ کو ملاحظہ فرمائیں:

"police say that the surge in number of rape cases could not be directly attributed to the law and order situation as more than 97

per cent of rape accused were known to the victims. Last year, in all the rape cases except 26 cases, the accused were known to the victim - 207 were family members and 200 friends. Of the 706 cases last year."

(www.ibnlive.com, March 06, 2013)

(http://ibnlive.in.com/news/rape-cases-on-the-rise-in-delhi-in-2013-over-150-

rapes-between-jan-and-feb-15/376981-3-244.html

(www.timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/Rape-cases-double-in-Delhi-despite-campaigns/articleshow/18831064.cms)(www.indiatoday.intoday.in/story/rape-cases-double-in-delhi-home-ministry-mullappally-ramachandran-rajya-sabha/1/256713.html)(http://post.jagran.com/womens-day-a-token-celebration-delhi-witnesses-four-rapes-a-day-1362631962)(http://news.outlookindia.com/items.aspx?artid-791668)

''پولیس کا کہنا ہے کہ عصمت دری کی بڑھتی تعداد کے لیے لا اینڈ آرڈرکو براہ راست ذیمددار نہیں کھیر ایا جاسکتا ہے، کیونکہ ۹۷ رفیصد ہے زائد ملزم متاثرہ خواتین کے لیے جانے بہجانے ہیں،سال گذشتہ کے ۲۰۷ر ملزم خاندانی ممبر ہیں ہے ۲۶ رمقد مات کے علاوہ ۲۰۷ر ملزم خاندانی ممبر ہیں جبکہ ۲۰۰۰ر ملزم قریبی دوست ہیں۔''

جب وزیراعظم (اورعملا ایک خاتون سونیا گاندهی کی وزارت عظمیٰ میں)اورایک خاتون صدر (پر بھا پاٹل) کی ناک کے نیچےخوا تین محفوظ نہیں،تو پھرنا گالینڈ اور آسام کے چھوٹے قصبوں اور دیہات کی آفس میں کام کرنے والی خوا تین کا کیا حال ہوگا؟؟

دلی پولیس کے الفاظ پوٹور کریں! ان کا صاف کہنا ہے کہ وہ سر کوں اور عوا می جگہوں،
پہونے والی آبروریزی کی ذمہ داری تو پچھ صد تک لے بھی سکتے ہیں مگر آفس، کام کی جگہوں،
ددتی، شناسائی اور رشتہ داری ہیں ہونے والے حادثات کی ذمہ داری ہے وہ مکمل طور پہ بری
الذمہ ہیں، کیونکہ دہاں کے حادثات کورو کناان کے بس کا کام نہیں ہے، ان کی طاقت وقوت
اور سوج و فکر اس لائق نہیں ہے کہ ان جگہوں پہونے والے کیسیز کوروک سکیس، ان کے بس
میں بس اتنا ہے کہ وہ ان جگہوں کے حادثات کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ (FIR) لکھ لیس اور
اگھی کی کاروائی کریں۔ یہی حال ریاست تامل ناڈو (ہند) کا ہے جہاں ۲۰۱۳ء میں ہوئے
اگھی کی کاروائی کریں۔ یہی حال ریاست تامل ناڈو (ہند) کا ہے جہاں ۲۰۱۳ء میں ہوئے

have the hine to compress the firmal hamil nach hance in tamil nach con the rise over last 3 years article 622952500)

۔ کلے ہاتھوں دنیا کی سب سے بڑی ریاست اثر پردیش (بھارت) کے رخصت پذر گورز عزیز قریش کے بیالفاظ بھی پڑھ لیں:

"Incidents of rape could not be stopped even if the entire police force was deployed for women's safety, only a divine intervention could

check such crimes..... It's possible perhaps if god takes an incarnation and comes down, otherwise the crime can't be controlled."

(The Hindu Daily, Chennai Edition, India, 22 July, 2014, P.No. 14)

''اگر پوری پولیس فورس کو صرف عورتوں کی حفاظت کا ذمہ دے دیا جائے تو بھی عصمت دری کے واقعات نہیں روکے جاسکتے ہیں ،صرف مد دِالٰہی اس طرح کے جرائم کوروک سکتی ہے، جوامی وقت ہوگا جب (معاذ اللہ) خداانسانی پیکر میں اتر آئے ،ورنہ آبروریزی کوکٹٹرولنہیں کیا جاسکتا ہے۔''

ہوگاجب (معاذاللہ) خداانسانی پیکر میں اتر آئے، درنہ آبروریزی کو کنٹرولنہیں کیاجاسکتا ہے۔"
انگریزی اقتباس کا خط کشیدہ لفظ خاص توجہ کا طالب ہے۔ ایک ہوتا ہے ختم کرنا اورایک کنٹرول کرنا ختم کرنے کی ذمہ داری تو کوئی بھی قانون نہیں لے سکتا ہے، البتہ! ہم یہ پیلین کرتے ہیں کہ اگر ایمانداری سے اسلامی آئین کو نافذ کیا جائے اور اہل لوگوں کو مناصب تفویض کے جائیں تو اس حد تک ضرور کی آئے گی جس کے لیے کنٹرول کرنے کا جملہ استعمال کرنا ہے جوگا۔

اس مقام یہ ہم عقلمندوں سے ایک سوال ضرور کرنا چا ہیں گے، کی کو بھی شروع ہیں اس مقام یہ ہم عقلمندوں سے ایک سوال ضرور کرنا چا ہیں گے، کی کو بھی شروع ہیں

ہی چوری کی حقیقت بتا کراس کے وسائل واسباب سے دور کر دینا بہتر ہے یا پہلے اس کو چور کا کے لیے ماحول بنا کروینااور پھر چوری کرنے برسزاوینا؟؟ بس یہی فرق ہے اسلامی نقط نظر اور دور جدید کے مغربی وامر کی حکمرانوں کی سوچ میں، اور باقی دنیا کے دوسرے حکمرانوں کا کیا کہنا، وہ بے چارے تو مغرب کی حمایت میں دن کورات کہنے کے لیے پہلے سے تار کھڑے ہیں۔ کیا مجرم کوسزا دینے سے اس عورت کا کھویا ہوا وقار واپس آجائے گا؟ کیا معاشره اے ای نگاہ ہے دیکھے گاجس نگاہ سے پہلے دیکھاتھا؟؟ ای لیے اسلام پیچاہتا ؟ کہ پہلے اسباب ووسائل بند کیے جائیں، قانون کے ذریعہ دونوں کوالگ الگ رکھا جائے، پھراس کے باوجود بھی بیرحاد نہ ہوتو پھرا پسے شریرلوگوں سے تختی سے نیٹا جائے ، جوآ خری رائے ے۔ دلی پولیس کے ان الفاظ کوسامنے رکھ کر اگر آپ اسلامی قانون کا جائزہ لیں توبیات صاف ہوجاتی ہے کہ اگر نظام مصطفیٰ ﷺ یمل کیاجا تا تو دلی میں ۲۰۱۲ء میں پیش آئے۷۰٪ میں سے صرف ۲۷رحادثات (جن میں مجرم اجنبی تھے) ہی ہوتے، بلکہ وہ بھی نہ ہونے کونکہ اسلام نے ایسے مجرموں کے لیے پھر کی سز ا کا حکم دیا ہے جے دلی کے انڈیا گٹ چار ایک مرتبہ نافذ کر کے دکھادیا جائے تو کم از کم اگلے ایک سال تک کوئی ریپ کیس نہیں ہوگا۔

ذراایک اورر پورٹ پڑھے:

"Bangkok. About two-third of women journalists have experienced abuse, harassment or threats at work, according to first global survey on violence against women working in the news media. The survey by the Washington-based International Women's Media Foundation and the London-based International News Safety Institute included 822 women media workers interviewed between July and late November this year. It found that the majority of threats, intimidation and abuse directed towards women media workers occurred in the work place and were committed by male bosses, supervisors and co-workers, according to a press release." It is shocking to see that more than half (64.48 per cent) of the 822 women journalists who responded to our survey have experienced some sort of 'intimidation, threats or abuse' in relation to their work said Elisa Lees Munoz, Executive Director of the IWMF. The survey found that the majority of women who are harassed do not report what has happened to them, despite the fact that more than half of them confirmed that the experience had a psychological impact, the release said. Almost 29 per cent of the respondents worked in Asia and the Pacific, over 21 per cent in North America, 19 per cent in Europe, about 13 per cent in Africa, 11 per cent in Latin and South America, and 5 per cent in Arab states. The survey was carried out with funding from the Government of Austria and supported by (www.ibnlive.com, December 03, 2013) UNESCO."

(http://ibnlive.in.com/news/twothird-of-women-journalists-face-abuse-or-harassment-survey/437464-2.html)(www.thehindubusinessline.com/news/international/twothirds-of-women-journalists-face-abuse-or-harassment-survey/article5418005.ece) (www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/twothirds-of-women-journalists-face-intimidation-abuse-survey/article5419717.ece)(www.samachar.com/two-thirds-of-women-journalists-face-intimidation-abuse-survey/article5419717.ece)

of-women-journalists-face-abuse-or-harassment-nmdqK0gh)

" بینکاک، تقریبادو تہائی خوا تین صحافی کواپنے کام کی جگہ پہ بدسلوکی ، دھمکی اور عزت پے تملہ جیسے گربات سے گذرنا پڑا ہے۔ واشکٹن کی شظیم" انٹر پیشنل و یمنس میڈیافا و نڈیشن" اورلندن کی" انٹر بیٹل نیوز بیفٹی اُسٹی ٹیوٹ 'نے نیوز میڈیا میں کام کرر ہی خوا تین کے خلاف بدسلوکی کے پہلے عالمی سروے میں جولائی تا نومبر ۱۹۱۳ء کے درمیان ۱۸۲۲ خوا تین صحافی سے انٹرویولیا۔ سروے میں بیر بات سامنے آئی ہے کہ دو تہائی خوا تین صحافی کواپنے باس ، نگرال اور ساتھ کام کرنے والوں میں بیر سلوکی اور جنسی جملہ جیسی چیزوں کا سامنا خود کام کی جگہ میں کرنا پڑا ہے۔ ''گرائی ڈیلیوالف'' کی ایگر میکیٹر ڈائر کٹر" الیسالیز مونوز" نے کہا: یہ بہت چوزکادیے والی بات کہ ہمارے سروے کا جواب دینے والی بات کر ہمارے سروے کا جواب دینے والی بات کر ہمارے سروے کا جواب دینے والی بات سلوکی ، چھیڑ چھاڑ اور استحصال جیسے مرحلہ سے نیمیٹر کی اور شعنی محالمات میں بدسلوکی ، چھیڑ چھاڑ اور استحصال جیسے مرحلہ سے نیمیٹر کی اور کے کام سے متعلق معالمات میں بدسلوکی ، چھیڑ چھاڑ اور استحصال جیسے مرحلہ سے نیمیٹر کیاں کی کام سے متعلق معالمات میں بدسلوکی ، چھیڑ چھاڑ اور استحصال جیسے مرحلہ سے نیمیٹر کیاں کی کام سے متعلق معالمات میں بدسلوکی ، چھیڑ چھاڑ اور استحصال جیسے مرحلہ سے نیمیٹر کیمیٹر کیاں اور کی کام سے متعلق معالمات میں بدسلوکی ، چھیڑ چھاڑ اور استحصال جیسے مرحلہ سے نیمیٹر کیمیٹر کیم

اسلای قوانین اسلای قوانین اسلامی قوانین اسلامی قوانین اسلامی قوانین اسلامی توانین اسلا

گذرناپرا''یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اکثر و بیشترخوا تین صحافی اپ ساتھ پیش آئے حادثار کی کی کواطلاع نہیں دیت ہیں۔ بچاس فصدے زیادہ خواتین نے بیانکشاف بھی کیا ہے معاملات جسمانی بدسلوکی مے متعلق ہوتے ہیں۔ سروے کا جواب دینے والی خواتین میں تقریبا ٢٩ فصد ايشيا اور بيسيفك مين كام كرتى مين، ٢١ فصد ، ذائد شالى امريك مين، ١٩ فيمر يورب مين، ١١١ فيصد لاطيني اورجنوني امريكه مين جبكه ٥ فيصد عرب مما لك مين برسر روزگاري سردے آسٹر یائی حکومت اور ( اُقوام متحدہ کی ذیلی تنظیم ) یونیسکو کی مالی مددے کیا گیاہے۔" مطلب اس سروے ٹیم کوامریکہ ویورپ اوراقوام متحدہ کی سرپری حاصل تھی۔ بیان عورتوں کی کہانی ہے جن کے ہاتھ میں قلم اور میڈیا کی طاقت ہے پھر بھی مجبوراا پنی زبان بنرر کھ ہیں تو پھر دوسر سے اداروں اور جگہوں کا حال کیا ہوگا اس کا صرف انداز ہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب زال وقلم کی طاقت سے لیس خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی اور عصمت در کی کا تناسب دو تہا گی ہو زبان نوکری پیشهٔ ورتوں کی کتنی فیصداس کی شکار ہو چکی ہوں گی اس کا انداز ہ لگانا بہت مشکل ہے۔ يرز بردى كواقعات بين اور بخوشى كحالات كيابين أنبين بهى ملاحظفر مائين إنصاف اوراعلیٰ اقدار سے سب سے زیادہ جن لوگوں کے مزین ہونے کی امیاکہ جا علی ہےان میں مذہبی رہنمااور جج صاحبان سرفہرست ہیں، مگر اختلاط مردوزن ان کے فقلا ك لي بهي زهر إر المحصي خود كيتهولك بوب كيا كمت بي:

One in 50 priests is a paedophile. Pope Francis says child abuse is leprosy' infecting the Catholic Church....He also said that many more

a the Church are guilty of covering it up."

''ہر پچاس میں سے ایک پادری چائلڈسیکس کا مرتکب ہے، پوپ نے کہا کہ بچوں کے ساتھ جھل زیادتی کوڑھ کی بیماری ہے جو کی تھولک کلیساؤں کو ہر باد کر رہی ہے، انہوں نے بیہ بھی کہا کہ بہت سے ذمہ داران چرچ ان حادثات کی لیمپالیوتی میں بھی ملوث ہیں۔''

بہلے کی حالت آپ نے پوپ کی زبانی ملاحظ فر مالی ہے، آئے! اب جج صاحبا<sup>ن</sup>

www.dailymail.co.uk/news/article-2690575/Pope-Francis-admits-two-cent-Roman-Catholic-inests-paedophiles-interview-Italian-newspaper.html) (http://www.independent.co.uk/tws/world/europe/pope-francis-one-in-50-catholic-priests-bishops-and-cardinals-are-adophiles-9602919.html) (http://www.bbc.com/news/world-europe-28282050) http://www.express.co.uk/news/world/488569/Pope-Francis-Two-per-cent-of-Catholic-togy-are-paedophiles) (http://www.theweek.co.uk/world-news/59439/pope-francis-priest-in-50-is-a-paedophile)

ارے یں جانیں:

"Orange County Superior Court Judge Scott Steiner censured for engaging in sexual activity in his chambers on multiple occasions. Kern County Superior Court Judge Cory Woodward carried on an intimate affair with his court clerk from July of 2012 until May of last year. Both judges censured by state Commission on Judicial Performance. Commission called it 'the height of irresponsible and improper' behavior. Both Woodward and Steiner were allowed to remain on the bench despite the censure"

(www.dailymail.couk/news/article-2741537/fwo-California-judges-censured-having-sex-multiple-women-chambenten) (www.sfgate.com/news/article/Two-California-judges-disciplined-for-having-sex-5728796.php)

(www.latimes.com/local/la-mc-judges-sex-censure-20140903-story.html)

"اور ج کا وَنَیْ اعلیٰ عدالت کے ج اِسکاٹ اِسٹیرکوا ہے عدالتی چیمبر کے اندر متعدد مواقع پر افراق کے ماتھ کے ماتھ ) جنسی تعلقات بنانے کی وجہ سے پھٹکارلگائی گئی ہے، کیرن کا وُنی عدالت عالیہ کے ج کوری وڈوارڈ جولائی ۲۰۱۲ء تامی ۲۰۱۳ء اپنی (خاتون) کورٹ کرکے ساتھ جنسی تعلقات میں ملوث رہے، عدالتی پر فارمنس کے لیے دونوں کی سرزنش کی گئی ہے۔ کمیشن نے اسے بہت زیادہ غیر ذمہ دار اور غلط رویۂ قرار دیا، تا ہم زجر کے بادجودؤ ڈوارڈ اور اِسٹیر دونوں کوان کے عہدوں یہ بحال رکھا گیا ہے۔ "

تھوڑی دیررُک کر جائزہ لیں! تقریباایک سال تک ایک بیج کا چیمبر بطور طوائف فانداستعال ہوتا رہا اور وہ بھی خود نج صاحب کے ذریعہ مگر انتظامیہ بیخبر، جولوگ سرکاری نوگریوں میں ہیں یا نوکری پیشہ کے دوست ہیں وہ میرے اس قول کی تقد بین کی بیغیز نہیں رہ سک کے کہ چلتا بہت زیادہ ہے مگر شینش کوئی نہیں لیتا۔ ان میں بالخصوص جناب وُ ڈ وار ڈ ار ڈ ار ڈ ار ڈ ار خوطر یقہ اپنایا ہے وہ تو پورپ وامر یکہ کی چشم کشائی کے لیے کافی سے زائد ہے: ساحب نے جوطر یقہ اپنایا ہے وہ تو پورپ وامر یکہ کی چشم کشائی کے لیے کافی سے زائد ہے: ساحب دواحد during sourt proceedings and lied about the relationship when confronted by his presiding judges in a bid to block her transfer."

''کمیشن کا کہنا ہے کہ ؤ ڈوارڈ نے عدالتی کاروائی کے دوران جنسی نوٹ کوخاتون کلرک کی طرف بڑھایااور تعلقات اس وقت قائم کیے جب اپنے صدر جج کے ذریعہ اس کلرک کا تبادلہ زکوادیا۔'' اوریہ حال صرف برطانیہ ہی کانہیں ہے، اگست ۱۴۰۴ء سے ہندوستانی سپریم کورٹ مرجمہ پردیش ریاست کے گوالیارڈسٹر کٹ اینڈسیشن (خاتون) جج کے ذریعہ ریاستی ہائی کورٹ نا کے خلاف لگائے جانے والے علین جنسی زیادتی کے الزامات کی چھان بین بیس مصروف اسلامی قوائین ہے۔ ابھی تک عدالت عظمی کی نتیجہ پنہیں پہونج کی ہے۔ مگر ہائی کورٹ نج نے تمام الزاہم الحارج کردیا ہے۔ دونوں میں ہے جو بھی سچا ہو، مگر بیات قوصاف ہے کہ بیفتناس لیے اُٹھی من نے اختلاط مردوزن کی عام اجازت دی ہے، اگر بیا جازت عامہ نہ ہوتو پھر اس طرح کے مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ اگر الزامات سچے ہیں تو بیا کیہ بردی بات ہوگی کیونکہ اپنی دکھی مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ اگر الزامات سچے ہیں تو بیا کیہ بردی بات ہوگی کیونکہ اپنی دکھی سوچنے پہر ہیں متاثرہ نے تجھ سوچنے پر جھے سے حکم سوچنے پر جھر کردے گی۔ آپ تفصیل جانا جا ہیں تو درج ذیل لنگ پر کلک کریں:۔

http://timesofindia.indiatimes.com/India/Supreme-Court-stays-MP-high-court-

pobe-into-sexual-harassment-case/articleshow/41229249.cms)

http://www.hindustantimes.com/comment/barkhadutt/when-a-woman-undermines-lechorror-of-rape/article1-1258001.aspx)

http://www.thehindu.com/news/national/gwalior-judge-sexual-harassment-case-supremepurt-stays-probe-panel-appointed-by-madhya-pradesh-chief-justice/article6362865.ece)

جب اختلاط مردوزن کی آگ سے انصاف واقد ارکے اعلی محل نہیں نیج سکے تو پھر مام اوگوں کے بیخنے کی امید کیونکر کی جاسمتی ہے۔ امریکہ و برطانیہ میں نیا جائز تعلق کا تناسب ہے۔

'Although precise figures remain elusive, surveys in the UK and the U.S. suggest that between 25 and 70 per cent of women — and 40 and 80 per cent of men — have engaged in at least one extramarital sexual encounter."

www.dailymail.co.uk/news/article-2311947/The-infidelity-epidemic-Never-marriage-vows-smin-Relationship-expert-Kate-Figes-spent-3-years-finding-adultery-worryingly-common.html) [www.telegraph.co.uk/culture/10230794/Our-Cheating-Hearts-Love-and-Loyalty-lust-and-Lies-by-Kate-Figes-review.html)

(http://kuhu-unplugged.com/infidelity-a-grave-mental-trauma)

''صحیح گنتی اگر چه پورے طور په معلوم نهیں ہے گرامریکہ و برطانیه میں کیے گئے سروے کا آگزایہ ہے کہ ۲۵ رتا ۱۰ مرفیصد برطانوی اورامریکی خواتین جبکہ ۴۰ رتا ۱۸ رفیصد برطانوی اورامریکی مردوں نے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ غیرے تعلقات قائم کیا ہے۔'' ترقی یا فتہ ممالک کی ساجی حالت کا یہ پہلو ہوش اڑا دینے والا ہے:

Having an extramarital affair not only can hurt children, but also a marriage and family. The percentage of affairs with a co-worker has increased. Dr. Shirley Glass, a marriage and family therapist in her practice over the last two decades found that 46 percent of unfaithful wives and 62 percent of unfaithful husbands had affairs with someone at work."

http://extension.missouri.edu/jackson/documents/Articles/Relationships/ExtramaritalAffairsintheWorkplace.pdf)
www.shirleyglass.com/introduction.htm)(www.selfgrowth.com/articles/do\_men\_cheat\_more\_women.html)
http://webcenters.netscape.compuserve.com/love/package.jsp?name-fte/intheoffice/intheoffice)

"فارج شادی تعلقات نصرف بچوں کے لیے نقصائدہ ہیں بلکہ شادی اور خاندان پہھی برااثر ہو مگا

ہے، ماتھ کام کرنے والوں کے ماتھ جنسی تعلقات کا فیصد بڑھ گیا ہے، شادی اور خاندانی امور کے اہر معالج ڈاکٹر شر لی گلاس نے اپنی دود ہائی ( بیس سالہ )عملی زندگی میں یہ پایا کہ ۴م رفیصد بے وفا خواجین اور ۱۲ رفیصد بے وفامر دوں کا اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ ناجائز تعلق ہے۔'' یہ حالت ہے سپر پاور اور اس کے حواریوں کی!! اس رپورٹ کا ایک ایک نقط رہاب بست و کشاد کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ اسمال می قوانین کو اپنا کمیں اور ساتھ ہی اپنے اہل

ارباب بست وکشادکودعوت دے رہاہے کہ وہ اسلامی قوانین کواپنا کیں اور ساتھ ہی اپ اہل فاند ہے تلوط انوکری کروانے سے بچیں مخلوط آفس اور مخلوط کام کی جگہیں کس گھر میں تبدیل ہو چی ہیں، شاید اس کی وضاحت کی ضرورت اب باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ اس مضمون میں ما ورائے شادی تعلقات کے اسباب اور ان سے بچنے کی تدبیریں بتائی گئی ہیں، جن کا ایک

الك نقط اسلام كى حمايت ميس ب نيام نظرة تا ب يهلي اسباب برهيس:

"An extramarital affair may happen when there is frequent interaction with coworkers through interest or pressure over a project. There is also a physical attraction, and they start to share more of themselves alone with the person they work with. Emotional intimacy may be developed and lead to an affair."

(http://extension.missouri.edu/jackson/documents/Articles/Relationships/ExtramaritalAffairsintheWorkplaceptl)

''ناجائز بعلق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اپنی دلچیسی یا کسی پروجیکٹ کے دباؤکے باعث ماتھ کام کرنے والے کے ساتھ قریبی رابط بن جاتا ہے، جہاں جسمانی کشش بھی ہوتی ہے۔ اور پھر ساتھ کام کرنے والے کے ساتھ تنہائی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا شروع کردیے ہیں۔جذباتی رشتہ پروان چڑھ کرنا جائز تعلق قائم کرسکتا ہے۔'' اسباب کو بیان کرنے کے بعداحتیاطی تد ایپر کو بیان کیا:

"Avoid being alone with coworkers of the opposite sex. Being alone with each other may create a chance of having an affair."

(http://extension.missouri.edu/jackson/documents/Articles/Relationships/Extramarital/Affairsinthe/Workplace.pdf)
(http://healthymarriagetips.com/Work.htm) (www.yubasuttermarriage.com/marriagetips/coworkers.html)
(http://www.ldstiving.com/story/73109-can-married-people-have-friends-of-the-opposite-sex)
(http://foundationrestoration.org/2012/07/the-rules-of-opposite-gender-friendships)
(http://peacefulwife.com/2012/01/15/the-danger-zone-of-guy-friends-for-married-women)

'' ہاتھ کام کرنے والے جنس مخالف کے ساتھ خلوت ہے بچیں ،اس کے ساتھ خلوت ناجائز تعلق پیدا کرسکتا ہے۔''

آفریں برتو!! اِسلامی قانون که دو اجنبی مرد وعورت کی خلوت ناجائز ہے، کی بردی فرامورت تشریح داکٹر شرل گلاس نے پیش کی ہے۔ پینیمبراسلام ﷺ کی اس حدیث کی تصدیق ہے:

اسلامی قوانین احلام بائبل اوردورجدید کے تناظریں

"أَلَا لَا يَخُلُوَنَّ رَجُلٌ بِامُرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيُطَانُ." "كُوكَي مردكسي اجنبي عورت كے ساتھ تنہائي ميں جمع نہيں ہوتا مگر وہاں ان دو كے علاوہ تير ا شيطان بھی ہوتا ہے۔"

رجامع الترمذی: باب ما جآء فی لزوم الجماعة، مسند أحمد: عن عمر، عن جابر، عن عامر بن عقبة)

شاید بی کوئی ایبا ملازم یا ما لک بوگاجویه کهه سکے که مخلوط کمینیوں اور مخلوط آفسوں میں کام کرتے ہوئے ان کی ۲۵ سر ۲۵ سالہ ملازمت میں بھی یہ موقع نہیں آیا جب جنس مخالف کے ساتھ ان کی خلوت ہوئی ہو۔ بلکہ ونیا کے اکثر و بیشتر آفس، بینک، بنیادی مراکز صحت (PHCs) سب ڈسٹر کٹ ہا سپول ، نرسنگ ہوم، پری پرائمری اور نرسری اسکول، چھوٹی چھوٹی چوٹی دوکانوں اور کام کی دیگر جگہوں میں یہ موقع بار بار بلکہ اکثر و بیشتر آتا ہے جب دوجنس مخالف خلوت میں ہوتے ہیں، اسی لیے اسلام نے ذریعہ گناہ بنے والے اختلاط کی ان جگہوں کوم دو خورت کے لیے جدا جدا بنانے کا تھم دیا اور مشتر کہ کو ترام قرار دیا ہے۔ پچھاور تد ہیر بتائی گئی:
عورت کے لیے جدا جدا بنانے کا تھم دیا اور مشتر کہ کو ترام قرار دیا ہے۔ پچھاور تد ہیر بتائی گئی:
«Keep conversation with coworkers of the opposite sex on work related topics. When the conversation moves to a more personal

level, you need to stop and make a quick exit."

[http://extension.missouri.edu/jackson/documents/Articles/Relationships/ExtramaritalAffairsintheWorkplace.pdf)
[http://ealthymarriagetips.com/Work.htm] (www.yubasuttermarriage.com/marriagetips/coworkers.html)

(http://foundationrestoration.org/2012/07/the-rules-of-opposite-gender-friendships)

"ساتھ میں کام کرنے والے جنس مخالف سے صرف کام سے متعلق موضوعات پہ بات کریں،
گر جب بات خاندان اور ذاتی امور پہ پہو نچے تو فورا خود کور و کیں اور موضوع ختم کردیں۔"

پیناممکن کی حد تک مشکل تدبیر ہے، شاید ہی دنیا کا کوئی ایساملازم ہوسکتا ہے جو بہ

کہد سکے کہ اس نے بھی کسی جنس مخالف عملہ سے ذاتی اور خاندانی امور پہ بات نہ کی ہو۔
ایک اور وجہ کی نشاند ہی کی گئی:

\*Emotional intimacy with a coworker can be dangerous and cause more harm to your marriage than a onenight stand."

[http://cxtcnsion.missouri.cdu/jackson/documents/Articles/Relationships/ExtramaritalAffairsintheWorkplace.pdf)
[http://healthymarriagetips.com/Work.htm] (www.yubasuttermarriage.com/marriagetips/coworkers.html)

''ساتھ میں کام کرنے والے سے جذباتی رشتہ خطرناک ہوسکتا ہے اور آپ کی شادی کو ایک رات کے قیام سے بھی زیادہ نقصان پہونچا سکتا ہے۔'' بیدایک ناممکن تذہیر ہے کیونکہ ایک کمپنی اور آفس میں ہر طرح کے لوگ ہوئے ہی، کوئی خوشی میں ڈوبا ہوتا ہے تو کوئی عم میں، کوئی بچین میں خوشحال رہتا ہے تو کوئی ربیان، کی کا حال اچھا ہوتا ہے تو کسی کا تکلیف دہ، جس کا بیان نہ چاہتے ہوئے بھی ہوجاتا ہے۔رشتہ داروں کی موت اورخوشی کے موقع پیلن ہوتا اور یوم پیدائش، نے سال، ہم آزادی اور تہوار وغیرہ کے مواقع پرایس ایم ایس اور کال وغیرہ کا تبادلہ ہوتا ہے نیز ایک روم ے کے گھریہ آنا جانا ہوتا ہے اور بیسب جذباتی رشتہ قائم کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہں۔آدمی بحثیت انسان ایک دوسرے کی خوشی اور عم میں شریک ہوتا ہے اور یہی چیزیں روست بناتی اور دشمنی پیدا کرتی ہیں جے جذباتی رشتہ کہاجا تا ہے۔اور بائبل کے الفاظ میں: ke fire in his bosom, and his clothes not be burned? Can ot coals, and his feet not be burned?" (Proverb. 6/27-28) "كيامكن بكرة دى اين سينديس آگر كھاوراً سكے كيڑے ناجليس؟ ياكوئى أنگاروں پر چلے اور أعكم ياؤل نه جلسين؟ " (M\_12/4: JEI)

مندوستانی سپریم کورے کے ریٹائرڈ جج اشوک کمار گانگولی جو حالیہ دنوں مغربی بنگال ریائ حقوق انسانی کمیشن کے چیئر مین کے عہدہ پہ فائز ہیں،ان کے خلاف سپریم کورٹ کے تین جوں کی کمیٹی نے ایف آئی آرورج کرنے کی سفارش کردی ہے۔ان پرالزام ہے کہ انہوں نے ۲۰۱۲ دیمبر۱۲ می کود بلی کے ایک ہوٹل میں اپنی زیرنگرانی ریسرچ کررہی طالبہ قانون خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے۔اگر بیالزام سیج ہے تو بیسوال اٹھنا فطری ہے کہ عدلیہ کے سب سے براسر چشمہ کا ایک نمائندہ کس طرح الی حرکتوں کے لیے ہمت جٹایایا؟؟ کہیں نہ کہیں قانون یا نظام انصاف میں کوئی نہ کوئی ایسائقص ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اے کے گانگولی نے اپنی پوتی عمر كارى پيجنسي حمله كيااوروه بهي اس وقت جب دبلي كي شاهرايين، راشريدي جون اوروز راعظم باؤس ان مظاہرین سے محصور تھے جوعزت لثیروں کے لیے سرعام پھاٹی اور اسلامی قانون کامطالبہ كررب تھے۔اوراگر بيالزام باطل بو يكهنا ب جانب موكا كماختلاط كى غلط صورت نے خاتون طالبہ والیاموقع فراہم کیا کہوہ سپریم کورٹ کے سبدوش بج کی عزت سے کھیلے۔ ہندوستانی صحافت میں ایک مشہور نام'' تبلکہ میگزین' کا ہے جس کا ذکر آئے ہی

ہندوستان کی سیاست میں تہلکہ کی جاتا ہے۔ اس کے بانی اور چیف ایڈیٹر رون تج پال گوا پولس کی حراست میں ہیں، ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے ناتحت کام کر رہی صحافی خاتون کے ساتھ ریاست گوا (ہند) کے ایک ہوٹل کے لفٹ میں جنسی زیادتی کی ہے۔ پورٹ بلیئر، جزائر اُنڈ مان نکوبار، ہند سلی گوڑی، مغربی بنگال۔ ہنداور کولکات، مغربی بنگال۔ ہند مینوں جگہ ہے یہ یک وقت شائع ہونے والے روز نامہ " The Echo مغربی بنگال۔ ہند آباد ہائی کورٹ یو بی (ہند) کی لکھنو بینج کے متعلق بی خبر چھپی ہے:

\*LUCKNOW, DEC 5 /--/ The Allahabad High Court today constituted a committee to check cases of unfair treatment to women counsels. The order was passed by the bench of the Justice Devi Prasad Singh and Justice Ashok Pal Singh of the Lucknow bench of the High Court on a petition filled by Sandhya Dubey and others. On behalf of the petitioners counsel Ranjana submitted that recently, ladies working in the court have been treated unfairly and have suffered eve-teasing in spite of SC judgement in Vishakha case. She said that no committee has been constituted by the HC in Oudh Bar Association to deal with complaints of eve-teasing and molestation of women." (The Echo of India, Port Blair, A&N, India, December 6, 2013, P8)

' در لکھنو ، ۵ و تمبر ، آج الله آباد ہائی کورٹ نے خواتین قانون دانوں کے خلاف بدسلو کی کے کیسیز
کی تحقیقات کے لیے ایک سمیٹی تشکیل دی ہے ، سندھیا ڈو بے ودیگر کی درخواست پہ ہائی کورٹ
کی جسٹس دیوی پرساد شکھاد رجسٹس اشوک پال شکھ کی بینج نے بہ تھم جاری کیا۔ درخواست دہندہ
کی دکالت کرتے ہوئے وکیل رجنانے بیہ بات رکھی کہ دوشا کھا کیس میں پر یم کورٹ کے فیصلہ
کے بعد بھی حالیہ دنوں میں عدالت میں کام کر رہی خواتین کوفقرہ بازی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں
نے عدالت ہے مزید آگاہی دی کہ اودھ بارایسوی ایشن میں ہائی کورٹ کی جانب سے مورتوں
پی فقر ، تھیتی اور جنسی جملہ جیسی شرکا بیوں سے نیٹنے کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنائی گئی ہے۔''

تھوڑی دیر کے لیے تھم کر آپ حالات کا جائزہ لیں اور سوچیں کہ جب قانون داں اور دوسروں کے لیے انصاف کی لڑائی لڑنے والی خواتین کے ساتھ کورٹ کے اندر چھیڑ خانی اور جنسی حملہ جیسے جرائم کا ارتکاب کیا جاسکتا ہے تو پھر ہم اور آپ کس کی پاکدامنی کا آئھیں بند کر کے سوفیصد یقین کر سکتے ہیں؟؟ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے بتادیں کہ پیس اور فوج میں کام کرنے والی خواتین بھی جنسی حملہ اور آبروریزی جیسے حادثات سے محفوظ نہیں ہیں۔اوراس طرح کے واقعات ہرا یہ ملک میں ہوتے ہیں جہاں دونوں کے

اخلاط کو اچھا مجھا جا تا ہے۔ ذرانیویارک ٹائمنر کے آن لائن ایڈیش کی یخر بڑھیں:
"Over 26,000 rapes and sexual assaults took place in the military last year, and most of the woman that actually reported it were basically kicked out of the military." (New York Times, Sep. 3, 2013)

basically kicked out of the military." (New York Times, Sep. 3, 2013) (http://lens.blogs.nytimes.com/2013/09/03/military-rape-enemy-within-the-ranks/7\_r-0) (www.dailymail.co.uk/news/article-2733404/We-lost-jobs-reporting-raped-Haunting-photo-cssay-depicts-suffering-lives-women-victims-sexual-violence-U-S-military.html)

''سال گذشتہ فوج میں ۲۶؍ ہزار ہے زائد جنسی حملے ہوئے،اور جن خواتین نے اس کی شکایت کی ان میں ہے اکثر و بیشتر کوفوج ہے نکال دیا گیا۔''

اورامر کی فوج میں اوسطا ہرسال ۱۹۰۰ ارخوا تین کوآبروریزی کاسامنا کرناپڑتا ہے:

"Women in U.S. military are more likely to be raped by fellow soldier than killed by enemy fire. According to the Department of Defense an estimated 19,000 military personnel are raped every year."

(www.reddit.com/r/todayilearned/comments/1amp4x/til\_women\_in\_us\_military\_are\_more\_likely\_to\_be) (www.usnews.nbcnews.com/\_news/2012/01/18/10184222-panetta-could-be-19000-military-sex-assaults-cach-year)(www.theguardian.com/commentisfree/2012/jun/14/culture-coverup-rape-ranks-us-military)

(www.jonathanturicy.org/2013/06/21/the-war-on-mcn)

"امریکی فوجی خواتین کووشن کی گولی ہے زیادہ ساتھی فوجیوں کی دست درازی کا خطرہ ہے، حکمۂ دفاع کےمطابق ہرسال تقریباانیس ہزارفوجیوں کی آبروریزی ہوتی ہے۔"

ذراغورکریں! مردول سے اختلاط اور ایک ساتھ کام کرنے کے سبب جب قانون کی طاقت اورڈ نڈے، بندوق کی قوت سے سلح نیز ہتھیار چلانے اورقل پہقاور، ٹرینڈ پولیس، فوجی اور قانون دال خواتین اور وہ بھی سپر پاور امریکہ کی سپر پاور عورتوں (فوجی خواتین) کی گزت و آبرو بھی ان کے کام کی جگہ میں محفوظ نہیں ہے تو کوئی بھی دانشور بے روک ٹوک مردو مورت کے اختلاط کو کیسے جائز قر اردے سکتا ہے۔

یمکن ہے کہ آبروریزی کی جوشکایات پولیس کے پاس پہونچتی ہیں ان میں بہت سے جھوٹی ہوں جسے میگن ہوں گراس سے ہمارے اس میگن ہے کہ اکثر یا کثیر شکایات کی خاص وجہ سے پہنچ ہی نہ پاتی ہوں مگراس سے ہمارے اس موال پیکوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ مردوعورت کامخلوط تعلیمی مرکز اور کاروباری ادارہ درست نہیں۔

اسلامي قوانين ١٨٠) بابل اوردور جديد كے تفاظر مي

كونكه شكايت كى مويا جھونى دونوں صورتيں اى ليے پيش آتى بيں كددونوں ايك ساتھ ريے ہیں،اگر دونوں کے لیے تعلیم اور کام کی جگہ الگ الگ ہوتو پھر نہ حقیقت میں ایسا ہوگا اور نہ ہ جھوٹا کیس درج ہوگا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ اختلاط کی صورتوں یہ یابندی سے عصمت دری کے حادثات میں تقریبا ۵ ارفیصد سے زائد کی آئے گی۔ آہتہ آہتہ بیاحاس جاگ رہاے کہ اختلاط مردوعورت سے ہزار ہافتنے جنم لیتے ہیں اور امریکی انتظامیہ بھی اسے بخو بی جھتی ہے، بس انہیں صرف بداحساس اعتراف ہے روک دیتا ہے کداس میں اسلام کی فتح مبین اوران کے پیش رؤوں کی پالیسیوں کی واضح شکست ہے۔ڈیلی میل یو کے کی آئن لائن اشاعت (۸ ا کوبر ۲۰۱۳ء) کی ایک اہم خبر (امریکہ میں ہرسال جیل کے اندردولا کھ سے زائد جنسی زیادتی كادفات موتي بين كامن مين بدر يورك بكى ب:

The new regulations also include banning male prison staff from

doing pat-downs in women's prisons."

(www.dailymail.co.uk/news/article-2449454/More-men-raped-US-women-includingprison-sexual-abuse.html)(http://attackthesystem.com/2013/10/19/more-men-areraped-in-the-us-than-women-figures-on-prison-assaults-reveal/)

(http://countdowntozerotime.com/2013/10/09/as-in-the-days-of-lotmore-menare-raped-in-the-us-than-women/)

''نیا قانون جیل کے مردعملہ کوزنا نہ قید خانوں میں کام کرنے یہ یابندی بھی عائد کرتا ہے۔'' جس طرح وقت کا پہید گھؤم رہا ہے اسے ویکھتے ہوئے دی ہیں سالوں بعدیہ اعتراف کیے بغیرکوئی حق پیندنہیں رہ سکے گا کہ مردوعورت کے آزادانہ اختلاط اور کام کی مخلوط جگہوں یہ یابندی ہی واحد حل ہے،جس کی شروعات امریکہ نے جیل ہے کر دی ہے۔ مرد وعورت کی دوی شروع میں صرف دوی ہی رہتی ہے مگر مردخلوت یاتے ہی شیطان کے بھندے میں آجاتا ہے، اور پھرعورت بخوشی یا بجبر اس کی شیطانیت کی شکار موجاتی ہے۔ یہم نہیں کہتے ہیں بلکہ أقوام متحدہ (UN) كى رپورٹ كہتى ہے: Rape was most common within intimate relationships, with a quarter

of men admitting they had raped a wife or a girlfriend."

(http://archive.indianexpress.com/news/one-in-10-men-in-parts-of-asia-haveraped-un-study/1167125) (www.bbc.com/news/health-24021573) (http://indiatoday.intoday.in/story/rape-sexual-assault-asia-rapes/1/309100.html)

'' آشنائی اور دوی کے بردے میں عصمت ریزی بہت زیادہ عام ہے، ایک چوتھائی مردول

نے بیوی یامجوبہ کی آبروریزی کاجرم قبول کیا ہے۔"

یہاں جور پورٹیس ہم نے پیش کی ہیں ان میں زبردی کے واقعات کواجا گرکیا گیا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر مما لک نے آپسی رضامندی کے ممل کوغیر قانونی نہیں قرار دیا ہے۔
مطلب وہاں بے حیائی کی مکمل اجازت ہے جس کا تناسب امریکہ و بورپ میں ای فیصد کل ہے، یعنی وہاں کے ای فیصد تک مردو عورت اپنے شریک حیات کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں۔ آپ ہمیں یہ کہ جب مردو عورت راضی ہیں تو کوئی خرابی نہیں ہے گرہم آپ کی اس بات سے مفق نہیں ہیں کیونکہ ہماری نظر کے سامنے کچھا ایی خبریں ہی گرہم آپ کی اس بات سے مفق نہیں ہیں کیونکہ ہماری نظر کے سامنے کچھا ایی خبریں ہیں ہیں جب ہیں ہی خبک جا کیں گل ۔ ذرادل پہ پھر رکھ کرچین میں ہیں آئے نوم مرسامنے کے اس واقعہ کو پڑھیں:

"Husband and Wife Desiring Child Discovers They Are Brother and Sister, Wife's Father and Husband's Mother Were Lovers In Jiangxi Province, a young married couple were always teased for "looking like each other". Not long ago, the wife's father suddenly spoke of a secret, it turns out that many years ago, he and the husband's mother were secret lovers. Later on, the husband's mother became pregnant, while the wife's father fell in love and married someone else. On top of that, the husband's mother has been dead for over 20 years, so this secret was almost buried forever, up until this young married couple decided to have a child ............. In early November, the couple chose to go to the Furong Forensic Centre of the No. 2 Provincial People's Hospital in Hunan in order to do a DNA test. The results dealt them a heavy blow."

(www.chinasmack.com/2013/stories/chinese-couple-wants-child-discover-theyre-brother-sister.html) (www.malaysia-chronicle.com/index.php?option-com\_k2&view-item&id-192351.chinese-couple-wants-child-discover-they%E2%80%9 9re-brother-and-sister&Itemid-4&tmpl-component&print-1#.VI.nz09KUdEg)

" بچ کی تمنار کھنے والے میاں ہوی کے بارے میں انکشاف ہوا کہ وہ دونوں بھائی بہن ہیں ، صوبہ جیا نگ زی میں ایک جوان جوڑے ولوگ اکثر چھیڑا کرتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کی طرح دکھتے ہیں، زیادہ دن نہیں ہوئے کہ ہیوی کے باپ نے اس رازے پردہ اٹھا دیا کہ مدتوں پہلے وہ اور شوہر کی ماں دونوں پوشیدہ دوست تھے اور اس کی ماں حاملہ ہوگئ تھی ، ای درمیان اس مردکو دوسرے سے مجت بوگی اور اس نے اس سے شادی رجیا لی ایک اہم بات یہ ہے کہ میں سال پہلے شوہر کی ماں کا انتقال ہوگی اور ریر راز شاید ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا کہ اس سے جوڑے میں بچکی خواہش پیدا ہوئی اور ہوگیا اور میر راز شاید ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا کہ اس سے جوڑے میں بچکی خواہش پیدا ہوئی اور

انہوں نے حالیہ نومبر میں ڈی این اے ٹیٹ کے لیے ہُنان میں واقع Provincial People's انہوں نے حالیہ نومبر میں دیا۔"
Hospital کے فرنگ فارنسک سنیٹر جانے کا انتخاب کیا جس کے نتیجہ نے انہیں بدحواس کردیا۔"

ایک ناجائز تعلق مزید نے ترام رشتوں کی بنیاد بنرا ہے اوراس طرح کے حادثات پورپ میں بھی پیش آرہے ہیں۔ سوچے ! جہاں • ۸۸ فیصد تک مر داور • کر فیصد تک عورتوں کا ناجائز تعلق رہتا ہو دہاں کتنے غیر قانونی بچے پیدا ہوتے ہوں گے جن کے باپ ہوتے کوئی اور ہیں اور وہ کہلاتے کسی اور کے ہیں، اور پھر اس طرح کے بھائی بہن انجانے میں ایک دوسرے کوہمنز بنالیتے ہیں، ماہرین کا کہنا ہے کہ خونی رشتہ داروں میں شش ہوتی ہے جو بہت جلدا کے دوسرے کو قریب کردیت ہے۔ اس پیمزید تفصیل 'دلیو اِن ریلیشن شپ' کے عنوان پہلا حظر فرما کیں۔ میں میں میں کی میں ایک دوسرے کو میں کی میں ایک دوسرے کو میں کے میں ایک دوسرے کو میں کے میں ایک دوسرے کو کی رشتہ داروں میں کے میں ایک دوسرے کو میں کے میں ایک دوسرے کو کردوں کے دوسرے کو کردوں کے دوسرے کو کردوں کے دوسرے کو کردوں کے دوسرے کو کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کے دوسرے کی کردوں کے دوسرے کردوں کی کردوں کردوں کی کردوں کی کردوں کردوں کی کردوں کی کردوں کردوں کی کردوں کے کردوں کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کردوں کی کردوں کی کردوں کردوں کی کردوں کردوں کردوں کی کردوں کردوں کردوں کردوں کی کردوں کردوں

(www.dailymail.co.uk/news/article-2718216/Woman-tracks-mother-abandoned-baby-realises-unwittingly-married-BROTHER.html)(www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-sister-parents-meet-days-wedding.htm)l

## (۱۰) عورت کا شوھر یا محرم کے بغیر سفر پہ نکلنا۔

ہندوستان میں مشہور محاورہ ہے''ا کیلی عورت کھلی تجوری ہے' یہ محاورہ کیوں بولا جاتا ہے اوراس کامفہوم کیا بنتا ہے اس کا سجھنا کسی بھی ہوشمند کے لیے مشکل نہیں ہے۔شوہر یا کی الیے دشتہ دارجس سے خاتون کا نکاح ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہوئے بغیر سفر کے لیے نکلے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بہت سے جدت پرستوں کو اسلام کے اس تھم پہرافتی مرضی سے اعتراض ہو کہ اسلام کا پیچم غیر معقول ہے۔ یہ عورت کے بنیادی حق آزادی اورا پی مرضی سے اعتراض ہو کہ اسلام کا پیچم غیر معقول ہے۔ یہ عورت کے بنیادی حق آزادی اورا پی مرضی سے علومنے بھیر نے پہونڈن لگا تا ہے جو سیح نہیں ہے۔ مگر انشاء اللہ اس عنوان اور دگر بہت سے عناوین کے شہودور کی میں ہوگا وہ سب ان کے شہودور کر ایک عناوین کے شہودور کر بہت سے کہ دور بھیلے بیان ہوا اور آئندہ اوراق میں ہوگا وہ سب ان کے شہودور کر ایک بار پھرغور سے پر میں اور ضمیر کی آواز یہ فیصلہ کریں۔

امام احمد بن طنبل رفيد حضرت ابوسعيد خدرى الله يست روايت كرت بين: "لَا تُسَافِرُ الْمَرُأَةُ إِلَّا مَعَ زَوْجِهَا أَوْ ذِى مَحْرَمِ مِنْهَا."

''عورت سفر پیشو ہریا کسی ذی محرم کے بغیر نہ نکلے۔''

(مسند أحمد: الحديث ١١٧٩٤ محيح البخاري: باب الصوم يوم النحر، باب في كم يقصر الصلوة،

صحیع المسلم: باب سفر المرأة مع محرم الی حج او غیره، سنن ابن ملجة: باب المرأة تحج بغیر ولی)

ایک خاتون کی عزت اسلام کی نظر میں اتن محترم ہے کہ جس مالدارعورت کے

ماتھ جانے والا کوئی محرم رشتہ دارنہ ہواس پہ حج فرض نہیں ہے، بلکہ بغیر محرم اس کا حج قبول
نہیں ہوگا۔ بائبل نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اکیلی گھوتی لڑکی کوعزت کا خطرہ ہے:

"But if a man find a betrothed damsel in the field, and the man force her, and lie with her, then the man only that lay with her shall die. But unto the damsel thou shalt do nothing; there is in the damsel no sin worthy of death, for as when a man riseth against his neighbour, and slayeth him, even so is this matter. For he found her in the field, and the betrothed damsel cried, and there was none to save her."

(Deuteronomy, 22/25-27)

''پرا گراس آدمی کوونی لڑی جسکی نسبت ہو چکی ہوکسی میدان یا کھیت میں لل جائے اور وہ آدمی جبرااُس سے صحبت کر بے و فقط وہ آدمی ہی جس نے صحبت کی مارڈ الا جائے: پراس لڑکی سے پچھ نہ کرنا کیونکہ لڑکی کا ایسا گناہ نہیں جس سے وہ قبل کے لائق تھہر سے اسلئے کہ بیہ بات اُلی ہے جیسے کوئی اپنے ہمسایہ پرحملہ کر بے اور اُسے مارڈ الے نہ کیونکہ وہ لڑکی اُسے میدان میں ملی اور وہ منسو بے لڑکی چلائی بھی پروہاں کوئی ایسا نہ تھا جو اُسے چھڑا تائے'' (استن ۲۵ میدان میں ملی آئے دن اس طرح کی خبریں اخبارات کی زینت بنتی رہتی ہیں کہ فلاں شہریا ملک کی خاتون کے ساتھ فلاں شہر اور ملک میں جنسی زیادتی کی گئی۔

نويارك المُنرامريكه كي آن لائن اشاعت (١٠رجون٢٠١٠ع) كي ينجر يرهين

"On March 15, a group of men raped a 39-year-old Swiss tourist in Madhya Pradesh and attacked her husband. Four days later, A 25-year-old British tourist jumped off the balcony of her hotel room in Agra, fearing that the hotel owner was planning to sexually assault her."

(www.nytimes.com/2013/06/11/world/asia/rape-cases-are-making-tourists-wary-of-visiting-india.html?\_r=0)

''3ار مارچ کو چندمردوں نے ال کر مدھیہ پرولیش میں ایک ۳۹ رسالہ سوئی خاتون سیاح کی عزت لوٹ کی اور اس کے شوہر پہ حملہ کیا، پھر ، ردنوں بعد آگرہ میں ایک ۲۵ رسالہ برطانوی خاتون نے اپنے ہوئل روم کی بالکونی سے چھلانگ لگادی، اسے بیاندیشہ تھا کہ ہوئل مالک اس کے ساتھ جنسی زیادتی کا منصوبہ بنار ہاہے۔''

ہندوستان کے مشہورانگریزی اخبار دی ہندونے اپنی آن لائن اشاعت میں ۱۸ر

وسمبر ۲۰۱۳ء کو پیخبر دی ہے کہ تقریباچھ ماہ قبل مشہور سیاحتی مقام مَنا لی، ہما چل پردیش (ہنر) میں تین نیپالی نوجوانوں کے ذریعہ امریکی خاتون سیاح کی اجماعی آبروریزی کے مقدمہ میں کل کے سیشن کورٹ نے ہیں ہیں سال قید ہامشقت کی سنائی ہے۔''

www.thchindu.com/news/national/other-states/3-men-convicted-in-gang-rape-of-us-tourist-in-manali/article5473230.ece)

امریکہ جوایے شہر بول کی جان و مال کونقصان پہنچانے والےکومزادیے کے لیے د نیا کے ہر قانون سے بالاتر ہے اور وہ کمی جھی ملک میں اپنے فوجی دستہ کو بھیج کراینے دشمن کوہنا دینے کا کچھ حد تک غیر قانونی اور نا جائز اختیار رکھتا ہے، جب امریکہ کا بیرعب اس کی بیٹیوں اورعورتوں کی عزت نیمیال جیسے کمزور ملک کے شہر یوں سے بچانے میں ناکام رہا ہے تو پھر کس ملک اور خاندان کی خاتون کی عزت تنها سفر میں نکلنے کی صورت میں خطرے کی زدیہ نہیں ہوگی؟؟ وہ نیپالی نو جوان اس حقیقت ہے ناواقف نہیں رہے ہوں گے کہان کا انجام کیا ہوگا مگر پھر بھی انہوں نے پیخطرہ مول لیا کیوں؟؟ کیونکہ اکیلی عورت آسان شکار ہو عتی ہے۔ ایک بار پھر د ماغ کی گہرائی میں دل کوا تار کرسوچیں کہ جب فوج ، پولیس ،عدلیہ، صحافت اور انتظامی عہدول یہ فائز طافت ورعورتیں اپنول کے بیج محفوظ نہیں ہیں تو پھر ا پنوں اور اپنے گھر سے دور اکیلی خاتون کی عزت کتنے خطرے میں ہے؟؟ اپنے اہل خانہ کے ساتھ سفر کرنے والی باعزت خاتون زیادہ بہتر اور اچھی ہے یا وہ عورت جو کی محرم ک ہمراہی کے بغیرعزت کوخطرے کی زویدر کھ کرسفریہ نکلے اوراین آبروگنوا کرآئے ....؟؟ اگرآ بانٹرنیٹ یہ مورتوں کے لیے غیر محفوظ سیاحتی مقامات کو تلاش کریں تو ایک جمل فہرست نظرآئے گی جنہیں لوگوں نے عورتوں کے لیے خطرناک ترین علاقہ قرار دیا ہے،اورقابل افسوں اورشرمناک بیہ ہے کہ اس اسٹ میں بھی جنت نشاں رہا ہمارا ہندوستان بھی شامل ہے۔ ۲رجولائی ۱۰۱۴ء کو بنگلور (ہند) کے ایک نامی اسکول میں ایک چھسالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کے بعد بنگلور پولیس نے کرنا تک پولیس ایکٹ ۱۹۶۳ء کے تحت اسکول انتظامیہ اوروالدین کے لیے جو ہدایات جاری کی ہیں، آہیں آ ہے بھی پڑھیں:

"Schools have to compulsorily install GPS and CCTV in all school buses and CCTV in school premises "Schools authorities must

appoint Floor Vigilance Officer \*After dropping the children to school, the bus drivers and attendants must be isolated from the children \*Only authorisised persons should be allowed inside the school premises \*Schools must issue identity cards to parents, who pick up and drop their wards to school \*In case parents with identity cards cannot come to pick up their wards, they must compulsorily inform the school teacher concerned through SMS, besides authorising someone else to pick up their child."

(www.thchindu.com/ncws/national/bangalore-police-issue-guidelines-for-schools/article6252787ccc) (http://timesofindia.indiatimes.com/city/bangalore/Bangalore-child-rape-case-To-make-children-safe-schools-must-appoint-vigilance-officers-Cops/articleshow/39076764.cms)

''اسکول انتظامیے کی یہ فرمداری بنتی ہے کہ وہ بس میں جی پی ایس اور بی ٹی وی اور اسکول کی دوسری میں جی ایس اور بی ٹی میں خفیہ کیمر ولگوائے ہے'۔ اسکول انتظامیہ برآ کدہ گراں آفیسر نامزد کر ۔۔۔۔۔ بجوں کو اسکول پہو نچانے کے بعد ڈرائیور اور نگراں ملاز مین بچوں ہے الگ ہوجا نمیں۔ ۲۔ صرف اجازت یافت لوگ بی اسکول پراپرٹی میں جانے کے جاز ہوں گے۔۵۔ جو والدین اپنے بچوں کو لینے آئیں گے اسکول آہیں شناختی کارڈ جاری کر ۔۔ ۱۔ کسی مجبوری کے تحت والدین کے نہ جانے کی صورت میں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ کی کو جھیجنے کے علاوہ متعلقہ ٹیچر کو میسے کے ذریعیاس کی اطلاع دیں۔''

بہت حدتک ہے ہماجاسکتا ہے کہ یہ ہدایات اسلامی تعلیمات کی جھلک ہیں، بنگور پولیس کے ذمہ داران بینوٹ کرلیں کہ اس صورت میں بھی وہ جرم نہیں روک پائیں گے کیونکہ اصل برائی تولیاس، عربانیت اور میل جول ہے اور وہ جب تک رہیں گے جرم ہوتا رہے گا۔ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ تنہا گھر سے باہر چار چھ سالہ چھوٹی بجی بھی محفوظ نہیں ہے، تو پھر بغیر محرم شہر اور ملک سے باہر جانے والی جوان خوا تین کو کسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ ؟ اور انہیں کیسے محفوظ قرار دیا جا سکتا ہے؟؟

(۱۱) لیدو إن ریلیشن شپ - یعنی - شادی بغیر ساته رهنا۔

اگر ناممکن کی حدتک مشکل نہ ہوتو زندگی کی آخری سانس تک ایک دوسرے کا ساتھ

نبعانے کے عہدو پیان کا نام شادی ہے۔ ہندوستان میں بیخاورہ بہت مشہور ہے کہ باپ کے گھر

ہیٹی کی ڈولی اٹھتی ہے اور پیا کے گھر سے اُرتھی ۔ یورپ نے ایک نئی اصطلاح نکالی ہے جس کا

نام ہے '' Live in Relationship'' (ہم خانگی) یعنی کسی بندھن کے بغیر ایک دوسر بے

کے ساتھ رہنا۔ آپ صرف اس کی تعریف (Definition) پنور کریں تو یہ حقیقت کھل کر

سامنے آجاتی ہے کہ یہ دوچیز وں کو مضبوط بندھن کے بغیر باندھنے کانام ہے جس کی یائیداری اور

الما بائبل اوردورجدید کے تناظریم

مضوطی کی امیدخواب اور سراب ہے۔اس طرح کارشتہ پورپ وامریکہ میں بہت رائے ہے، عمارت اس بنیادیة قائم کی گئی ہے کہ انسان کواپنی زندگی خود گذارنے اور اپنے جسم کا اپنی مرضی ے استعال کرنے کی ممل اجازت ہے۔ لیکن اس میں کتنی خرابیاں ہیں وہ دیکھیں: (۱) غیر پائیداری ـ شاید سی ذی ہوش کو بیر بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شادی کے بندھن کے بغیر قائم کیے جانے والے رشتہ میں مضبوطی نہیں ہوتی ہے۔ عام مشاہدہ شاہد ہے کہ لیوان ریلیش شپ کارشته زیاده دِنوں تک قائم نہیں رہتا بلکہ سروے رپورٹ کے مطابق تقریبا ۵۰ رفیصہ زائد ہم خانگی دوتین سالوں کے اندر ٹوٹ جاتی ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ انگریزی اُدباو محققین کو انگریزی دُکشنری میں ایک اور اصطلاح"Single Parent Family" کی زیادتی کرنیزی ہے۔ کیونکہ لیوان ریلیشن شپ کے ٹوٹنے کے بعد اگر ایک بچے ہوتو کوئی ایک رکھ لیتا ہے بااگردو بے ہوں تو عام طور پرایک ایک بانٹ لیتے ہیں اور اس طرح بچہ کے ساتھ ماں باب میں ہے صرف ایک رہ جاتے ہیں،ایسے خاندان کو'سنگل پیرنٹ قیملی' کہاجا تاہے۔ (۲) مشکوک رشته۔ یورپ وامریکہ میں جنسی خیانت ویسے تو عام ہے ہی لیکن ہم خانگی کے بندهن کےلوگ جنسی آوار گی میں ان شادی شدہ مردوعورت سے کہیں زیادہ آ گے ہوتے ہیں: Both men and women in cohabiting relationships are more likely to be unfaithful to their partners than married people."

(http://www.civitas.org.uk/hwu/cohabitation.php)

(www.cauk.org/culture/statistics/family-life-in-the-uk.cfm)

"شادی کی بنست ہم خاتگی میں رہنے والے مردو ورت دونوں میں جنسی فریب کا خطرہ زیادہ ہے۔"

(۳) عام طور پہیدر شتہ انجام کار کے اعتبار سے بچوں کو ماں یاباپ ایک کے سابہ سے محروم رکھا جاتا ہے جو یقیناً غلط ہے اور شیح معنوں میں بینھی جان پہظلم ہے کہ اسے سابہ سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پر شتہ بہت سارے منی نتائج کا سبب بنتا ہے جسیا کہ آگے آرہا ہے۔ اس کے علاوہ پر شتہ بہت سارے منی نتائج کا سبب بنتا ہے جسیا کہ آگے آرہا ہے۔ اس کے علاوہ پر شتہ بہت سارے ظلم ہے:۔ لیو بان ریلیشن شپ کی بہت کا صورتوں کو ہم اُنڈ مان میں بھی و کیور ہے ہیں، اور الیی خوا تین کی درد بھری واستان بھی انہا کی زبانی سی ہے کہ جوانی تھی تو ہر طرف پر وانے تھے اور جب شباب ڈھل گیا تو کوئی بوجھا نہیں۔ اب وہ نانِ شبینہ کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پہم جور ہیں۔ ہم خانگی عورتوں پ

ظلم جتم اوران کی ذہنی پریشانیوں کا برا از ربعہ ہے۔اس رپورٹ کو بغور ملاحظ فرما تیں: "Married mothers are less likely to experience abuse and violence Even when the very high rates of abuse of separated and divorced mothers were added into the statistic, the rates of abuse among mothers who had ever been married were still lower than the rates of abuse among women who had never married and those who were cohabiting. Among mothers who were currently married or had ever been married, the rate of abuse was 38.5 per 1,000 mothers. Among mothers who have never been married the rate was 81 per 1,000 mothers. Married fathers tend to have better psychological well-being. Divorced fathers were, on average, more depressed than their married counterparts, whether or not their children resided with them." (http://familyfacts.org/briefs/6/benefits-of-family-for-children-and-adults) (www.hcritagc.org/rescarch/reports/2004/03/marriage-still-the-safest-place-for-women-and-children "مطلقہ اور علیحدہ ہو بھی ماؤں کی مظلومیت کی او کچی شرح کوشامل کرنے کے با وجود نتیجہ یہ ہے کہ شادی شده ماؤں کے تناؤاورتشدد میں گھرنے کا خطرہ بہت کم ہے۔ بھی بھی شادی شدہ رہ چکی ماؤں کے مظلوم ہونے کا تناسب غیر منکوحداور 'ہم خانۂ ماؤل کی برنسبت بہت کم ہے۔ جو مائیں ابھی بھی یا بھی تک شادہ شدہ ہیں اس سے مظلوم ہونے کا تناسب ۱۸۰۰ میں سے ۸۸ ( ایعنی ٨٥ ٣ فيصر) ہے۔ جبكہ جن ماؤل نے بھی شادى نہيں كى، ان كے تشدد ميں سينے كا خطرہ ••• امین ۸۱ (معنی ۸۱ فیصد) ہے۔ ای طرح شادی شدہ باپ جسمانی طوریہ اچھی صحت والے ہوتے ہیں، جبکہ شادی کے بندھن سے آزاد باپ-خواہ یجے ان کے ساتھ ہوں یا نہ الال-شادی کے بندھن سے جڑے بالوں کی بنسبت زیادہ دینی دباؤمیں ہوتے ہیں۔ (۵) مردکو بھی دردکاسامنا:۔ کچھالیا ہی حال مردوں کا بھی ہے۔ لیوان ریلیشن شپ کے چگر میں ساری عمرعورت بد لنے میں کٹ گئی اور جب بڑھایا آیا تو نہ پوچھنے والی بیوی ب نفر لینے والی اولاد۔اب انہیں اپنے کیے یہ پچھتاوا ہے مگراس سے بچھنہیں حاصل ہوسکتا ہے۔ اب تو صرف بوڑھوں کا گھر' (Old Age Home) بی ٹھکانا رہ گیا ہے۔ مر(م) میں جور پورٹ درج ہے وہ اس بات کو کطے طور پر بیان کرتی ہے کہ خودمرد کے کے بھی یمی فائدہ مندہ کر وہ شادی کر کے اپنا گھر بسائے۔ (١) كيوان ريليشن شب كے تحت پيدا ہونے والے بچے بيشتر مال ياباب ميں سے ايك كى الااثت سے محروم رہتے ہیں، انہیں عام طور پر دونوں میں سے ایک بی کی دولت سے دراشت مل اسلای قوانین اسلامی اسلامی قوانین اسلامی قوا

یاتی ہے۔ کیونکہ جب علیحدگی ہوتی ہے تو دونوں ایک ایک بچہ بانٹ لیتے ہیں اگر دو ہوں، ورز کوئی ایک بچیکور کھ لیتا ہے۔ اور ایسا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ مردسال دوسال پرمجوب ما ورب بدلتارہتا ہے۔ ساری کمائی لٹادی جاتی ہاور یجے کے لیے بچھنیں بچتاہے، بلکہ باپ یج کی خ بھی نہیں لیتا ہے کہ وہ کس حال میں ہے، مال کے اندر متازندہ ہوئی تو ساتھ رکھ لیاور نہاس نے نیاباتھ تھام لیااور پھرامریکہ ویورپ کی سز کیس یافتیہ خانے ہی ان بچوں کا گھر بنتے ہیں۔ (۷)انسانی نسل متاز: یا تو بے باب کے بچوں کی کثرت ہوگی یا پھرانسانی آبادی کم ہوجائے گی، ان دونوں میں سے پہلی شکل بڑی بھیا تک تصویر لے کر آئی ہے، امریکہ و پورپ میں لا کھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں بن باپ کے بیچے سر کوں یہ جنسی بازاراور آشرموں یں نظرآتے ہیں۔ پورپ وامریکہ لیوان ریلیشن کوشایداس جذبہ کے تحت فروغ دینا جاہے ہیں کہ اس سے انسانی آبادی کو کم کیا جاسکے مگروہ ناکام ہورہے ہیں کیونکہ ان کی اس پالیسی نے جائز بچوں کا تناسب تو ضرور کم کردیا ہے مگر دنیا کی تاریخ میں جتنے بے ماں باپ کے بچائ امريكدويورييس يائ جارے ہيں شايد بھى بھى نبيس يائے گئے ہول گے۔ (۸) ماورائے شاوی تعلقات کیا کیاسوغات لاتے ہیں انہیں بھی ملاحظ فرمائیں۔ ذراؤ کی میل ڈاٹ کوڈاٹ یو کے کی ۲۷ رحمبر ۱۰۱۰ء کی پینجر بھی پڑھیں:

"I was a normal, 21st century love affair, two years after they met, Maura became pregnant and so the couple moved in together. Later that year, their son Mark was born but by then James's fraught relationship with his mother Carmel was nearing breaking point. He had not seen his 'father' Vincent for years. He had left the family home when James was about 10 or 11 years old, and so strained was their relationship that the young boy was relieved when his father walked out the door. However, last Christmas James decided to put aside the past hurts and visit his mother. And it was while chatting with her son about his girlfriend that Carmel began to piece together the shocking information which would have devastating implications. From her son's answers, Carmel realised that the man the had a brief relationship back in the 1980s, was not only her on's father, but also the father of James's girlfriend Maura. DNA confirmed the truth and further disturbing information then emerged. During her brief relationship with Tom, Carmel became regnant and when the couple went their separate ways, she did not her boyfriend that she was expecting his child Instead, she

اسلامي قوانين

married another man and this man's name was listed on her son's birth certificate as the child's father."

(www.dailymail.co.uk/news/article-1315307/lve-married-sister-having-second baby-Siblings-defied-law-plan-start-new-life-abroad.html)

وم کیسوس صدی کاعام ساپیارتھا، دونوں کی ملاقات کے دوسال بعد مورہ حاملہ ہوگئی اور پیر جوڑا ا الدساتھ (لیوان ریلیشن شپ میں) رہے لگاءاس سال کے بعد انہیں ایک لڑکا مارک پیدا ہوا ادرانی ماں کارمیل کے متعلق جیس کی نفرت کم ہونے لگی ، وہ کئی سالوں سے اپنے باپ ونسین نے نہیں ملاتھا، وہ اسی وقت گھر چھوڑ کر چلا گیا جب جیمس دس گیارہ سال کا تھا،ان کا آپسی تعلق اں قدر خراب ہو چکا تھا کہ کم عمر لڑ کے جیمس کو باپ کے گھر چھوڑ جانے سے خوشی محسوں ہوئی ، جیس نے تمام شکانیوں کو دور کرتے ہوئے سال گذشتہ کر تمس کے موقع یہ اپنی ماں ہے ملنے کا فعله کیا، مٹے سے اس کی محبوبہ کے متعلق بات کرتے ہوئے کارمیل چونکادیے والے تمام ہر دن کوملانے لگی جواس کے لیے در دانگیز اثر لا سکتے تھے، بیٹے کی باتوں سے اسے محسوں ہوگیا کہ ۱۹۸۰ء کی دہائی میں جس شخص سے بہت کم وقت کے لیے اس کے (لیوان ریلیشن شب می) تعلقات تھوہ صرف جیمس کائی باپنہیں ہے بلکداس کی محبوبہ مورہ کا بھی باپ ہے، ڈی این اے ٹیٹ نے بھی اس کی تصدیق کردی اور پھر پریشان کن معلومات ظاہر ہو کیں۔ ٹام کے الم مختصروت كے تعلقات ميں كارميل حاملہ ہوگئ تھى اور جب اس جوڑے ميں جدائى ہوئى تو ال نے اے پی خرنبیں دی کہ وہ اس کے بیجی امیدے ہے، بلکداس نے دوسرے مردے ٹادی رجالی اورجیمس کی برتھ سرٹیفیکیٹ پے نیچ کے باپ کے طور پیاسی مرد کانا م لکھ دیا گیا۔"

اگرآپ چاہتے ہیں کہ کل ہوکرآپ کی آسل بھی اس صورت حال سے دو چار نہ ہو تو آپ اپنے دل کی آواز پہ فیصلہ دیجئے کہ کیا اس طرح ماورائے شادی کے تعلقات (Extramarital Affairs)اور لیوان ریلیشن شپ درست ہیں؟؟

بعض لوگ کہتے ہیں کہ شادی ہے پہلے ڈی این اے شیٹ کروانے ہے اس طُرح کا منگر میں بوگ کے جات کے سے اس طُرح کا منگر بین ہوگا گر ہماری بصیرت اور تجزیہ کہتا ہے کہ بیصورت بھی کا میاب نہیں ہوگ ۔ کیونکہ نہ (الف) جن لوگوں کے لیے آپ لیو اِن ریلیشن شپ کو جائز قر ار دے رہے ہیں، وہ اس قانون کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے کہ بھائی بہن کی شادی غلط ہے۔ لیو ان ریکھیں شپ یا اس طرح کے کی بھی رشتہ میں رہنے کا فیصلہ ای وقت لیا جاتا ہے جب ایکٹھین شپ یا اس طرح کے کی بھی رشتہ میں رہنے کا فیصلہ ای وقت لیا جاتا ہے جب

دونوں ایک دوسرے کی محبت میں دیوانے ہوجاتے ہیں، اور بیدوہ حالت ہوتی ہے جس میں ہوتے ہے۔ ہم میں ہوتے ہوتے ہیں اور بیدوہ حالت ہوتی ہے جس میں ہوتے ہوتے ولیل کوصرف اس لیے تھکرادیا جاتا ہے کہ وہ ان کی خواہش کے خلاف ہے، ایے موقع ہیا کہ بیا کہ بینی خدشہ ہے کہ ایسا جوڑاڈی این اے ٹمیٹ کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور دوسری باتے رہے کہ یورپ وامریکہ میں بسا اوقات جسمانی رشتہ بنانے کے بعد ایک ساتھ رہے کا پروگرام بنایا جاتا ہے، تو اب ڈی این اے ٹمیٹ کروانے سے کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ ڈیل میل نے کم از کم ایسے ہی دوجوڑوں کی خبر ویب سائٹ پددے رکھی ہے جنہوں نے بحالی میں کارشتہ معلوم ہونے کے باوجو دنا جائر تعلق ختم نہیں کیا۔

(www.dailymail.co.uk/news/article-2718216/Woman-tracks-mother-abandoned-baby-realisesawittingly-married-BROTHER.html) (www.dailymail.co.uk/news/article-1315307/ he-married-sister--having-second-baby-Siblings-defied-law-plan-start-new-life-abroad.html)

جو جا نکاری کے باوجودا پی بہن سے رشتہ داری بنا لے وہ تو کمینگی کی انتہا کو پہو نچاہوا
ہاں پہمعاشرہ اور قانون تخت ایکشن لے گاگر جو بے چارے انجائے میں ایسا کریں گے آئیں
پیا حساس ندامت بھی جسے نہیں دے گا اور وہ دونوں قانون سازوں کی کوتا ہی کی سزاپا کیں گے۔
پیا حساس ندامت بھی جسے نہیں دے گا اور وہ دونوں قانون سازوں کی کوتا ہی کی سزاپا کیں گے۔
(ب) بہن کی میٹی یا بھائی کی میٹی یعنی بھائی اور جھتیجی کا تھیلہ تو ڈی این اے ٹیسٹ بھی نہیں
کرسکتا ہے بھوڑی دیر کے لیے یہ ہوسکتا ہے کہ جھتیجی کا تھیل بہت حد تک ال جائے گر بھائی کا
میل تو بہت الگ تھلگ ہوگا۔ ڈاکٹروں کی رپورٹ کہتی ہے کہ خونی رشتہ داروں میں ایک
دوسرے کے لیے شش ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انجان ہونے کے باوجودوہ بہت جلدا یک
دوسرے کے قریب آجاتے ہیں۔

www.dailymail.co.uk/news/article-2718216/Woman-tracks-mother-abandoned-baby-realisesawittingly-married-BRCTHER.html) (www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/ angaged-couple-discover-brother-sister-parents-meet-days-wedding.html)

الیی صورت میں اگرامریکی و مغربی معاشرے کی ایک کمل تحقیق کی جائے تو آپ اس حقیقت سے انکارنہیں کر سکیس کے کہ امریکہ ویورپ میں بسے بہت سے تعلیم یافتہ لوگوں نے انجانے میں اپنی بھانجی اور بھینچوں سے دشتہ بنار کھا ہے۔ (۹) لیو اِن ریلیشن شپ بہت سارے بے جوڑ دشتہ کی بنیا دبھی بنتا ہے، آپ کو امریکہ اور پیس ایک نہیں لاکھوں ایسے جوڑ سے لم جائیں گے جن کی عمر میں بہت زیادہ فرن ے، مرد ۲۰ رسال کا اور عورت ۴۰ رسال کی ، ای طرح مرد ۴۵ رسال کا اور عورت ۲۰ ر یال کی۔ آپ اس صورت حال پیغور کریں تو احساس ہوگا کہ ایسا ہونا بہت حد تک ممکن ے زیب ہوجائے گا کہ ایک انسان انجانے میں خود اپنی سوتیلی ماں سے شادی یا جم نائی کرے ، جس کا فیصلہ ڈی این اے ٹیسٹ بھی نہیں کرسکتا ہے۔ چونکہ بیر رشتہ غیر ر جز ڈ ہوتا ہے اور اس کے لیے ماں باپ کوخبر دینا بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا ہے، بلکہ اکڑ دبیشتر اس طرح کارشتہ قائم ہونے کے بعد والدین کے علم میں آتا ہے،تو ایہا ہوسکتا ے کہ واشنگٹن میں ۱۹رسالہ ایک مخض ایک عورت کے ساتھ لیو اِن ریکیشن شپ میں رے، بجے پیداہوں پھر دونوں جدا ہوجا ئیں، پھر ۳۰ رسال کی عمر میں وہ مردینویارک میں کی ۱۸رسالہ نو جوان خاتون ہے دوئ کرے ( جیساامریکہ ویورپ میں کیوان ریلیشن ٹ میں رہنے والے اکثر و بیشتر کرتے ہیں ) اور کچھ سال گذار کرا لگ ہوجا ئیں۔ ۸ر مال بعد دوسری خاتون (جواس وقت ۲۶ رسال کی ہوگئی) کی دوستی اپنے محبوب کے ۱۸ر سالہ بیٹے سے ہوجائے اور وہ دونوں ساری حدول کو بھلانگ دیں۔ ڈی این اے ٹمیٹ بھی اس کی شناخت نہیں کر سکے گا۔ بلکہ جمارا وجدان کہتا ہے کہ اگر ایک مکمل سروے کیا جائے تو ہمارا پہ خدشہ آج ہی مغربی معاشرہ میں حقیقت کے روپ میں نظر آجائے گا۔ اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بائبل اور عقل علیم کے نزویک بھی بدرشتہ الام عاوراس سے پیدا ہونے والے بیج بچیوں کوقانونی جواز نہیں مل سکے گا۔ (۱۰) کالیجز اور یونیورسٹیز قحبہ خانوں میں تبدیل ہوجا کیں گے:۔ Live in

relationship کالیجز اور یو نیورسٹیز کے دارالا قاموں کو فحبہ خانوں کا اڈہ بنادے گا۔ جواہر لال نرویونیورٹی (نی دلی۔ ہند) کے ایم ایم ایس سکینڈل نے ان ہاشلوں کی جو جھلک دکھائی ہےوہ مجم کشائی کے لیے کافی ہے۔ صرف یہی نہیں کدایک بوائز ہاسل میں بیگندا کام انجام دیا گیا بلکہ الک ڈسجیٹل ویڈیوریکارڈ نگ سیٹ کے ذریعےان فخش مناظر کی فلم بھی بنائی گئی جے بعد میں لڑ کے م وصت نے انٹرنیٹ پیڈال دیا۔ آئے دن اس طرح کی خبریں اخبارات کی زینت بنتی رہتی

ہیں کہ کا بھی ایو نیورٹی کی طالبہ کو بیونی پارلرمیں مساج کے نام پرجسم فروڈی کرتے ہوئے پراس ابھی حال ہی میں جولائی ۲۰۱۳ء میں ولی بولیس نے ایک اسکول کے سوسے زائد بندرہ ہے ہم ساله عمر کے ایسے طلبہ و طالبات کو ایک Hub میں شراب نوشی کرتے اور فخش حرکتیں کرتے ہوں پکڑاتھا۔ خیرا بولیس نے بچوں کے متعقبل کا خیال کرتے ہوئے ان کے خلاف کوئی کیس نہیں بنا بلکہ ان کے والدین اور ذمہ داروں کو بلا کر تنبیبات کے ساتھ ان کے حوالے کر دیا۔ لیوان ریلیفن شپ کے جواز کا شاخسانہ ہے کہ امریکہ میں ہر چوتھی کا لیج طالبہ آبروریزی یا جنسی زیاوتی کی شا ہاور بیا تنابرداسر درد ہے کہ وہائٹ ہاؤس کواس کے لیے ٹاسک فورس بنانی بڑی مگر پھر بھی ناکان مقدر بنی ہوئی ہے۔عموما کالیج کے طلبہ وطالبات ۱۸رسال یا اس سے زائد عمر کے ہوتے ہیں اور امریکہ میں بغیر شادی باہمی مرضی سے اس عمر کے بچوں بچیوں کوجنسی تعلقات بنانے کی اجازت عامدحاصل ب،ای لیےرضا سے کام نکل گیا تو ٹھیک بنیس تو جرکا سہارالیا جاتا ہے۔اگراس ک جكه إسلاى قانون نافذ موتوسز اكاخوف أنبيس اسطرح كى حركات سدورر كفي كا-(۱۱) ہم خاتکی ان پر بیٹانیوں کے علاوہ یہ مشکلات بھی لاتی ہے۔تقریبا ۹۳۔۹۲ر فیصد لیر إن ريكهن شير شية وس سالول كا عدر او عات ين:

"Less than four per cent of cohabitations last for ten years or more."

(http://www.civitas.org.uk/hwu/cohabitation.php)

www.eauk.org/culture/statistics/family-life-in-the-uk.cfm)

(www.challengeteamuk.com/research/marriage/)

"چارفیمدے بھی کم" ہم خاتگی" دس سالوں تک باتی رہ پاتی ہے۔" اس طرح کے منفی اثرات سے بچوں کی حالت سے ہوجاتی ہے:

Live-in and visiting boyfriends are much more likely than biological fathers or married step-fathers to inflict severe physical abuse, sexual abuse and child killing."

(http://www.civitas.org.uk/hwu/cohabitation.php)

www.mercatornet.com/articles/view/conservative\_britain\_I\_dont\_think\_so)

'' حقیقی باپ اور مال سے شادی کے بندھن میں بند ھے سو تیلے باپ کی بہ نبست بغیر شادگا ماں کے ساتھ ہم خانگی میں رہنے والے مر داور مال کے غیر مقیم مر ددوست کے ذریعے بچول کے قبل اور مختلف قتم کے جسمانی اور جنسی تشد دکا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔'' ہم خانگی کے منفی اثر ات اور شادی کے مثبت اثر ات کے حوالہ سے ذکورہ جنول ھوالوں میں سے اول پہ کافی تفصیلی اور دل چپ بحث کی گئی ہے، بس مخضرا اِ تناسیجھے کہ شادی اپنے لغوی اور حقیقی معنی خوشی کا منبع ہے جبکہ ہم خاتگی پریشانیوں کا گڑھا۔

نومر ۱۱۰۳ء کے آخری دنول میں مندوستانی سریم کورٹ نے اس بنیادیہ" باہمی مجھونہ سے رشتہ میں رہنا" (Live in Relationship) کوغلط مانے سے انکار کرویا کہ ہندوستانی قانون میں اے کہیں بھی غلط نہیں کہا گیا ہے۔سب سے بڑی عدالت کے اس فیصلہ کو بناد بناتے ہوئے اردمبر۱۱۳ء کو کھنٹروا، مدھیہ بردیش (ہند) کی ایک فی عدالت کے فاضل جے نے ایک ہندومردکو بیکم جاری کردیا کہ وہ اپنی بوی اور کی سالوں سے اس کے ساتھ لیو اِن ریکھن شب میں رہ رہی دوسری خاتون دونوں کے ساتھ پندرہ پندرہ دن گذارے۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم عدالتی فیصلہ بیکورٹ کے باہر سوالات کھڑے کریں مگریہ سوال کرنے کاحق ضرور رکھتے ہیں کہ ملک کی نمائندہ متقنه بارلیمنٹ سے قانون کی صورت میں ابھی تک غیر منظور شدہ پریم کورٹ کے فیصلہ کہ 'لیوان ریلیشن شپ گناہ یا جرم نہیں ہے'' کونگا ہوں میں رکھتے ہوئے فاضل جج نے جو فیصلہ سنایا ہے کیاوہ ہندوستانی یارلیمنٹ کے باس کردہ ہندومیرج ا یکٹ کے فلاف نہیں ہے؟؟جس اَ یک کے تحت ایک مندوم دوصرف ایک بیوی رکھنے کی اجازت ہے۔ کہیں' لیو اِن ریلیفن شپ' کے پردے میں ہندومیرج اُ یکٹ میں سیندھ لگانے کی کوشش تو نہیں ہورہی ہے؟؟ ہم سریم کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ فاضل جج صاحبان این فیصلہ پینظر ٹائی کریں۔

خیرا کھنڈوا، مدھیہ پردیش (ہند) کی ذیلی عدالت کے اس فیصلہ نے کم از کم بیتو بنائی دیا ہے کہ تعدد از دواج (Polygamy) یعنی انصاف کی شرط کے ساتھ ایک وقت میں ایک سے زائد بیوی رکھنے کی اسلامی اجازت صحیح ہے۔

آئے! لیوان ریلیشن شپ کےسلسلے میں بائبل کا قانون بھی س لیں:

"Marriage is honourable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge." (Hebrew, 13/4)

"بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات بھی جائے اور بسر بداغ رہے کیونکہ خداحرام کاروں اورزانیوں کی عدالت کریگان

دوسرى جكه كها كيا:

Being married or not

Now concerning the things whereof ye wrote unto me. It is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. The wife hath not power of her own body, but the husband, and likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife. Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer; and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency."

(1Corinthians, 7/1-5)

"مردك لخ اجهاب كمورت كونه چوئ ليكن جرامكاري كانديشت برمردائي بوي اور م عورت ایناشو مر رکھے - شوم بیوی کاحق ادا کرے اور ویابی بیوی شوم کان بیوی این بدن کی مخارنہیں بلکہ شوہر ہے۔ ای طرح شوہر بھی اینے بدن کا مخارنہیں بلکہ بیوی نے ایک دوم ب سے خدانہ ہو مرتھوڑی مدت تک اُس کی رضامندی سے تاکہ دُعاکے واسطے فرصت ملے اور پھر ا تصفح بوجاؤ \_ أيسانه بوكه غلبه نفس كسب عيشيطان تم كوآز مائے:" (كرنتيوں اول: ١/١٥) ایک ایک لفظ پرزوروی ا پہلے تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ عورت مرد کے لیے ممل طور يرحرام ب، پھرانديد، زناكوسب بتاتے ہوئے كہا گيا كەزنا اور حرامكارى سے بچنے كے لیے شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔خاص کرلفظ'' اپنا'' پر توجہ دیں اس سے واضح طور پر یہ نتیجہ نکاتا ہے کہ صرف اپنی بیوی اور صرف اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات کی اجازت ہے۔ بالخصوص انگریزی اقتباس میں "Own Husband" اور "Own Wife" کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ جب تک شادی کے ذریعہ شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کی نہ ہوجائے اس سے بل ان کے لیے ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرنا جا زنہیں۔ دوسری بات سے کہ میاں بیوی کوکہا گیا" تم ایک دوس سے خدانہ ہو گر تھوڑی مدت تک اُس کی رضامندی سے تاکہ دُعا کے واسطے فرمت ملے اور پھراکٹھے ہوجا ؤ۔ اُیبانہ ہو کہ غلبہ نفس کے سب سے شیطان تم کوآزمائے "اس جملہ سے ہرذی ہوش یمی منہوم سمجے گا کہ مردوعورت کو صرف این شریک حیات کواستعال کرنے کی اجازت ہے، شادی کے بغیر تعلقات شیطان کی آ ز مائش اوراس کی حیال ہے جس میں پڑ کرانسان برباد ہوجاتا ہے۔ آیئے! اب ایس شادی ہے مداہونے والے بچہ کی شرعی حیثیت بائبل اور قرآن کے حوالہ سے دیکھیں۔

ما تبل كامه بيرا كراف يرهيس:

"No one born out of wedlock of any descendant of such a person even in the tenth generation, may be included among the Lord's (Deuteronomy, 23/2, GNB, BSI, Bangalore, India, 2008-2009) people." د کوئی حرام زادہ خدا کی جماعت میں داخل نہ ہو۔ دسویں پشت تک اس کی سل میں سے كونى خداوندكى جماعت مين ندآنے يائے:" (الشنا: ٢/٢٣)

اردور جمد میں جس کو 'حرام زادہ' کہا گیا ہاس سے دہ تمام یے مراد ہیں جو شادی کے بندھن کے بغیر پیدا ہوں، جا ہے آ لیسی مشورے سے ہوں یا لیوان ریلیشن شپ کے رشتہ ہے۔ کیونکہ اس کے اگریزی پیراگراف میں" born out of wedlock" کا لفظ استعال کیا گیا ہے جس کا حقیقی معنی ہے" شادی کے بندھن کے بغیر پیدا بیه" ـ "Wedlock" اصل میں دولفظوں (Wed شادی اور Lock گره) کا مجموعہ إدراس كامعنى آكسفور ويويورش يريس سے شائع شده آكسفور والدوانسيد لرزو كشنرى (OALD) کے ساتویں ایڈ پیشن میں یوں کھا ہوا ہے:
"the state of being married, children born in / out of wedlock (-

whose parents are / are not married)"

"شاوی کی حالت، children born in wedlock 'ان بچول کو کہتے ہیں جن کے ماں باپ نے شادی کی اور جن کے والدین شادی شدہ نہیں ان کو children "\_ن کے 'born out of wedlock

ای طرح کنگ جیمس ورشن KJV، مطبوعه دی بک روم بائبل سوسائل مند، بنگلور (مند) ۲۰۰۸ و مین "Bastard" اور نیو کنگ جیمس ورش مطبوعه دی گاکڈ بنس انٹر پیشنل ان الله يا ( سكندرآباد، آندهرا يرديش، مند ٢٠٠٩ء) مين "Illegitimate" كالفظ استعال موا ے اور دونوں کے معنی یمی میں کہ جس سے کے ماں باب نے شادی نہیں کی ہے۔ "Bastard" كمتعلق آكسفور وينورش ريس سے شائع شده آكسفور والميوانسيد لرز و الفاظين (OALD) من بدالفاظين:

"a person whose parents were not married to each other when he

or she was born."

"الیا آدی جس کی پیدائش کے وقت اسکے مال باپ شادی کے بندھن میں نہیں تھے۔" اور "Illegitimate" کے متعلق بیر کہا گیا ہے: born to parents who are not married to each other

"اليےوالدين كا بچه جنهول نے ايك دوسرے سے شادى نہيں كى۔"

اب آپ بائبل کے تین انگریزی اور ایک اردو چاروں ترجموں کو ملائمیں تو پہ مفہوم واضح ہوجا تا ہے کہ لیوان ریلیشن شپ میں بیدا بچہرامی اور حرامزادہ کہلائے گا۔اور یہ سیحیوں کے خدا کا فیصلہ ہے جھے کوئی پارلیمنٹ یا ایوان مقتنہ منسوخ نہیں کرسکتی ہے۔

ہم بائبل پہ ہاتھ رکھ کرصدر ووزیر اعظم اور ارکان یارلیمنٹ کا حلف لینے والوں ہے مود بانہ گذارش کرتے ہیں کہ ہماری نہ بھی،آپ جس کتاب کے تقدس کی قتم کھا کر ترقی کرتے اور کرسیال سنجالتے ہیں کم از کم اس کی رعایت کرتے ہوئے لیوان ریلیشن شپ کے قانون کا دوباره جائزه لیں، ہوسکتا ہے ہمارے بنائے ہوئے آئینہ میں آپکواس کی سیح تصور نظر آجائے۔

اب ہم دونوں صورتوں کا موازنہ کرے دیکھتے ہیں۔اسلامی قانون کی روے ایک عورت اورایک مردشادی کے بندھن میں موت تک بندھے رہیں اگران کے درمیان کوئی الی صورت نه پیدا ہوجائے جوناممکن لگے،الی صورت میں ایک خاتون کی موت تک باعزت زندگی اورر ہائش وخرچہ کی گارٹی ہے، بچول کی محبت اور دل کو عجیب احساس دلانے والے پوتے پوتیوں نیز نواسےنواسیوں کی موہنی صورت سب کھ میسر ہوگا۔اس کے برخلاف لیو اِن ریلیشن شپ یا آزاد روی میں زندگی گذارنے والی خواتین کے آخری دن بہت برے گذریں گے، شاید آخری سہاراان کے لیے سرکاری آشرموں کے علاوہ کچھاورنبیں ہوگا،سرکارانبیس آشرموں میں سب کچھلاکردے على بي مرمتاكى پياس بجمانے والاشربت اور محبت كاساون كہاں سے لائے گی ....؟؟ شايد بيد كېزا بھى غلط بيل ہوگا كە بوڑھول كے گھر كالىك برداذر بعد ليو إن ريليشن شپ ہے۔

نیزاس بات کا بہت زیادہ خطرہ ہے کہ اس طرح کا رشتہ حرام رشتوں کا سبب بے گا، جیے ایک مخف نے ایک شہر میں کی خاتون ہے ۱۹ رسال کی عمر میں رشتہ قائم کیا اس سے بچے پیدا ہوئے، پھرا پی محبوبہ سے علیمدگی اختیار کر کے کسی قریبی شہریں مقیم ہوگیا، ۴۵ رسال کی عمریں وہاں بھی ایک عورت کے ساتھ رشتہ بنایا اور وہاں بھی بچے پیدا ہوئے۔اب ایمامکن ہی نہیں بلکہ واقع ہونے کے بہت قریب ہے کہ کی یو نیورٹی، ہول، اِنٹرنیشنل کمپنی، انٹرنیشنل سیمینار، تعلیمی سفر،انٹرنیٹ دوئی اور آن لائن ڈیٹنگ (Online Dating)وغیرہ کی ذریعہ سے پہلے شہر میں پدا ہوئے بچول کا کوئی اڑکا یا لڑکی دوسرے شہر میں پیدا ہوئے اپنے کی بچایا چھو پھی سے لیوان ریلیشن شپ کارشتہ قائم کر لے۔جس کی خبرؤی این اے ٹمیٹ بھی نہیں دے یائے گا۔ (۱۲)زنا وبدكارى

آج کا زمانہ جس میں اکثریت کی رائے کو حکومت بنانے اور بگاڑنے کی بنیاد مانا جاتا ہے، اس میں آٹے میں نمک کی مقدار سے بھی کم افراد کی تعداد کو چھوڑ کرشاید ہی کوئی بے غیرت انسان ہوگا جواپی شریک حیات کوغیر کی بانہوں میں دیکھنا پیند کرے گا۔ ایک آوارہ اور برقماش قتم کا محف بھی اپنی ہم آغوش کو دوسرے کے لیے تفریح کا سامان بنتے و کھنا پندنہیں كرتا ہے۔ ہندكى ايك بدى رياست آندھرايرديش كے سابق گورز كے ناجائز بيغ ك ذريع بیٹا ہونے کاحق یانے کے لیے سپر یم کورٹ میں دی گئی عرضی کو ہندوستانی حالات سے باخبر رکھنے والا محض کیے بھول سکتا ہے۔اس طرح کے ہزاروں بچے ہیں اور آئندہ مزید پیدا ہوں گے اور ای طرح مقدمہ بازی ہوتی رہے گی اگر شادی کے بغیر مرد وعورت کے اختلاط کونہیں روكا گيا\_زناكى حرمت پيقترياايك درجن عقلى دلاكل مارے ياس بين جنهيں مم في اين غرمطبوعه كتاب "دورجديداوراسلام كاتعزيراتي نظام" بين تحريكيا ب-اس مقاميه مارك موضوع کا تعلق بائبل اور قرآن وحدیث میں وار دقوانین سے ہے مگر مسلمانوں اور مسیحیوں كعلاده اشخاص كاطمينان كے ليے پہلے اس كے عقلى دلائل' دورجد بداور اسلام كاتعزيراتي نظام'' کے قل کرتے ہیں، اس کے بعد قرآن وحدیث اور بائل کے اقتباسات رنا کو قانونی حشيت دينے سے كم از كم درج ذيل نقصانات سامنے آئيں گے:

(۱) اختلاط الم الم الدين من الكري بين من الرحمة الفي المراد المر کرنا مشکل ہوگا کہ کون سا دودھ کس جانور کا ہے۔ای طرح وہ عورت جومختلف مردوں سے

اختلاط رکھے اس کے شکم سے پیرا ہونے والے بچے کوئسی فردخاص کا نام دینا ایک مشکل کام ہے۔ ہوسکتا ہے کہ آپ میکہیں کدمیڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کرلی ہے کہ ڈی، این، اے ٹیٹ کے ذریعے نومولود کے حقیقی باپ کانام معلوم کیا جاسکتا ہے۔ تواس پرعرض ہے کہ پہلی بات توبہ ہے کداس کا نتیج حتی نہیں ہوتا ہے،اور دوسری بات بیہ ہے کہ جب لینے والا آمادہ ہی نہ ہوتو آپ اس پرز بردی نہیں تھوپ سکتے ہیں۔وہ اگر بالفرض قانون کے جبر میں قبول بھی کر لے تو بھی اس کی پرورش و پرداخت میں کوتا ہی سے کام لے گا، جو یقینانسل انسانی کے لیے ایک باعث تشویش اور منی جان یظلم ہے۔ گانگریس یارٹی کے سینئر رہنمااور آندھراپر دیش (ہندوستان) کے سابق گورنراین، ڈی، شواری اوران کی ایک ناجائز اولا دہونے کے مدعی ایک نوجوان کا مقدمہ ابھی سپریم کورٹ میں چلا۔ سپریم کورٹ نے تیواری کوڈی، این، اے، ٹییٹ کروانے کا حکم دیا ہے کیکن جب تک وہ اسے اپنی اولا د ماننے سے منکررہے دنیا کا کوئی بھی قانون یا ساج یا جری دباؤاے تیواری کی جائداد کا وارث نہیں بنا سکتا تھا۔ تیسری بات یہ کہ زنا سے پیدا ہونے والا نومولودا گراڑ کی ہوگی تو ہرکوئی منکر ہوگا اور اگراڑ کا ہوگا تو ہرکوئی مدعی،جس سے فتنہ وفساد تھلےگا۔یا اس کا الٹا بھی ہوسکتا ہے کیوں کہ اس زمانہ میں سب کچھ ہورہا ہے۔ جنسی آ وارگی کی وجہ سے ہی ترقی یا فقه ملکوں میں "مخیض والدین جانچ" (Paternity Taste) کا چکن بڑھنے لگا ہے۔ (٢) زنا كوقانوني حيثيت ديناعورتول كرماتهم ناانصافي كرمتراوف ب:

یہ سوال آپ کے ذہن میں گردش کررہا ہوگا کہ زنا کے عوض اسے تو مال ودولت حاصل ہوں گے اور ہوتے ہی ہیں پھر ناانصانی کیسی؟؟اس کا جواب یہ ہے کہ عورت جب بوڑھی ہوجائے گی تو اسے گا مہ لیعنی خریدار نہیں سلے گا۔اورالی صورت میں اسے بھکمری کا شکار ہونا پڑے گایا مختابی کا سامنا ہوگا۔اورا گر بالفرض اس نے جوانی میں ہی اتی دولت جمع کرلی ہو کہ وہ اسے بڑھا ہے میں بھی کا م آسکے تو بھی اسے بچول کی آسودگی اوران کی خدمت میسر نہ ہونے کے سب بد بڑھا ہے میں ہوگی۔ہم اس طرح کے کیسیر ہندگی ایک چھوٹی می ریاست میں و کھی رہے ہیں کہ جوانی میں ایک لڑکی کی مرد کے ساتھ بھی اگر شادی کرتی ہے، وہ مرداس کے ساتھ بچھے سال

گذار کر پھر دوسر کا ہاتھ پکڑتا ہے اور وہ تورت دوسر کا ساتھ۔ اور جب تورت بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کا ہاتھ خالی رہ جاتا ہے، جس حسن کا نشہ چلتا تھا جب وہی ختم ہوگیا تو پھر بچا کیا؟؟ وہ عورت آخری دنوں کو کا شخ کے لیے جگہ جگہ بھیک یا مدد کے لیے دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور بہتو اس وقت ہوتا ہے جب اس کی زندگی بچتی ہے ور خطوا کف خانوں کی زینت بی اڑکیوں اعور توں کی اوسط عمر جان کر آپ کے ہوٹی اڑ جا کیں گے۔ امر کی تحقیقاتی ایجنسی کی رپورٹ ملاحظ ہو:

"The FBI states that the average life expectancy of a child once in prostitution is 7 years due to homicide and HIV/AIDS."

(www.epmonthly.com/features/current-features/identifying-sex-trafficking-in-the-ed-// (www.trustazorg/downloads/aw-trust-abocking-facts pdf) (www.wingsofrefuge.net/the-facts html)

"الف بی آئی کے مطابق قبل ، ای آئی وی اور ایڈز کی وجہ سے نو خیز کے جنسی تجارت میں جانے کی امید کی جانسی تجارت میں جانے کے بعد مزید صرف سات سال جینے کی امید کی جانسی جانسی ہے۔ "

(۳)خوا ت**ین میں جسم فروثی کے رجحان کو بڑھاوا:۔** جن ملکوں میں جسم فروثی کے خلاف مخت قانون نہیں ہے وہاں خوا تین میں جسم فروثی کی ذہنیت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے جو کشد ش<sup>و</sup>ل کے سرم روس میں جبر جانوں میں دال ہے :

تثویشتاک ہے۔ رپورٹ بہت چوتکا دینے والی ہے: "In 2003, it was estimated that in Amsterdam, one woman in 35 was

working as a prostitute, compared to one in 300 in London."
(www.en.wikipedia.org/wiki/Prostitution)

(www.swissinfo.ch/eng/window-ban-for-zurich-s-prostitutes/3307596)

""" اجارت المان من اندازه بيرة اكما كمرتى بير سوس سا جبكه لندن مين بره سوس سا المحافق المعالم المرتى بير سوس سا المحافق المحافق المحافق المحافق المحافق المحت الم

اسملای قوانین به اگرنا کوقانونی جوازل جائے تو پھرقانون کا خوف اٹھ جائے ہے بھی دورر کھتی ہے، اگرنا کوقانونی جوازل جائے تو پھرقانون کا خوف اٹھ جائے ہے اور بھی افراد بے لگام ہوجائیں گے اور گھر بلوزندگی پہائی کو ترجیح دیں گے جونسل انسانی کے لیے تشویشناک بات ہے۔ اس میں نہ گھر بسانے کا ٹینشن نہ کھانا پکانے اور بچوں کی دیکھر کے کی فکر ہے۔ ۵۷۔ ۵۰ مرسال کی عمر تک لگزری زندگی کا ٹی اور پھر پچھتا وا آیا جو کسی فائدہ کا نہیں۔

(۵) کم عمر لڑکیوں کی اسم کھنگ کو فروغ:۔

اسم گلنگ کا سیلاب آگیا ہے۔ ایک ملک خاص کر غریب علاقوں کی لڑکیاں اغوا ہو کر غیر قانونی طور پر دوسرے ممالک کی منڈیوں میں فروخت کے لیے بھیجے دی جاتی ہیں۔ جہاں قانونی طور پر دوسرے ممالک کی منڈیوں میں فروخت کے لیے بھیجے دی جاتی ہیں۔ جہاں ان کی زندگی کو جہنم بنا دیا جاتا ہے۔ فررااس رپورٹ کو دیکھیں:

\*Children are sold into the global sex trade every year. Often they are kidnapped or orphaned, and sometimes they are sold by their own families. According to the International Labour Organization, the occurrence is especially common in places such as Thailand, the

Philippines, Sri Lanka, Vietnam, Cambodia, Nepal and India."

(www.en.wikipedia.org/wiki/Prostitution)

''عالمی جنسی تجارت کے لیے ہرسال بچوں کی خرید وفروخت ہوتی ہے،اس کے لیے اکثرو بیشتر انہیں اِغوا کیا جاتا ہے، یا بیٹیم بنایا جاتا ہے، بھی خود انہیں خاندان والے پچ دیتے ہیں، انٹرنیشنل لیبرآ رگنائز بیٹن کی رپورٹ کے مطابق اس طرح کے حادثات عام طور پہتھائی لینڈ، فلپائن،سری لنکا،ویت نام، کامبوڈیا، نیپال اور ہندوستان میں ہوتے ہیں۔''

امریکہ جیسے ترقی یافتہ اور تیز جاسوی نظام رکھنے والے ملک میں جسم فروثی کی مارکیٹ میں جن لڑکیوں کوڈھکیلا جاتا ہے،ان کی اوسط عمر صرف ارسال ہوتی ہے:

"The estimated age of entry into child prostitution is 12 years old, while girls as young as 9 years old have been known to be recruited for prostitution."

(http://www.justice.gov/oig/reports/FBI/a0908/chapter4.htm)

(http://www.atg.wa.gov/HumanTrafficking/SexTrafficking.aspx#.U-tMGOOSxEg)

(http://www.ct.gov/dcf/cwp/view.asp?a-4127&Q-492900)

''جہم فروشی میں عام طور پہ ۱۱ رسال کی عمر میں ڈھکیلا جاتا ہے، جبکہ بہت ہ ۹ رسالہ بچیوں کو بھی جنسی بازار کے لیے پھسلانے کی اطلاع ہے۔''

خودامریکی حکومت کاسروے اور اندازہ ہے کہ سالانہ لاکھوں بچیوں کوجسم فروشی کی دلدل

۲۰۱ بائبل اور دورجد پد کے تناظر میں الملاي قوانين می اهلیلاجاتا ہے۔سپر پاور جی اجب آپ کی طاقت اور آپ کا خوف جسم کے دلالوں پیکیل کئے ماناكام مع و جرچو في اورغريب ياتر في پذيرمما لك عظمرال كياكر علته بن؟؟جب دنياك ے زیادہ تعلیم یافتہ ہمتدن اور قانونی اعتبارے چست ملک میں جسم فروثی کے لیے ۱۲ رسال کی اکوں بچیوں کی تجارت ہورہی ہے قان پڑھ، کم تعلیم یافتہ اور اندھر مگری کے چوپٹ راجاؤں 'ک ملوں بین جسم فروشی کا قانونی جواز کیا گل کھلائے گائیآت جیسے تقلند کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ (١) برى عمر كى خواتين كى اسمكانك بھى عام: - جمم فروشى كو قانونى جواز دينے سے مرف کم عمرلژ کیوں کی خرید وفر وخت کو ہی بردھاوانہیں ملا، بلکہ بالغة عورتوں کی اسمگانگ کا كاروبار بهى تيز موااورونيا بحريي ان كى سلائى موتى ہے۔ امريكى رپورٹ ملاحظه مو: "Annually, according to U.S. Government-sponsored research completed in 2006, approximately 800,000 people are trafficked across national borders, which does not include millions trafficked within their own countries. Approximately 80 percent of transnational victims are women and girls and up to 50 percent are minors," estimated the US Department of State in a 2008 study, in reference to the number of people estimated to be victims of all forms of human trafficking. Due in part to the illegal and underground nature of sex trafficking, the actual extent of women and children forced into prostitution is unknown." (www.en.wikipedia.org/wiki/Prostitution) (www.state.gov/documents/organization/82902.pdf) (www.unhcr.org/50aa032c9.pdf) (http://2001-2009.state.gov/g/tip/c16465.htm) (http://www.ungift.org/doc/knowledgehub/resource-centre/GIFT\_Human\_Trafficking\_An\_Overview\_2008.pdf) "امریکی حکومت کے خرچ ہے کی گئی ریسرچ ۲۰۰۱ء میں مکمل ہوگئی،اس کے مطابق ہرسال قومی مرحدول بيد ٨ را ا كھانسانوں كى غير قانونى خريد وفروخت ہوتى ہے،اس سروے بيس ان ملكوں كاندر ہونے والی لاکھوں ( کروڑوں) آ دمیوں کی اسمگانگ کوشاط نہیں کیا گیا ہے، عالمی اسمگانگ کی شکار مُل تَقريبا • ٨ر فيصد (جهولا كه چونسڤه ہزار )عورتيں اوراژ كياں شامل ہيں، جن ميں تقريبا • ٥٨ فيصد

مرحدوں پہ ۸رلا کھانسانوں کی غیر قانونی خرید وفروخت ہوتی ہے، اس سروے میں ان ملکوں کے اندر ہونے والی لا کھوں (کروڑوں) آدمیوں کی اسمگلنگ کوشا النہیں کیا گیا ہے، عالمی اسمگلنگ کی شکار میں تقریبا ۹۸ فیصد (چولا کھ چونسٹھ ہزار) عورتیں اورلڑکیاں شامل ہیں، جن میں تقریبا ۹۵ فیصد چھوٹی بچیاں ہیں' امریکی ڈیپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے یہ تخمینہ ۹۰۰ ء کے جائزہ میں چش کیا جس میں انسانی خرید وفروخت کی تمام حالتوں کے شکار انسانوں کا اندازہ لگایا گیا جسم فروشی کی غرض سے انسانی خرید وفروخت کی تمام حالتوں کے شکار انسانوں کا اندازہ لگایا گیا جسم فروشی کی غرض سے انسانی کا دوبار کے غیر قانونی اور اس کے زیرز مین ہونے کی وجہ سے جنسی تجارت کے لیے انسانی خرید و فروخت کی حجہ سے تعداد معلوم نہیں کہتی خوا تیں اور کے گئے جورکیا جاتا ہے۔'' فروخت کی حجہ سے تعداد معلوم نہیں کہتی خوا تیں اور کا علاج بیاری ایڈز نامی وجود (کے) ایڈرز کوفروغ:۔ بیسویں صدی عیسوی میں ایک نئی اور لا علاج بیاری ایڈز نامی وجود

۲۰۲ بائل اوردورجدید کے تناظریم اسلامي قوانين میں آئی ہے۔ ڈاکٹر زاور ماہراطبا کے مطابق اس بیاری کوزیادہ فروغ ان عورتوں ہے۔ ے جومتعددمردوں سے اختلاط رکھتی ہیں۔اس طرح زنا کو قانونی حیثیت مل جانے ہے معاشرہ ایک لاعلاج بیاری میں مبتلا ہوکر تباہی کی ظرف پہونچ رہاہے۔ بہ کہا جاسکتا ہے کہ احتیاطی تدابیر مثلا کنڈوم وغیرہ کے استعال سے بیہ معاملہ فر ہوجائے گامگرہم اس سے اتفاق نہیں رکھتے کیونکہ کنڈ وم کا استعال تیزی سے بردور ہاے ، حکومیں مفت میں فراہم کرتی ہیں مگراس کے باوجودایڈز کے مریض گھٹنے کی بجائے بڑھ رہے ہیں۔ ر صرف ہمارا ہی وعویٰ نہیں ہے بلکدامریکہ کے زبردست حلیف اور دوست بھارتی جنا یارٹی کے لیڈراور ہندوستان کے وزیر صحت ہرش وردھن نے امریکہ کی سرز مین یہ بیٹھ کراس بات کا اعلان کیا کنڈوم بے راہ روی کو بڑھاوا دیتا ہے اور ہندوستانی کلچر ( اسلامی قانون ) ایڈز کو کنٹرول کرتا

Condom use messages encourage illict sexual relationship ..... Culture is more important than condoms in controlling AIDS ...... However, for the general public, the minister has asked to stress in morals like being faithful, not indulging in pre-marital and extra-marital sex".

ب، نیویارک ٹائمنرکوانٹروبودیتے ہوئے انہوں نے کہا:

(http://www.ibtimes.co.uk/indian-health-minister-claims-culture-not-condoms-will-helpaids-control-1454121)(http://timesofindia.indiatimes.com/india/Health-minister-Dr-Harsh-Vardhan-questions-stress-on-condoms-in-AIDS-fight/articleshow/37173742.cms)
[http://articles.conomictimes.indiatimes.com/2014-06-25/news/50855782 1\_dr-harsh-vardhan-indian-culture-health-minister)(http://indiatoday.intoday.in/story/harsh-vardhan-clarifies-have-no-moral-problem-with-condoms/1/368502.html)

" كندوم كاستعال كارچارغيراخلاقي جنسى تعلقات كى حمايت كرتا ب\_الدزكى روك تقام من کنڈوم سے زیادہ تہذیب اہم ہے منتری جی نے عام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اخلاقیات پاتھ دی بشریک حیات کے ساتھ وفادار ہیں قبل شادی یا شادی ہے باہر جنسی تعلقات نہ قائم کریں۔" بدرسول الله على كامتحزه بكرانبول نے اسلام دشمنى كى بنياد بدامر يكدكى دوست كا بھارتی جنتا پارٹی کے لیڈر سے وہ سب کچھا گلوادیا جس کی ہمت کسی سلم حکر ال میں بھی نبیس آگی۔ کیکن آزادروی کے عادی لوگوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنالیا تو انہوں نے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ وه كندوم كےخلاف تبيس مس مكر:

Condoms promise safe sex, but the safest sex is through faithfulness to one's partner. Prevention is always better than cure."

With-condoms/1/368502.html)

<sup>(</sup>http://indiatoday.intoday.in/story/harsh-vardhan-clarifies-have-no-moral-problem-

«کنڈوم محفوظ تعلق کا وعدہ کرتا ہے گرسب سے زیادہ محفوظ راستہ یہ ہے کہ اپنے شریک حیات عرباتھ و فادار رہے، پر ہیز علاج سے بہتر ہے۔''

برى بى خوبصورت بات بكاعلى كوچھوڑ كرادنى بدكون زورديا جار ما ب؟ جمال ١٠٠ می ۱۰۰ ملنے کا جانس ہوال صرف ۳۳ رنمبرات لانے پر کیوں جر کیا جارہا ہے؟؟ یہی وجہ ہے کہ ان لآئی کی رپورٹ میکہتی ہے کہ جنسی بازار میں جانے کے بعد ایڈز،ایچ آئی وی وغیرہ مہلک یار ہوں کی وجہ سے بچیوں اوراؤ کیوں کے مزید صرف سات سال جینے کی امید کی جاسکتی ہے۔ (٨) يتم خانوں كے نام يہ جنى استحصال كے اور يدولوگ الكثر الكرا تك اور يرنث ميڈيا يہ گهرى لار کھتے ہیں انہیں اس خطرے کا ضرور احساس ہوگا۔ ذراسو چنے زنا سے پیدا ہونے والے بول كازياده ترآشيانه يتيم خانے اورآشرم بي اور جول كے تقريبا بر ماه ايك دوآشرم كے متعلق یفرچن کرآتی ہے کہ وہاں کے اعلیٰ اضران اور ملاز مین سالوں سے بچیوں کے جنسی استحصال ال لگے ہوئے ہیں اور یہی نہیں بلکہ ان کی فخش ی ڈیز بھی بنائی گئی ہیں۔ جولائی ۱۰۱۳ء کے تیرے عشرے میں ایک غیر ملکی شخص کے ذریعے ہندوستان میں چلائے جانے والے ایک آشرم کامعاملہ سامنے آیا جس میں متعدد بچیوں نے میشکایت کی کہ سالوں سے ان کی عصمت دری کا سلمه جاری ہے، مزم منہ کھولنے پر انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتار ہاہے۔ بدواقعہ ن کر میں بہت حرت ہوئی اورآپ یقین رکھئے کرزنا کو با ضابطہ قانونی حیثیت ملنے سے ہرعیاش اب پی ایک آشرم ضرور قائم کرے گا جہاں وہ کم عمروں کا جنسی استحصال کرے گا۔ ابھی الموستان میں آسارام نامی ایک چیتر سالہ دبنگ سائیں کا معاملہ گرم ہے جن کے ہندوستان كيوع شرول ميں كى ايك آشرم حلتے ہيں اور ان كے قدموں ميں كرنے والوں ميں وزراء اعلىٰ أفيم زاور ملك كو جلانے والے بھى شامل ہيں، ابھى وہ اپنے آشرم ميں زرتعليم ايك نابالغ لڑكى ک مصمت دری کے کیس میں جودھپور جیل کی سلاخوں کے پیچیے ہیں۔اور ای طرح عصمت الك كم متعدد معاملوں ميں ان كر كئارائن سائيں بھى جيل بيننى تھى جيں اى طرح تومبر اله المعین ایک اور طافت وردهم گرورام پال کامعاملہ سامنے آیا ہے، جن کے حجرہ سے پولیس کو کر جانچ (Fregnancy Test) کی مثین دستیاب ہوئی۔ جن اوگوں نے آسارام اور رام

٢٠١٧) بالبل اوردورجديد كتاظرير اسلامي قوانين یال کے خلاف کیس درج ہونے اور جیل جانے کے بعد کی خبروں پدانش مندانہ طریقہ ہے گی نگاه رکھی ہے انبیں اس بات کا اچھی طرح احساس ہوگیا ہوگا کہ متعقبل میں طاقت ورلوگوں کے ذر بعِدَكُم عمروں كے جنسى استحصال كے اڈوں كويتيم خانه كانام ديا جائے گا۔ (٩) كاليح طالبات مين جنسي تجارت كوفروغ: - كنگسٹن يونيورش (برطاني) ي جڑے ڈاکٹر ران رابرٹس (Ron Roberts) کے حوالے سے بی بی کی نے بی خردی۔ کہ بینکڑوں یو نیورٹی طلبہ کے سروے کے بعدوہ اس نتیجہ یہ پہنچے ہیں کہ پچھلے دل سالوں میں طالبات کے اندرجم فروشی کے رجحان کو کافی بردھاوا ملاہے، تقریبا ۲۵۔۲۵ رفصد طلبا طالبات نے بیر بتایا ہے کہ وہ اس کام میں ملوث طالبات کو جانتے ہیں۔طالبات اس کے لیے بیدلیل دیتی ہیں کم مجگی تعلیم کے لیے بیان کا آسان راستہ ہے، مرخور بیشل یونین آف اسٹودینٹس سے جڑے آفیسرنے ان کی اس دلیل کا خارج کردیا ہے: 'According to NUS Women's Officer, Estelle Hart, an increasing number of students are taking more dangerous measures. 'In an conomic climate where there are very few jobs, people are taking more work in the informal economy, such as sex work." http://www.dailymail.co.uk/debate/article2074054/Sostudentsturningprostitution Theresnewoldestprofession.html)(http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk\_news/england/8568723.stm) "این بوایس خواتین آفیسرایطل ہارٹ کے مطابق ایے معاشی فضامیں جہاں روز گار کے مخلف ذرائع ہیں خطرناک ترین جنسی کاروبار میں حصہ لینے والے طالبات کی تعداد بر ھورہی ہے۔" اورخود برطانوي حكومت كاكبنابك "It offers students a "generous package" of financial support." (http://www.bbc.com/news/education16157522) '' وہ طلبہ وطالبات کومعاثی حمایت کے لیے فراخی بھرا پیکیج 'فراہم کرتی ہے۔'' اس سے واضح ہوتا ہے کہ خود نظام چلانے والوں کے زد یک بدیات مسلم ہے کہ جاتا تجارت کے حوالے سے قانون میں ہلکی سے زمی بھی خواتین بالحضوص نی سل کی تباہی کا سب سے دوسری بات بیے کہ جس طرح ذکر طلبہ کے لیے جنسی تجارت کا راستہ بندے تو وہ اپی تعلیما

ضروریات کے لیے دوسرے ذرائع روزگار کا استعمال کرتے ہیں،جسم فروثی کے خلاف بخت قانون

کی صورت میں طالبات بھی ای طرح جنسی ذرائع کے علاوہ طریقوں کا استعمال کریں گی-

(۱۱) باپ کے خاند میں کس کا نام:۔ شادی کے علاوہ طریقوں کو جسمانی تعلقات ے لیے قانونی بنانے سے کس طرح کی صورت حال پیدا ہورہی ذرا اسے بھی ملاحظہ ن سے ایک سیحی لٹر پچرکا درج ذیل پیراگراف پوری توجہ سے پڑھیں:

"طلاق بازی بردی تیزی سے عام ہوتی جارہی ہے۔ پین میں بیسویں صدی کے آخری دَے کے فردع سے طلاق کی شرح ۸ شاد یوں میں سے اسک بڑھ گئی۔ صرف ۲۵ سال پہلے ۱۰۰ میں سے ۱، اكبدى جست در بورث كے مطابق بورب مل طلاق كى بلندرين شرح برطانيم من ١٠١م ے اٹادیوں کے ناکام ہونے کی توقع کی جاتی ہے )والدین میں سے ایک پر مشمل خاندانوں کی ندادیں اضافدا جا تک سامنے آیا ہے ....فرانسی بھی اکثر کم شادیاں کرتے ہیں، اور جوشادی كتيجي بي يهليكي نسبت اورزياده جلدي طلاق ديدية بين لوگول كى بردهتى موكى تعداد شادى كاذمدداريول كے بغيرا كھے رہے كورج ويتى ب\_اى طرح كرد جانات تمام دنيا ميں وكھائى ائے ہیں۔ بچوں کی بابت کیا ہے؟ ریاستہائے متحدہ اور بہت سے دیگر ممالک میں زیادہ سے زیادہ بج ثادی کے بندهن کے بغیر بیدا ہوتے ہیں، بعض کم من نوعمروں سے۔ بہت ی نوعمراؤ کیاں کی ا کے بچے پیدا کرتی ہیں جنکے والد مختلف ہوتے ہیں۔تمام دنیا سے رپورٹیں ظاہر کرتی ہیں کہ لاکھوں بخانمال بچے سر کوں پر مارے مارے پھرتے ہیں، پہیترے بدسلوکی کرنے والے گھروں سے اللك الموس إلى الله الواس فعال دي كان بين جومزيداً على كفال نبيل كرسكت " (خاندانى خوتى كاراز عم٨-٩، ناشر النرجشل بائل اسفوذ ف ايسوى ايش بروكلين، غويارك ،امريك ١٩٩١ء) مير پورٹ رقى يافتہ يورپ كاخلاقى تىزل كوصاف طور پر بيان كرتى ہے۔ساتھ فانا كرام مونے كاسباب يبجى بوى وضاحت سے روشى ڈالى كى ہے۔ ہم نے جتنے للومیان کیے بیں ان میں سے اکثر کواس رپورٹ میں صراحة یا اِشارةُ بیان کیا گیا ہے۔ ذرا ا کی کہ پورپ وامریکہ کی گلیوں میں بن ماں باپ کے جولا کھوں بیچے سڑکوں پہ گھوم رہے رُمان کی اسکول کی سندوں اور دیگر دستاویز میں باپ کے خانہ میں کس کا نام لکھا جائے گا ؟ كيا (بائبل كے مطابق) ان بچول كوحرا مي كہاجائے گا ....؟ اور كيا ان لا كھوں بچون

الباحمال كدوه حرامى اورناجائز بين اورانبين ان كے والدين نے سرك په چھينك ديا ہے، الساقانونی نظام اور جاری ترقی کے منہ پرایک زبردست طمانچ نہیں ہے۔۔۔؟؟ ۲۰۲ بائبل اوردورجديد كتاظريم اسلامي قوانين

امریکه و پورپ کی سریرسی میں اقوام متحدہ آزادی کا نعرہ لگانے اور آزادی) باتیں بنانے میں سب سے آ کے ہے، ای قاعدہ سے انہوں نے جسم فروشی کو بھی جائز قراردا کہ ہرایک کوایے جسم کواپی مرضی ہے استعال کرنے کی مکمل اجازت ہونی جاہے ،گر بھیا تک تصور نظر آرہی ہے وہ یمی بتاتی ہے کہ بے حساب آزادی اینے ساتھ غلای کے آئی ہے۔ اقوام تحدہ کی اس رپورٹ کوتوجہ سے پڑھیں:

The United Nations stated in 2009 that sex trafficking is the most commonly identified form of human trafficking and estimates that shout 79% of human trafficking reported is for prostitution. although the study notes that this may be the result of statistical hias and that sex trafficking tends to receive the most attention and be the most visible). Sex trafficking has been described as "the largest slave trade in history" and as the fastest growing form of contemporary dayery. It is also the fastest growing criminal industry, predicted to outgrow drug trafficking. While there may be a higher number of

people involved in slavery today than at any time in history."

www.nwikipedia.org/wiki/Prostitution)(www.unodc.org/toc/en/crimes/human-trafficking.html)

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/UNVTF\_fs\_HT\_EN.pdf)

http://www.unric.org/en/human-trafficking) http://www.unric.org/en/human-trafficking/27448-how-serious-is-the-problem)

"اقوام تحده کی جانب ے ۲۰۰۹ء میں برکہا گیا کہ غیر قانونی جنسی تجارت کا انسان کی غیر قانونی خرید و فروخت میں اہم حصہ ہے، اسمگانگ کیے جانے والے کل انسانوں میں ے 24رفیمدا جسم فروش کے کاروبار میں استعمال کیا جاتا ہے (حالانکہ مطالعہ میں بیہ بات بھی کہی گئی ہے کہ ایا اس ليحمكن ب كه غير قانوني جنسي كاروبار توجه اور جاذبيت به آساني هينجي ب) فيرقانوا جنسی کاروبار کوغلای کی تاریخ کی سب سے بڑی تجارت اور جدید غلای کی سب سے تیز سکتے والی صورت کے طور یہ ذکر کیا گیا ہے۔علاوہ ازیں سرتیزی سے بردھنے والے بحر ماند پیشول فا فهرست ميس سے او بر ہاورمكن بے كم آج برز ماندے زيادہ غلام يائے جاتے ہول۔" جب تجویاتی نگاہ اور تجرب کے عینک سے زنا کوقانونی جواز دینے کے مطالبہ کودیکھا جا تويدوا شكاف موتاب كدير إقدام معاشر يكوان كنت اوران ديكي مسائل كاسلاب د عكالمذا قانونی جوازال جانے سے ملک اور ساج متعدد مسائل میں گھر جائے گا۔ ہمیں بنہیں بھولنا جائے كهماري آباواً جدادنے زناكومتفقه طور يركيون حرام قرار ديا تھا۔ اگر زنا ميں نقصانات سے زيادا ا ہوتا تو یقیناً ۵ر ہزار سال سے زائد عرصے سے جاری نسل انسانی میں یہ بداتفاق رائے حرام ملک

منا اوراطف توبيب كمشرق سے لے كرمغرب تك اور شال تا جنوب تمام اہل مذاہب اور تمام مالک عشهری فوجی ،حکمرال اور بادشاه تمام افراد جمهوری طور پزهیس بلکه کلی طور پراس کی حرمت منات پیشفق تھے۔ہوسکتا ہے کہ مغرب دامریکہ کے نزدیک اپنے آباؤ واجداد سے دشمنی اوران کی فخبن كانام بى ترقى اور تهذيب جديد ہو مگر ہم مشرقی باشندے آج بھی آباؤواجدادی روايت كوعقل ك وفي يركهة بي -ان كے بنائے ہوئے قوانين واصول كا تجزيدكرتے بيں -ہم نے يہى يايا ے کہ آباؤ واجداد نے سیج قوانین وضع کیے تھے۔اوراے اسلام کی حقانیت کئے یا عیسائیت کے لے میشکہ بائل اور سے کے ماننے والے زنا کوقانونی حیثیت دلوانے کے لیے کافی تگ ودو کررہے ہی گرخود بائبل نے بھی اسے حرام قرار دیا ہے۔ہم پہلے قرآن کی آیات واحادیث، پھر زنا کی رمت وقباحت پہ بائبل کی آیات اتن مقدار میں نقل کریں گے جو کافی سے کئی گناز اکد ہوگی۔

الله جل شانہ نے زنا کو ایک عظیم برائی قرار دیتے ہوئے اس کے اسباب کی زبت كوجهي منع فرماديا:

"وَلا تَقُرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيُّلا ٥٠٠.

"زنا كقريب مت جاؤب شك يد كندى چيز اور برارات ب-" (سورة الإسور ٢٢)

زنا کی حرمت کورسول اللہ ﷺ نے کس قدر خوبصورتی سے ذہن نشیں کرایا ہے وہ

فرت ابوامامه السعم وي ذيل كى حديث عظام موتاب:

أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، اِتُّذَنَّ لِي فِي الرِّنَا، نُصَاحَ بِهِ النَّاسُ، فَقَالَ النَّبِيِّ عَظِيَّةِ: أُقِرُّوهُ، فَدَنَا حَتَّى جَلَسَ بَيُنَ يَدَى رَسُولِ لِلْوَسِّةِ ۚ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ، أُتُحِبُّهُ لُأَمِّكَ ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: وَكَذْلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّوُنَهُ لْهَاتِهِمُ، قَالَ: أَتُحِبُّهُ لِإِبُنَتِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: وَكَذَٰلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِنَمَاتِهِمْ، قَالَ: أَتُحِبُّهُ لَأُخُتِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: وَكَذَٰلِكَ النَّاسُ لا يُحِبُّونَهُ الْخَوَاتِهِمْ ، فَوَخِمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى صَدُرِهِ ، فَقَالَ: اَللَّهُمَّ كَفَّرُ ذَنْبَهُ ، لِطُهُرُ قَلْبَهُ ، وَحُصِّنُ فَرُجَهُ ، قَالَ: فَلَمْ يَكُنُ بَعُدَ ذَٰلِكَ الْفَتْى يَلُتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ -الك صاحب رسول الله الله الله على بارگاه عن آئے اور عرض كيا: يارسول الله الله الله الله

اجازت عطافر مائے، یہ ن کر صحابہ اے ڈانٹے لگے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: اے چوائے دو، وہ رسول اللہ ﷺ کے تریب آکر بیٹھ گئے، آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا: تم اپنی مال کے لیے اے پند کرتے ہو؟ عرض کیا: نہیں، فر مایا: ای طرح لوگ بھی اپنی ما وال کے لیے اے پند نہیں کرتے ہیں، فر مایا: کیا اِسے تم اپنی بیٹی کے لیے پند کرتے ہو؟ عرض کیا: نہیں، فر مایا: ای طرح لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے اِسے ناپند کرتے ہیں، فر مایا: کیا تم اِسے اپنی بہنوں کے لیے اسے ناپند کرتے ہیں، فر مایا: کیا تم اِسے اپند کرتے ہیں۔ پھر رسول ﷺ نے اپند دست مبارک کوان کے سینہ پردکھا اور دعا کی: اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک فر ما اور اس کی شرمگاہ کو پارسائی عطافر ما۔ رادی کہتے ہیں: اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک فر ما اور اس کی شرمگاہ کو پارسائی عطافر ما۔ رادی کہتے ہیں: اس کے بعد اس محف کی توجہ بھی اس چیز کی طرف نہیں بھتی ۔'

(المعجم الكبير للطبراني: الحديث ٢٦٦٠، ٧٥٧٧، مسند أحمد: الحديث ٢٢٨٦٨، ٢٢٢٥، معند أحمد: الحديث ٢٢٨٦٨، معب الايمان للبيهقي: الحديث ١٨١٥، تفسيرابن كثير: سورة الاسراء٣٣)

بیشم بن ما لک طائی است مروی ہے کہ پیغیر اسلام اللہ فی ارشاوفر مایا: مَا مِنُ ذَنْبٍ بَعُدَ الشَّرُكِ أَعُظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنُ نُطُفَةٍ وَضَعَهَا رَجَلٌ فِي رِحُمٍ لَّا يَجِلُ لَهُ: "الله كرزويك شرك كر بعدسب سے بواگناه يہ ہے كة وى اپنا نطفه اس رحم ش رحے جواس كے ليے طال نہيں ـ " (كنز العمال: الحديث ٢٩٩٤، جمع الجوامع للسيوط،

الحديث ١١٠٠ تفسيرابن كثير: سورة الاسراء ٣)

اسلام نے خواتین کو پردہ کا تھم دیا، زنا کی برائیوں کو بتایا، اس سے دوررہے کے
اسباب بتائے، شادی اور نکاح کے لیے حوصلہ افزائی کی۔ ان تمام قوانین کو نافذ کر کے المکا
فضا ہموار کی جس میں اس برائی سے دور رہنا بہت آسان ہو گیا۔ پھراس کے بعدال جا
کے مرتکبین کے لیے بخت ترین سزائا کر اس سے دوری اختیار کونے کے لیے مجود ہونے
جیے حالات بنائے تا کہ تورتیں محفوظ اور معاشرہ پاکیزہ رہے۔
زنا کرنے والے کنواروں کی سزاکو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

"النَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجُلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاثَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِيْنِ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمُ تَوُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشُهَدُ عَذَابَهُمَا طَاتِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٥". الله إِن كُنْتُمُ تَوُورت كوسوكور علاق الله عَد وين عَمامله على تهميل ان دونول په كوئى رخم نه آئه الله اورآخرى دن په ايمان ركھنے والے مو، اوران كى سراكے وقت ملمانول كى ايك جماعت رہے۔"

(سورة النور: ٢)

اورشادی شدہ زانیوں کے لیے بیسز اسالی گئ:

"ٱلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَازَنَيَافَارُجِمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ".

"شادی شده مردوعورت اگرزنا کریں تو انہیں ضرور سنگسار کرویہ (دیگر انسانوں کے لیے) اللہ کی جانب سے عبرت ناک ہوگی۔"

(المستدرك للحكم: الحديث ١٩٥٨، ٣٠٩، المعجم الكبير للطبراني: الحديث ٢٠٣١، ٢٠٩٠، ٢٠٠٠، صحيح ابن حبـان: الـحـديث ٤٠٠٥، سنن ابن ماجة: الحديث ٢٦٠٠، سنن الدارمي: الحديث ٢٣٧٨، مسند أحمد: الحديث ٢٨٠٨، الموطاء للامام محمد: الحديث ٢٩٢، ٦٩٢، ٦٩٢)

بالكل ك دوسرى كتاب خروج في زناكورام قراردية بوع كها:

"Thou shalt not commit adultery." (Exodus. 20/14. (Deuteronomy. 5/18)

(الروح: ۱۸/۵: الشركات) (۱۸/۵: الشركات) (المرحدة: ۱۸/۵: الشركات) (المرحدة: ۱۸/۵: الشركات) (۱۸/۵: الشركات)

كتاب أحبار من كها كيا:

"Do not prostitute thy daughter, to cause her to be a whore; lest the land fall to whoredom, and the land become full of wickedness."

(Leviticus, 19/29, KJV, Pub. by TBR, BSI, 2008)

"تواً پی بین کوکسی بنا کرنا پاک نه ہونے دینا تا ایسا نه ہوکہ ملک میں رَنڈی بازی پھیل جائے اور سارا ملک بدکاری سے بحرجائے:"

اسلام کی طرح بائل نے شادی کی تعریف کرتے ہوئے کہا:

"Marriage is honourable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge." (Hebrew. 13/4)

"بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات مجھی جائے اور بستر بے داغ رہے کیونکہ خُد احرام کاروں اورزائیوں کی عدالت کریگائے"

زنامين ملوث مردوكورت كوخاص كرخطاب كرتے موع كما كيا:

"Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend اسلامی قوانین اور دور جدید کے تاظریل میں of the world is the enemy of God." (James. 4/4)

''اَے <u>زنا کرنے والیواورزنا کرنے والو</u>! کیاتمہیں نہیں معلوم کدوُنیا ہے دوتی رکھنا خُدا ہے۔ دُمُنی کی ا ہے؟ پس جوکوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے دہ اپ آپ کوخُدا کا دُمُن بنا تا ہے'' (یعقب ہمام) دنیا کی بہت می حکومتوں نے' جسم فروشی' کوچیح کھنجرار کھا ہے لہذا اان کے لیے مزید ایک اقتباس ملاحظہ فرما ئیں:

"Meats for the belly, and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord; and the Lord for the body. And God hath both raised up the Lord, and will also raise up us by his own power. Know ye not that your bodies are the members of Christ? shall I then take the members of Christ, and make them the members of an harlot? God forbid. What? know ye not that he which is joined to an harlot is one body? for two, saith he, shall be one flesh. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication sinneth against his own body."

''کھانے پیٹ کے لئے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لئے کیان خُد ااُسکواور اِنکونیست کریگا مگر

بدن حرامکاری کے لئے نہیں بلکہ خُد اوند کے لئے ہاور خُد اوند بدن کے لئے : اور خُد ان
خُد اوند کو بھی چلا یا اور بھم کو بھی اُ پئی قُد رت ہے چلا نیگا: کیاتم نہیں جانے کہ تمہارے بدن کے
کے اعضاء ہیں؟ پس کیا ہیں ہے کے اعضاء لے کر کسی کے اعضاء بناؤں؟ ہر گر نہیں! نیا تم
نہیں جانے کہ جوکوئی کسی ہے صحبت کرتا ہے وہ اُسکے ساتھ ایک تن ہوجا تا ہے؟ کیونکہ دو
فرما تا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے : اور جوخُد اوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اُسکے ساتھ
فرما تا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے : اور جوخُد اوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اُسکے ساتھ
ایک روح ہوجا تا ہے: حرامکاری ہے بھا گو ۔ جتنے گناہ آ دی کرتا ہے وہ بدن ہے باہم ہیں مگر

اس اقتباس میں متعدد طریقوں سے اسبات کو سمجھایا گیا ہے کہ جس عورت سے شاد کا خہیں ہوئی ہے اس سے بھا گو، دور رہو، ان کی قربت سے اپنے آپ کونا پاک نہ کرو، اور ایک خاص تکتہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کے پاس جو بدن ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے تو اسے اس موقع پہ استعمال کرے جب اللہ کی جانب سے اجازت مل جائے اور چونکہ اللہ شادی کے بغیر جسمانی تعلقات کی اجازت نہیں ویتا ہے لہذا اُس سے اور اس کے اسباب سے بھی دور بھا گے۔

ز نااورلواطت كوحرام اوران كى كمائى كوناياك بتاتے ہوئے بى اسرائيل سے كہا گيا:

"There shall be no whore of the daughters of Israel, nor a sodomite of the sons of Israel. Thou shalt not bring the hire of a whore, or the price of a dog, into the house of the LORD thy God for any vow, for even both these are abomination unto the LORD thy God."

(Leviticus, 23/17-18)

"إسرائیل لا کیول میں کوئی فاحشہ نہ ہوا ورنہ إسرائیل لاکول میں ہے کوئی کو طی ہونے تو کسی فاحشہ کی خرچی یا گئے کی اُجرت کسی مِنت کے لئے خُداوندا پنے خُدا کے گھر میں نہ لانا کیونکہ بید دونوں خُداوند تیرے خُدا کے زد کی مکردہ ہیں۔"

بائبل کی ان آیات نے پیصاف کردیا کہ بعض پور پی ممالک کی جانب ہے ہم جنی کو جو قانونی جو از فراہم کیا گیا ہے وہ بائبل کی روسے غیر قانونی ہے۔ ای طرح طوائف کی کمائی کو بھی بائبل نے ''گذی رقم'' قرار دیا ہے۔ بائبل کے اس اقتباس نے یہ بھی واضح کردیا کہ زنا وہم جنسی کے خلاف اسلام کا سخت موقف سوفیصدی مجھے ہاور اس میں کی لیکی گنجائش نہیں ہے۔ طوائف کی کمائی اور کتے کی اجرت سے متعلق اسلام کا موقف بھی بائبل سے کمل مطابقت رکھتا ہے۔ حضرت ابومسعود انصاری کھی راوی ہیں:

"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَالْمَعَ وَهُمَ قَمَنِ الْكَلُبِ وَمَهُرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوَانِ الْكَاهِنِ." "رسول الله والله والله والله عنه المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة على المعلمة على المعلمة على المعلمة ال

٢٨٣٤، سنن ابن ملجة: ٢٢٤٣، مسند أحمد: ٢٦٧٨، ٢٣٣١، ٢٠٤٠، عن ابن عباس)

بائل جم فروثوں ک محبت کو بربادی کاسب قراردی ہے:

"Whoso loveth wisdom rejoiceth his father, but he that keepeth company with harlots spendeth his substance." (Proverb. 29/3)

"جوکوئی حکمت نے اُلفت رکھتا ہے اپنے باپ کوخوش کرتا ہے لیکن جو کسبیوں سے صحبت کرتا ہے اپنامال اڑا تا ہے۔" (آمثال: ۳/۲۹)

آوارگی پندعورت، فاحشداورجسم فروشوں سے ملک وساج کو جونقصان پہنچا ہے،اسے

بیان کرتے ہوئے کہا گیا:

"My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. For a whore is a deep ditch; and a strange woman is a narrow pit. She also lieth in wait as for a prey, and increaseth the transgressors ۲۱۲ بائل اور دورجدید کے تاظریں اسلاي قواتين (Proverbs, 23/26-28) among men. "اےمیرے مٹے اپنادل جھکو دے اور میری راہوں سے تیری آئکھیں خوش ہوں۔ کوئلے فاحد گېري خندق باور بيگانه عورت تنگ گڙها ب-وه را بزن کي طرح گھات ميس كلي باورين آدم ميں بدكاروں كاشار برهاتى بـ" (M\_ 14/17: Uti) خدا کی جانب سے بنی اسرائیل کے پناہ گاہ شرکو جوملامت کی گئی اس کے جملوں کو عورے راهيں: Adultery How shall I pardon thee for this? thy children have forsaken me, and sworn by them that are no gods, when I had fed them to the full, they then committed adultery, and assembled themselves by troops in the harlots' houses. They were as fed horses in the morning, every one neighed after his neighbour's wife. Shall I not visit for these things? saith the LORD, and shall not my soul be avenged on such a (Ieremiah. 5/7-9) nation as this? ' میں تجھے کیونکر معاف کروں؟ تیرے فرزندوں نے مجھکو چھوڑ ااورا کی تئم کھائی جوخدانہیں ہیں۔ جب میں نے اُ تکوسر کیا تو اُنہوں نے بدکاری کی اور برے باندھکر قتمہ خانوں میں ا کھٹے ہوئے : وہ پیٹ بھرے گھوڑوں کی مانند ہو گئے۔ ہر ایک منح کے وقت اپنے بڑوی کی میوی بہنانے لگانے خُداوندفر ماتا ہے کیا میں اِن یا توں کے لئے سز اندودنگا اور کیا میری دوح اليحاقوم بإنقام نه ليكى ؟ نا" (9\_4/0:01/2) اگرایک بار یر صفے سے بوری طرح بات حلق سے نہیں اتر کی تو بار بار پر هیں اور بتائیں کہ کیا یمی ایک آیت اس بات کے ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے کہ دوسری کی بول یا جم فروش عورت كى سے بھى تعلق سخت حرام اور خدا كے عذاب كاسب بے ....؟؟؟ بدكارول اورجهم فروشول عضداكتني نفرت باسيجي ملاحظ فرمائين This is what the Sovereign LORD says. Bring a mob against them and give them over to terror and plunder. The mob will stone them and cut them down with their swords; they will kill their sons and daughters and burn down their houses. So I will put an end to lewdness in the land, that all women may take warning and not Imitate you." (Ezekiel. 23/46-48, NIV, IBS, NJ, USA, 1973, 1978, 1984)

"كونكه خُد اوندخُد ايون فرما تا ہے كه يس أن پرايك گرده ير حالا وَ نگااوراً نكوچھوڑ دونگا كه إدهراُدهر د محكے كھاتى پھريں اور غارت ہوں ـ اور وہ گروہ أنكوسكاركر كلي اورا بي تكواروں

"Woe to the bloody city! it is all full of lies and robbery; the prey departeth not; The noise of a whip, and the noise of the rattling of the wheels, and of the pransing horses, and of the jumping chariots. The horseman lifteth up both the bright sword and the glittering spear, and there is a multitude of slain, and a great number of carcases; and there is none end of their corpses; they stumble upon their corpses. Because of the multitude of the whoredoms of the wellfavoured harlot, the mistress of witchcrafts, that selleth nations through her whoredoms, and families through her witchcrafts. Behold. I am against thee, saith the LORD of hosts; and I will discover thy skirts upon thy face, and I will shew the nations thy nakedness, and the kingdoms thy shame. And I will cast abominable filth upon thee, and make thee vile, and will set thee as a gazingstock."

(Nahum, 3/1-6)

(Leviticus, 21/9, GNB, BSI, Bangalore, India, 2008-2009)

"اورا آرکائن کی بیٹی <u>طوائف</u> بن کراپئے آپ کو ناپاک کرئے تو وہ اپنے باپ کو ناپاک کرٹے تو وہ اپنے باپ کو ناپاک کرٹے تو وہ اپنے باپ کو ناپاک کرٹے تو وہ اپنے باز (۱۶۰۱۰)

میٹر اتی ہے کہ عول کے علاوہ کی اور عورت سے تعلق کو بائبل نے بھی نا قابل معافی جماگردانا ہے۔ زنا کرنے والے مردوعورت کے لیے اسلام کی طرح موت کی سز اکا اعلان

رتے ہوئے كتاب أحبار ميں كہا گيا ہے:

"And the man that committeth adultery with another man's wife, even he that committeth adultery with his neighbour's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death."

(Leviticus, 20/10, KJV, Pub. by TBR, BSI, Bangalore, India, 2008)

''دورجو خض دوسرے کی بیوی ہے یعنی اپنے ہمسامیر کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زائیہ دونوں ضرور جان سے مارد کے جا کیں۔''
رونوں ضرور جان سے مارد کے جا کیں۔''

اوربائل كى كتاب إستنامين ہے:

"If a man be found lying with a woman married to an husband, then they shall both of them die, both the man that lay with the woman, and the woman, so shalt thou put away evil from Israel."

(Deuteronomy, 22/22)

"اگرکوئی مردکی شوہروالی عورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مارڈالے جائیں یعیٰ وہ مردبھی جس نے اس عورت سے صحبت کی اور دہ عورت بھی۔ یوں تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دفع کرنان"

بائبل کے اس پیراگراف نے بیٹابت کردیا ہے کہ زنا کی غیر مشروط دائی حرمت کا اسلامی تھم صحیح ہے۔ نیز رید بھی معلوم ہوا کہ'' Wife Swapping'' ( کچھ وقت کے لیے بیوی بدلنا۔ اس کی تفصیل کچھ صفحات بعد ) بائبل کی نظر میں نا قابل معافی اور لائق گردن زنی وسنگساری ہے۔

دوآ یتوں کے بعدزانیوں کی سزاکاذکرکرتے ہوئے موی علیہ السلام سرکش قوم بنی المائیل کوزنا کی ایک سزاکی تفصیل اور آل کا طریقہ بیان کرتے ہوئے حکم خداساتے ہیں:

"Take them both to town gate & stone them to death, you must get rid of the evil they brought into your community."

(Deuteronomy, 22/24, CEV, Pub. by ABS, New York, America, 1995)

"توقم أن دونوں كوأس شهر كے كھا تك پر تكال كر لا نا اور أن كوتم سنگساركر دينا كه وه مرجا كيں ين"

انگریزی پیراگراف کالفظی ترجمہ ہیہے: ''تم ان دونوں کوشبر کے بچانک کے پاس لانا اور پھر مارکر ہلاک کردینا، وہ (زنا کی وجہ سے)جوبرائی تمہارے معاشرے میں لاتے ہیں تمہیں اُسے ضرور دورکرنا جاہئے۔''

(مراهد المارات المحادث المارول اور کھنونے لوگوں اور خونیوں اور جرام کاروں اور جادوگروں اور جادوگروں اور جادوگروں اور بندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے ''

اس مقام یہ انٹرنیشل بائبل سوسائی نیوجری امریکہ کی جانب سے ١٩٤٣ء، New International Version) Copyright 2,19407,1944 " "The Sexually immoral" كي جكه "whoremongers" اور جولنک ریبورس مسلطنس ورجینیا امریکہ ہے ۱۰۲۰ء میں شائع شدہ اردوجیو ورژن میں "زنا کارول" کالفظ وارد ہے۔ یعنی زنا کارجہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔

ان کےعلاوہ مزیدورج ذیل مواقع پرزنا اورجم فروشی کی مذمت وارد ہے:۔ فروج: ٢٠ /١١م، إستنا: ٥ /١٨، ٢٢ /١١٠ ابرب: ١٨ /١٥، زيور: ٥٠ /١٨، أمثال: ١٩٦٦، وقيل: ١١/١٥١٦، ١١/٨٦، ١١/٥١، ١١/١١، ١١/١١، ١١/١١، ٢١/١١، ٢٦/ ٢٢ ـ ٢٥، بوطيع: ٢/٢ ـ ٥، ١٦، ملاكى: ١٥، متى: ١٥/١٥ ـ ٢٦، ١٩/١٥ - ١٩/١٠ ، ١٩/١٠ ١١/٨١، مرض: ١١-١٠-١١-١١، ١٠/١٨-١٩، لوقا: ٢١/٨١، ١٨/٨-٢٠ يوحنا: ٨/١-١١، ديون: ٢ /١٦ -٢٢، ٤ /١-٢، ١٣ /٨-١، كرنتيون اول: ٢ /٩-١، عبرانيون: ١١ /٧، يقوب: ١١-١١، مكاففه: ١١/١٦ - ١١/١١ مراد ١١٨٠ مرار ١٨٠ مرار ١١٠

أحار: ١٩/١٩، ١٦/٤، ١٦/١١، إستنا: ١١١/١١، قضاة: ١١/١١، أمثال: ١/٥٠٥، ١/١١ ١/١٠ ۳۹٬۲۸\_۲۷/۳ ميعياه:۱/۱۲، رمياه:۱/ ۲۰، مع حاشيه WBTC انگريزي بائل ص 597، السمريمياه: ۱۳۰۹\_۷/۵۰۸ و ۱۳۰۱/۷۳۰مع ماشيه WBTC الكريزي بائل من 612 و قيل: 12-10/17/17/17/11-1-17/1-2-1/1-2-1/11:25-1-10/17/17/11 ٥١/٥٥١١ - ١٩٠٥ يوايل: ١١٣٠ عامول: ١١٤١ ميكاه: ١١٤ ناحوم: ١١١ - ٢٠

سابق امریکی فوجی کمانڈر اوری آئی اے چیف جزل ڈیوڈ پٹریاس کے بقول ما الك شادى تعلقات شريفول اورامريكيول كى شان كے خلاف غيراخلاقى جنسي عمل ہے۔بات لہت پرانی نہیں ہے، شاید آپ کے ذہن میں بھی تازہ ہو، ذرانومبر ۲۰۱۲ء میں امریکہ کے سیاس ٢١٨ با بل اور دورجد يد ك تاظر عر اسلامي قوانين

حالات کا جائزہ لیں تو شاید آپ بھی پیمحسوں کیے بغیرنہیں رہ عکیں گے کہ ہروہ مخض جس کے دل میں انسانی غیرت ابھی باقی ہے اور اس کا ضمیر زندہ ہے وہ اسلام کے اس قانون کا اعتراف کے بغيرنبين روسكنا كمشادى كے بندهن كے علاوہ جسماني تعلقات بنانے والے تمام رشتے اور قانون غلط ہیں۔امریکہ کی موجودہ تاریخ میں ایک برانام جزل ڈیوڈ پٹریاس کا ہے، انہوں نے ہی افغانستان وعراق میں امریکی فوجوں کی قیادت کی، پھر امریکی خفیہ ایجنسی ہی آئی اے کے سربراہ نامزد کے گئے مرنومبر١١٠ع ميں انہول نے اچا تک اپنے عہدہ سے استعفیٰ ديديا اور وجديد بتالی: \*After being married for over 37 years, I showed extremely poor judgment by engaging in an extramarital affair Such behavior is unacceptable, both as a husband and as the leader of an organization such as ours."

/www.telegraph.co.uk/news/worldnews/us-politics/9668517/David-Petraeus-in-shock-

resignation-from-CIA-after-FBI-investigation-reveals-affair.html)

(http://usnews.nbcnews.com/\_news/2012/11/09/15054517-cia-director-david-petraeusresigns-cites-extramarital-affair/lite)(http://www.usatoday.com/story/news/nation/2012/11/09/ david-petraeus-cia-resign-nbc/1695271)

" علادہ تعلقات بنا کر میں نے بہت غلط کیا، جوشو ہراور ہماری جیسی تحریک کانمائندہ ہوئے دونوں حیثیتوں ہے تا قابل قبول ہے" واضح رہے کہ جنرل ڈیوڈ پٹریاس امریکہ کی ان طاقتور شخصیتوں میں شامل تھے جن میں امریکی عوام ستفتل کے صدر کی جھلک دیکھ رہے تھے، مگر شادی سے باہر کے اس دشتہ نے ان کی ساری عزت و آبروخاک میں ملادی اور دنیا کاسب سے طاقت ورانسان بنے کاخواب چکنا چور ہوگیا۔ ذراغور کریں! کس چیز اور کس اسلامی قانون نے امریکی صدر بنے کی راہ پہ جار ہے محص کواس بات یہ مجبور کیا کہ وہ دنیا کے سامنے اس حقیقت کا اقرار کریں اور سزایا میں كدانبول نے اپنى بوى كے علاوہ سے تعلقات قائم كيے؟؟ يہ كھاورنبيس بلكه وہى فطرت انسانی ہے جو ہر مخص کے اندر رکھی گئی اور ماحول وساج کی گندگی کی جہسے زنگ آلود ہوگئی مگر دل یہ ہونے والی بارش بھی ضمیر کو دھل کرحق مانے یہ مجبور کردیتی ہے۔ امریکی عوام اپنے کیے ماورائے شادی تعلقات کوعملا غلط نہیں کہتے مگر ابھی تک ان کے درمیان اس پر اتفاق رائے نہیں ہو پایا ہے کہ حکمرانوں کے لیے ایکسڑ امیریٹل افیئر سکیجے ہیں پانہیں؟؟لیکن عملا تو پک ہوتا ہے کہ جواعلیٰ امریکی عہد بداراس کا مزم یا مجرم بنتا ہے اسے بدرضایا بالجرا بے عہدہ سے ال ہونا پڑتا ہے۔ ڈیوڈ پیٹریاس سے بل سابق امریکی صدر بل کلنٹن کے خلاف ۱۹۹۸ء میں وام کی ابوانوں میں باضابطرووٹنگ ہوئی جس میں اکثریت نے ان کےخلاف کاروائی کی ارش کونامنظور کردیا اور بردی مشکل سے جناب کی عزت ظاہر ایکی تھی

(www.en.wikipedia.org/wiki/Petracus\_scandal) (www.en.wikipedia.org/wiki/List\_of\_federal\_political\_scandals\_in\_the\_United\_States) (www.en.wikipedia.org/wiki/List\_of\_federal\_political\_sex\_scandals\_in\_the\_United\_States)

(۱۱)زنا با بھائم۔

جس طرح 'ب لگام آزادی ما تکنے کا مطالبہ اوراس مطالبہ کی مغربی اورامریکی حمایت رده رای ہے، اس سے خطرہ ہے کہ کل اگر کوئی اپنی ناک کان کوانے کو قانونی جواز دینے کا مطالبہ کر بیٹھے تو کمزور حکومتوں کو اس کے لیے بھی جھکنے یہ مجبور کیا جائے گا۔ پچھ ایسا ہی حال مانوروں سے ہم صحبت ہونے کا بھی ہے۔ کچھترتی یافتہ ممالک فوجیوں کے لیے جانوروں کی ظردوی کوبھی قانونی جواز دینے کے لیے تگ ودوکررہے ہیں، بلکہ ویکیپیڈیا (اور گوگل سرچ یہ ہرائزنیٹ چلانے والے کی قابل دسترس تحقیق ) کے مطابق متعدد ملکوں نے باضابط اس خبیث مل ادراس کی ویڈیوگرافی کومباح قرار دے رکھا ہے۔جویقیناً انسانیت سے بہت زیادہ گری اولُ بات ہے۔ بہت حد تک ممکن ہے کہ کچھ سالوں بعدوہ اسلامی قانون کے اس گوشہ کو بھی اپنی تغیر کی زدیپر هیس کداسلام نے اس کوختی ہے منع کیا اور ایسے مخص کے خلاف بردی سزا کا حکم دیا ٤- لهذا مناسب ہے كدكتاب كے موضوع اورغرض وغايت كى مناهبت سے اس عنوان ير بھى چھڑریکیا جائے تا کہ حق واضح ہوجائے اور حق پینداور مسلم وسیحی مفکرین کو بائبل اور اسلام کے نظائظركے بارے میں سیجے معلومات حاصل ہوجائے۔

لُّعَنَّ اللَّهُ مَنَّ وَقَعَ عَلَى بَهِيُمَةٍ."

"جانورے بم صحبت بونے والے پاللد کی لعنت ہے۔" (مسند أحمد: عن ابن عباس ٢٩٦٩) اسلام نے ایسے بحرموں کے لیےموت کی سزاسائی ہے:

مَنُ وَقَعَ عَلَى بَهِيُمَةٍ فَاقُتُلُوهُ وَاقَتُلُوا الْبَهِيْمَةَ."

الموكى جانور يم محبت بواساور جانور دونول كول كردو-" (مسند أحمد: عن ابن عباس ٢٤٦٤)

۲۲۰ باتبل اوردورجديدكتاظريل اسلامي قوانين

برظاہراییا لگتا ہے کہ جانورکو جرم بے گناہی کی سزادی جارہی ہے، مرمعالمان نہیں ہے کیونکہ جانورکو ذیح کرنے کا تھم اس لیے دیا جارہا ہے کہ جب اس جانورکولوگ دیکھیں گے تو اس عمل شنیع کے بارے میں جرحا ہوتا رہے گا اور اگر وہ نظر کے سامے نیں رے گاتواں فعل بدکی یا د جلد ختم ہوجائے گی جس سے اس برائی کے خاتمہ میں مدد ملے گ اور ما لک اس کا تاوان مجرم سے وصول کر لے، اگر اس کا دوسر اراستہ ہوتو اسے بھی اختیار کی جاسكتا ب مثلاكي دور دراز علاقه ميس لے جاكراس جانوركوچيور آئے۔

مسيحيوں كى مقدى كتاب بائل بھى اس خبيث عمل كوتنى سے تعكراتى ب:

Neither shalt thou lie with any beast to defile thyself therewith. neither shall any woman stand before a beast to lie down thereto, it is confusion."

'' تواپنے کونجس کرنے کے لئے کسی جانور ہے صحبت نہ کرنا اور نہ کوئی عورت کسی جانور ہے ہم صحبت ہونے کے لئے اُسکے آ کے کھڑی ہو کیونکہ بیاوندهی بات ہے:" (احبار:١٣١٨) ایے مجرم کوسانس لینے کی آزادی سے محروم کردینے کا حکم دیتے ہوئے کہا گیا:
"Whosoever lieth with a beast shall surely be put to death."

"جوکوئی کی جانورے مباشرت کرے وہ طعی جان سے ماراجائے:" (خردج:١٩/٢٢) الكى كتأب أحبار مين اس كى سز اكوايك بار پھر ذبن تشين كرايا كيا:

'And if a man lie with a beast, he shall surely be put to death, and ye shall slay the beast. And if a woman approach unto any beast, and lie down thereto, thou shalt kill the woman, and the beast, they shall surely be put to death; their blood shall be upon them." (Leviticus, 20/15-16)

''اورا گرکوئی مردکی جانورے جماع کرے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے اورتم اس جانور کوبھی مارڈ النائہ اور اگر کوئی عورت کسی جانور کے پاس جائے اور اس سے ہم صحبت ہوتو اس عورت اور جانور دونول كوجان سے مارڈ النان'؛ (ir/10/10:1/2)

(۱۲) بیوی کا تبادله۔

جب انسان کی حسی غیرت کامفہوم بدل جاتا ہے تواس کے نزدیکے سیجے وغلط کامعیار مث جاتا ہے۔ ۱۰۱ء میں ایک مشہور اردو مندوستانی اخبار نے کسی سابق قلم ادا کارے انٹردیو ایا تھا۔ دوران انٹرویوان سے ایک سوال بیکیا گیا تھا کہ آپ کی بیٹی بھی فلم میں کام کرلی ہے، المائ قوانين ا٢٢ بائبل اوردورجديد كے تناظريس اللى فلم كے كھ مناظرا يے ہوتے ہيں جنہيں يقينا آپ ديكھنا پندنہيں كرتے ہوں گے؟ ال نے جوجواب دیاوہ ہمارے لیے حرت انگیز تھا، اس کا جواب تھا: جب ہم نے دوسروں کی بنوں كے ساتھا ال طرح كے مناظر كى ويڈيو بنائى ہے تو ہميں اپنى بيٹيوں كى الى ويڈيو يہمى کو اعتراض نبیں ہونا چاہے، بہ ظاہر یہ بات معقول گئی ہے گراس میں ماضی کے ایک غلط الم كسبار عال كفلطى كوسيح جمان كى كوشش ب جوكى بھى عدالت كى نظر ميں درست ہیں ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ جب ایک مختص ملسل خوشبوے دورر ہے لگتا ہے تواسے خوشبو سونگھ کے ہوشی آ جاتی ہے۔ یورپ وامریکہ کی خواہش یہی ہے کہانسان کی حس کواس درجہ گرادیا مائے کہاں کی نظر میں اچھے برے کی تمیزختم ہوجائے۔شرم دغیرت اور حمیت نام کی جوجلت انان کے اندروو بعت کی گئی ہےا ہے اس کے اندر سے نکال چینکا جائے۔ اور پھر جب انسانی ہوچااں صد تک گرجائے گی تو اسے برائی و بربادی کے راستہ پرڈالنا چنداں مشکل نہیں ہوگا۔ ارب وامریکه کی ایجاد کرده ایک نئ تهذیب کا نام ب"Wife Swapping" جس کا سطلب ہے بیوی بدلنا۔ بھی بیوی کا تبادلہ اس طرح ہوتا ہے کہ مختلف جوڑے ایک جگہ جمع اتے ہیں اور پھرایک دوسرے کے پارٹنز کے ساتھ حیا سوز تعلقات قائم کرتے ہیں۔ دوسرا المريقة بيهوتا م كرمختلف افراد بالهمى رضامندى سايك دوسر سے كر اور الل كو كچھدت ككي شب باشى كے ليے متحب كر ليتے ہيں مسيحت كى مقدس كتاب بائل اور اسلام كے طابق اس نعل فہیچ کی جتنی بھی شناعت بیان کی جائے کم ہے اور اس کے مرتکبین کو جتنی بردی انانی سر امکن ہے وہی دی جائے۔ پہلے ہم اس کے متعلق اسلامی احکام تحریر کریں گے پھر الک سے کثیر دلائل دیے جائیں گے، اور اس کے بعد عصری تجزیات۔

قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی صفات میں سے ایک وصف بیہ الركاياب كدوه زنانهيل كرتے ،ساتھ ہى شرك كے فورابعد قتل اور غير عورت سے تعلقات كوذكر (الربیاعلان کردیا که بیددونوں گناه بھی تخت سزاؤں کے موجب ہیں۔ارشاد ہوتا ہے: "ُوَالَّـٰذِيْسَنَ لَا يَسَدُعُـوُنَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقُتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا اللُّحَقُّ وَلَا يَسُرُّنُـوُنَ وَمَنُ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ يَلُقَ أَثَامًا ٥ يُـضَعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوُمَ

اسلای قوانین ۱۲۲ بائبل اور دورجدید کے تاظریر

الْقِينَمةِ وَيَخُلُدُ فِيهِ مُهَانًا ٥ إِلَّا مَنُ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُولِنك يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّنتِهِمُ حَسَنتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيُمًا ٥ ".

''اور وہ جواللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کوئبیں پوجتے ،اوراس جان کوجس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے ،اور جو بیکام کرے وہ سزایا ہے گا، بر ھایا جائے گا اس پرعذاب قیامت کے دن ، اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا، گرج توبكرے اور ايمان لائے اور اچھا كام كرے تو ايسوں كى برائيوں كواللہ بھلائيوں عبل وع گااورالله بخشف والامهر بان ب-" (سورة الفرقان: ٦٨. ٧٠)

ان آیات کریمه میں زنا کو دنیاوی سزا کے علاوہ آخرت میں بھی ذلت کے عذاب كاباعث قرارديا ب\_رسول الشظار شادفرماتين

"لَا تُطَلِّقُوا النِّسَاءَ، إِلَّا مِنُ رِّيُبَةٍ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِيُنَ وَلَا الذَّوَّاقَاتِ.' "عورتول كوبدكارى كي سواكس سبب عطلاق ندوو، الله لذت بدلنے واليول اور لذت بدلنے والول كويت منهي قرماتا ب" (المعجم الأوسط للطبراني: ٧٨٤٨، مسند البزاز: ٢٠٦٤) مطلب میہ ہے کہ بدکاری لائق معافی نہیں، البتہ! دیگر اسباب کی بنیاد پہ جگا طلاق جائز ہے جیسا کہ متعدداحادیث شاہر ہیں۔

حضرت مقداد بن اسود رفظ سے مروی ہے کہ پنجمبر اسلام علیہ التحیة والثنانے اپ صحابيرضي الله تعالى عنهم كومخاطب بنا كرارشا وفرمايا:

"مَا تَـقُولُونَ فِي الرِّنَا؟ قَالُوا: حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﷺ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمُ الُـقِيَـامَةِ ، قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَبِي ۗ لأَصُحَـابِهِ : لأَنُ يَرُنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسُوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنُ أَنُ يَزُنِيَ بِامُرَأَةٍ جَارِهٖ قَالَ فَقَالَ ﷺ: مَا تَقُولُونَ فَى السَّرَقَةِ؟ قَالُوا: حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﷺ فَهِيَ حَرَامٌ، قَالَ: لأَنْ يَسُرِقُ الرَّجُلُ مِنُ عَشُرَةٍ أُبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيُهِ مِنْ أَنْ يَسُرِقَ مِنْ جَارِهٍ-

"زناك بار عين تم كيا كمت بو؟ انبول في عرض كيا: الصالله اوراس كرمول على في حرام قراردیا ہے تو قیامت تک حرام بی رہے گا،آپ علی نے ارشادفر مایا: ایک مردکا در عورتوں سے فا كنابروى كى بيوى سے زناكرنے سے كم برأ ہے۔ پھر سوال فرمایا: چورى كے متعلق تم كيا كہتے ہوا

برل: الله اوراك كرسول الله في استرام قرار ديا م قيامت تكرام رم كى، آپ الله اوراك كرسول الله في استكرام رم كى، آپ الله في ايا: وك كروك كراي وركى المعجم الكوسط للطبراني: الحديث ١٩٩٣، الأدب المفرد المديث ١٠٥٦، الأدب المفرد البخارى: الحديث ١٠٥٣، افتسير ابن كثير: سورة النساء ٣٦)

اس صدیث میں رسول اللہ ﷺ نے خاص کر پڑوی کے حقوق بیان فرمائے اور اس کے گر اور اہل میں خیانت کو عام جگہ کی خیانتوں سے دس گنا سے زیادہ گناہ قرار دیا کیونکہ پڑوی کے ساتھ حسنِ سلوک اور اس کی ہم دردی ونگہ ہانی کاحق انسان پر دوسروں سے زیادہ ہوتا ہاور امل تھھود سے بیان کرنا ہے کہ جن کے حوالے یا جن کے بھروسے آدی اپنے گھر بار اور اہل کو چھوڑ کر جاتا ہے آگر وہی اس کی عزت و دولت پے ڈاکہ ڈالے تو اس سے بڑی اور بری بات اور کیا اور بدقیا شول کو تنہید کی گئی کہ زنا اور چوری تو قیامت تک کے لیے حرام ہیں ہی اور ان کی سے فتیج قتم وہ ہے جوانسان اپنے پڑوی اور شناسا کے گھر انجام دیتا ہے۔ چاہوہ پڑوی ہو، الک ہو، دوست ہو، تو کر ہویار شتہ دار۔

حفرت عبداللدابن مسعود اللهاب مروى ب:

سَأَلُتُ النَّبِيَ عَلَيْ أَى الدَّنُبِ أَعُظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ عَلَيْ أَنُ تَجُعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ، قُلُتُ: إِنَّ ذٰلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلُتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ عَلَيْ : وَأَنُ تَعْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنُ يَطُعَمَ مَعَكَ، قُلُتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ عَلَيْ: أَنُ تُزَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ." "مِل نِ فِي عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَرْدِيكُونِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ فَإِلَى اللَّهِ فَالَ يَعْلَيُ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَالَّ اللَّهِ فَالَ عَلَيْ اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَي اللَّهِ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَ

اور بقل کی گئی آیات کی طرح اس صدیث مبارک میں بھی اللہ جل شانہ کے محبوب ﷺ منافرک کے بعد قبل اللہ عظیم گنا ہوں سے اللہ کے بعد قبل اور زنا کوذکر کرکے میں پیغام دے دیا ہے کہ اللہ کے زویک میے ظیم گنا ہوں

میں سے ایک ہے۔ بالحضوص پڑوی اور شناسا کی بیوی سے زناتو اور بڑی نا ہجاری ہے۔
صرف یہی نہیں کہ اسلام نے مرد وعورت کے لیے اپنے مرد اور اپنی بیوی کے
علاوہ سے تعلقات کو حرام قرار دیا بلکہ اس طرح کی حرکت کرنے والے شادی شدہ مردو
عورت کے لیے عبرت انگیز مز ابھی تجویز کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

"اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَازَنَيَافَارُجِمُو الْهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ".

''شادی شده مردوعورت اگرزنا کریس توانہیں ضرور سنگسار کروکہ بیسزا ( دیگرانسانوں کے لیے ) اللہ کی جانب سے نصیحت اور عبرت ہوگی۔''

(المستدرك للملكم: المحديث ه ، ۲۹۵۰، ۵۰۳۰، المعجم الكبير للطبراني: المحديث ۲۰۳۱، ۲۰۹۲، ۲۰۹۲، مستدرك للملكم: المحديث ه ، ۲۵، سنن الدارمي: المحديث م ، ۲۵، سنن الدارمي: المحديث ۲۳۷۸، مستدر المحديث المحديث (۲۹۲، ۲۹۲، ۲۹۲)

بائبل نے بہت سے احکام کی طرح "Wife Swapping" کے معاملہ یں بھی اسلام کے موقف کی پُر زور حمایت کی ہے۔ اس نے بھی زنا کو کمل طور پر حرام قرار دیا ہے اسلام کے موقف کی پُر زور حمایت کی ہے۔ انسان پندوں کے لیے اتنائی کا فی ہے جسیبا کہ آپ نے پچھلے صفحات میں پڑھا ہے۔ انسان پندوں کے لیے اتنائی کا فی ہے گر " حل من مزید" کے طالبین کے لیے ہم مزیدا قتبا سات نقل کرتے ہیں۔

ائبل نے ہیں۔ لذکہ اند ما بھا قبل قبل الدین کی تنہ میں کہا تھیں۔ انکور الدین کی تنہ میں کہا تھیں۔ انکور کے میں کہا تھیں۔ انکور کی تنہ میں کہا تھیں۔ انکور کی تنہ میں کہا تھیں۔ انکور کی انسان کی تنہ میں کہا تھیں۔ انکور کی انسان کی انسان کی کھیل کے انسان کی تنہ میں کہا تھیں۔ انسان کی تنہ میں کہا تھیں کی کہا تھیں۔ انسان کی تنہ میں کہا تھیں۔ انسان کی تنہ کی کہا تھیں۔ انسان کی تنہ کی کہا تھیں۔ انسان کی کہا تھیں۔ انسان کی کے تنہ کی کہا تھیں۔ انسان کی کہا تھیں کی کہا تھیں۔ انسان کی کہا تھیں کی کہا تھیں کی کہا تھیں کی کہا تھیں۔ انسان کی کہا تھیں کی کہا تھیں۔ انسان کی کہا تھیں کی کہا تھیں کی کہا تھیں۔ انسان کی کہا تھیں کیا تھیں کی کہا تھیں۔ انسان کی کہا تھیں کے کہا تھیں کی کہا

بائبل نے بیوی بدلنے وجانوروں کاعمل قرار دیااورسزاک تنبیہ جاری کرتے ہوئے کا

'How shall I pardon thee for this? thy children have forsaken me, and sworn by them that are no gods, when I had fed them to the full, they then committed adultery, and assembled themselves by troops in the harlots' houses. They were as fed horses in the morning, every one neighed after his neighbour's wife. Shall I not visit for these things? saith the LORD, and shall not my soul be avenged on such a nation as this?

(Jeremiah, 5/7-9)

'میں تھے کیوکرمعاف کروں؟ تیرے فرزندوں نے مجھکو چھوڑ ااور اُکی تیم کھائی جوخدانیں ہیں۔ جب میں نے اُنکوسر کیا تو اُنہوں نے بدکاری کی اور پرے باندھکر فجہ خانوں میں اکتھے ہوئے: وہ پیٹ بحرے گھوڑوں کی مانند ہوگئے۔ ہرایک شیخ کے وقت اپنے بڑوی کی ہوی پہنہنانے لگا: خداوند فرما تا ہے کیا میں اِن باتوں کے لئے سز اندونگا اور کیا ہے کی دف ا ایک قوم سے اِنتقام نہ لیگی؟:'' دریاہ، ۱۵۱۵۔

آنے والے اقتباس میں شوہربد لنے والی عورت کی مذمت کی گئی:

"How weak is thine heart, saith the Lord GOD, seeing thou doest all these things, the work of an imperious whorish woman; In that thou buildest thine eminent place in the head of every way, and makest thine high place in every street; and hast not been as an harlot, in that thou scornest hire; But as a wife that committeth adultery, which taketh strangers instead of her husband!" (Ezekiel, 16/30-32) "خداوندفر ما تا ہے کہ تیراول کیما ہے اختیار ہے کہ توبیسب کچھ کرتی ہے جو بے لگام فاحشہ عورت

كاكام ب: إسلن كدتو برايك موك كريس يرايتا كنيد بناتى جاور برايك بازاريس اينا اونجامقام تیار کرتی ہے اورتو سمبی کی مانٹرنہیں کیونکہ تو اجرت لیناحقیر جانتی ہے : بلک بدکار ہوی كاندب بوائة مركوش غيرون كوقول كرتى بين (PT\_T-/17: JUT)

اس پیرگراف نے تو صراحت کے ساتھ Wife Swapping کورام قراردیا

ہادرائے قبول کرنے والی عورت کو بے غیرت و بے حیاا در طوا کف قرار دیا ہے۔ شادی کی ضرورت اوراس کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا:

Being married or not

"Now concerning the things whereof ye wrote unto me. It is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. The wife hath not power of her own body, but the husband, and likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife. Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer; and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency." (1Corinthians, 7/1-5)

"م دے لئے اچھاے کے عورت کونہ چھوے لیکن حرام کاری کے اندیشے ہم وائی ہوی اور مورت ایناشو برر کے نشو بر بیوی کاحق اوا کرے اور ویسابی بیوی شو برکان بیوی این بدن کی مخار نہیں بلکہ شوہر ہے۔ ای طرح شوہر بھی این بدن کا مخار نہیں بلکہ بوی: تم ایک دوسرے ع فدانه بو مرتفور ي مت تك أس كى رضامندى سے تاكد و عاكے واسط فرصت ملے اور پھر ا كشف موجاؤ \_ أبيان موك يفلي كفس كسب عشيطان تم كوآز مائے:" (كر تقيون اول: ١/١٥) ایک ایک لفظ پرزوردی! پہلے تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ عورت مرد کے لیے مکمل طور پارام ہے، پھر اندیشہ زنا کوسب بتاتے ہوئے کہا گیا کہ زنا اور حرامکاری سے بیخے کے کیے شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ خاص کرلفظ''اپنا'' پرتوجہ دیں اس سے واضح طور

پر بینتیج نکاتا ہے کہ صرف اپنی بیوی اور صرف اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات کی اجازت ہے۔ بالحضوص انگریزی بیرا گراف میں 'Own Husband' اور' Own Wife' کالفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ جب تک کہ شادی کے ذریعی شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کی مطلب ہے کہ جب تک کہ شادی کے ذریعی شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کی نہ ہوجائے اس بیوی کو کہا گیا ''تم ایک دوسر ہے سے خدانہ ہو گرتھوڑی مدت تک اُس بات یہ ہے کہ میاں بیوی کو کہا گیا ''تم ایک دوسر ہے سے خدانہ ہو گرتھوڑی مدت تک اُس کی رضامندی سے تا کہ دُو عاکے واسطے فرصت ملے اور پھر اکھے ہوجاؤ۔ ایسانہ ہو کہ ظلام کو رضامندی سے شیطان تم کو آزمائے ''اس جملہ سے ہر ذی ہوش یہی سمجھے گا کہ مردو عورت کو صرف اپنے شریک حیات کو استعال کرنے کی اجازت ہے، غیر سے تعلقات شیطان کی آزمائش اور اس کی چیال ہے جس میں پڑ کر انسان ہر با دہوجا تا ہے۔

تیسری چیزیہ ہے کہ عقل سلیم کا می قاعدہ ہے کہ جس چیز کی بحالت مجبوری اجازت دی جاتی ہے وہ مجبوری کی صورت کے ساتھ ہی حلال ہوتی ہے، مجبوری کی حالت ختم ہوتے ہی وہ دوبارہ خود بخو دحرام اور ممنوع ہوجاتی ہے۔ اس طرح یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے بھی تعلقات قائم کرنا حرام ہے اور شادی کے بعدا پی بیوی اور اپنے شوہر کے علاوہ سے تعلقات مجمی حرام ہے، کیونکہ جہاں تک زنا اور حرام کاری سے بیچنے کا سوال ہے تو وہ صرف اپنے شریک حیات سے تعلقات تی اجازت ہر گر کہ داوہر وں سے تعلقات کی اجازت ہر گر نہیں دی جاسی ہے۔ اس افتباس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ بیوی بدلنے کی اجازت کی بھی صورت میں نہیں دی جاسی اور مغرب کی بیشرافت شکن تہذیب سے بعاوت ہے۔ صورت میں نہیں دی جاسی اور مغرب کی بیشرافت شکن تہذیب سے بعاوت ہے۔

كتاب أحباريس ب:

(Exodus, 20/17, Deuteronomy, 5/21)

'' تواپنے پڑوی کے گھر کالالچ نہ کرنا۔ تواپنے پڑوی کی بیوی کالالچ نہ کرنا اور نہ اُسکے غلام اور اُسکی لونڈی اور اُسکے بیل اور اُسکے گدھے کا اور نہا پنے پڑوی کی کسی اَور چیز کالالچ کرنا۔'' (خروج: ۱۱۵-۱۱م: شفا: ۲۱۵)

Thou shalt not covet thy neighbour's house, thou shalt not covet thy neighbour's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is thy neighbour's."

الكياتوده شو برك شريعت ع چوك كى: پس اگر شوبر كے صفة بى دوم عمر دى بوجائے

۲۲۸ بائبل اور دورجدید کے تناظریں اسلامي قوانين تو زانبہ کہلائیگی لیکن اگر شوہر مرجائے تو وہ اُس شریعت ہے آ زاد ہے۔ یہاں تک کہاگر دوس بے مردکی ہوجائے تو بھی زانیہ نظیر ہے گی:'' کتنی وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ شوہر کی زندگی میں اگر کسی مروے شادی كركے تعلقات بنائے تو بھی بدكار اور كائر كہلائے گی تو پھر شادی كے بغيرائے شوہر كے علاوہ کی بانہوں میں جھو لنے والی کو کیا کہا جائے گا بہ بھی واضح ہو گہا۔ بائبل نے غیرم دے ساتھ تعلقات بنانے والی عورت کونا یاک کہد کر یکاراہے: The law concerning jealousy And the LORD spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, If any man's wife go aside, and commit a trespass against him, And a man lie with her carnally, and it be hid from the eyes of her husband, and be kept close, and she be defiled, and there be no witness against her, neither she be taken with the manner; And the spirit of jealousy come upon him, and he be jealous of his wife, and she be defiled, or if the spirit of jealousy come upon him, and he be jealous of his wife, and she be not defiled." (Numbers, 5/11-14) "اورخداوندنے موی ہے کہا کہ بن اسرائیل ہے کہدکہ: اگر کسی کی بیوی گراہ ہوکراس بیوفانی کرے اُورکوئی وُ وسرا آ دمی اُس عورت کے ساتھ مباشرت کرے اُوراُ سکے شوہر کومعلوم نہ ہو بلکہ بیاس سے پوشیدہ رہے اور وہ نایاک ہوگئ ہو پر نہ تو کوئی شاہد ہواور نہ وہ عین تعل ك وقت كيرى كئ بو ـ اوراً سكي شو برك ول مين غيرت آئ اوروه اين بيوى س غيرت کھانے لگے حالانکہ وہ نایاک ہوئی ہویا اُسکے شوہرے دل میں غیرت آئے اور وہ اپنی بول ع غيرت كهان لكحالا تكدوه ناياك نبيس موئى ب:" (IM\_11/0:15) اس اقتباس میں غور کریں کہ غیرے ہم آغوش ہونے والی عورت کے شوہر کے غصه کوغیرت جیسی قابل تعریف صفت سے یاد کیا گیا اور ایے شوہر کے علاوہ سے ہم آغوثی کونایا کی ہے تعبیر کیا گیا ہے۔اوراس نایا کی کی سز ااتی سخت بیان کی گئی ہے کہ من کرآپ كاني اتھيں گے۔مرداس عورت كوكائن كے ياس لےجائے اوراس كے بعد:

And the priest shall set the woman before the LORD, and uncover the woman's head, and put the offering of memorial in her hands, which is the jealousy offering, and the priest shall have in his hand the bitter water that causeth the curse. And the priest shall charge her by an oath, and say unto the woman, If no man have lain with thee, and if thou hast not gone aside to uncleanness with another instead of thy

husband, be thou free from this bitter water that causeth the curse. But if thou hast gone aside to another instead of thy husband, and if thou be defiled, and some man have lain with thee beside thine husband. Then the priest shall charge the woman with an oath of cursing, and the priest shall say unto the woman, The LORD make thee a curse and an oath among thy people, when the LORD doth make thy thigh to rot, and thy belly to swell; And this water that causeth the curse shall go into thy bowels, to make thy belly to swell, and thy thigh to rot. And the woman shall say, Amen, amen. (Numbers, 5/18-22)

غیرت مندوں کے لیے بیر اسب سے بڑی ہے کہ خدا کے گھر میں ایک خدائی سفیراس کے لیے بدترین موت کی دعا کرے اور اسے خود آمین کہنا پڑے ۔خط کشیدہ الفاظ کو بار بار پڑھیں، شوہر کے علاوہ کے تعلقات کو نا پاکی اور ایسی بدکرداری پرراضی عورت کو نا پاک قرار دیا گیا ہے۔ کیا امر کی ومغربی سیجی خواتین اپنے لیے ان لفظوں کا استعال مناسب سجھتی ہیں ۔۔۔؟؟؟

مسیحیوں کے خُد اوند یسوع سے کی نظر میں اپنے شوہر کے علاوہ سے جسمانی تعلق ایک ٹادی شدہ عورت کے لیے سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک کہ سے کے زدیک حرامکاری کے سوا اُورکی وجہ سے بیوی کوطلاق دینا جائز ہی نہیں ہے۔ ذیل کے پیرا گراف کے ایک ایک نقط کو پوری توجہ سے دیکھیں، بیویوں کے تبادلہ کی حرمت کا تھم بڑی صفائی کے ساتھ سامنے نظر آتا ہے: Jesus' teaching on divorce

"It hath been said. Whosoever shall put away his wife, let him give her

اسلای قوانین ۲۳۰ بائبل اور دورجدید کے تاظریم

a writing of divorcement. But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery, and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery."

(Matthew. 5/31-32, 19/9, Mark. 10/11-12)

''یہ بھی کہا گیا تھا کہ جوکوئی اپنی بیوی کو چھوڑ ہے اُسے طلاقنامہ لکھ دے نکین میں تم سے پہاتا ہوں کہ جوکوئی اُپنی بیوی کو حرام کاری کے سوااور سبب سے چھوڑ دے وہ اُس سے زنا کراتا ہے اُور جوکوئی اُس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے '' (متی: ۱۹۱۸،۳۳۳ سرقی: ۱۱۱۱۱ میں آ غور کریں تو احساس ہوگا کہ اس اقتباس میں سے نے زنا اور بیوی یا شوہر بدلے جیسی تمام چیز دں کی سخت ندمت کی ہے۔

اپنی بیوی کے علاوہ سے تعلقات رکھنے والوں کو بڑے ناصحانہ اُنداز میں سمجایا گیا۔ ذیل کے پیراگراف کو پوری توجہ سے دیکھیں:

'My son, attend unto my wisdom, and bow thine ear to my understanding. That thou mayest regard discretion, and that thy lips may keep knowledge. For the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil. But her end is bitter as wormwood, sharp as a twoedged sword. Her feet go down to death; her steps take hold on hell. Lest thou shouldest ponder the path of life, her ways are moveable, that thou canst not know them. Hear me now therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth. Remove thy way far from her, and come not nigh the door of her house. Lest thou give thine honour unto others, and thy years unto the cruel. Lest strangers be filled with thy wealth; and thy labours be in the house of a stranger; And thou mourn at the last, when thy flesh and thy body are consumed, And say, How have I hated instruction, and my heart despised reproof;" (Proverbs, 5/1-12) "أع مر بين اميرى حكمت يرتوجه كرمير فهم يركان لكات كوتو تميز كو تحفوظ ر محاور تیرے لب علم کے نگہبان ہوں۔ کیونکہ بریگا نہ عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹیکتا ہے اور اُسکامُنہ تیل سے زیادہ چکنا ہے پراُسکا انجام نا گدُونے کی مانند تلخ اور دودھاری تلوار کی مانند تیز ہے۔ أسكى ياؤل موت كى طرف جاتے ہيں۔أسكے قدم يا تال تك چہنچتے ہيں۔ سوأے زندگى كاہموار راستنہیں ملتا۔ اُسکی راہیں بے ٹھکانہ ہیں پروہ بے خبر ہے۔ اِسلنے اُے میرے بیٹو! میری سنو اور میرے مندکی بات سے برگشة نه ہو۔ اُس عورت سے اپنی راہ دور رکھ اور اُسلے گھر کے دردازہ کے پاس بھی نہ جا۔ ایسانہ و کہ توائی آبرو کی غیر کے اورا پی عمر بے رحم کے حوالہ کرے۔ الیانہ ہوکہ برگانے تیری قوت سے سر ہول اور تیری کمائی کسی غیر کے گھر جائے۔اور جب تیرا گوشت اور تیراجم محل جائیں تو تو این انجام پنوحه کرے اور کے میں نے تربیت سے کسی عدادت رتھی اور میرے دل نے ملامت کو حقیر جانا۔

الفاظ کا انتخاب اور جملوں کی ساخت دیکھ کراہیا محسوں ہی نہیں ہوتا ہے کہ بیان کی تناب کا اقتباس ہے جولوگ مردوعورت کے درمیان ناجا کز تعلقات کے داعی اوراس کے پُر زورحایتی ہیں۔ بلکہمیں پیقین ہے کہ بائبل کا پہیرا گراف اگر بائبل کا حوالہ دیے بغیر ہم نقل کریں توبائبل کی ان آیات سے ناواقف غیرمسلم حضرات اے سی عمررسیدہ عظیم مسلم اسکالر کی قلمی تخلیق کا نام دے کرانہیں اور اسلام کواپنی زبان وقلم کا نشانہ بنالیں گے۔ گریہ بھی اسلام کی ھانیت کی ایک روثن دلیل ہے کہ اسلام کے پختہ علم مفسرین جو انداز استدلال اختیار کر چکے ہں اورآج بہت ہے مسلم صوفی علما جوتشریحات بیان کرتے ہیں۔ جنہیں مغرب پسندایی تقید کی زویدر کھنازیادہ پیند کرتے ہیں۔ انہیں بائبل نے ان علما ے اسلام کی طرح ہی بیان کیا ہے۔ کسی کویقین نہ ہوتو وہ مذکورہ اقتباس کو لے کر جارج بش، ٹونی بلیئر ، نکولس سرکوزی ، باراک اوبامہ بمٹراورمسز کلنٹن کے سامنے کسی مسلم اسکالر کے بیان کے طور پر پیش کر کے ان کی رائے طلب کرے، وہ دھمکی بھرے مذمتی الفاظ کے سواکوئی انعام نہیں دیں گے۔

بائبل كى ابك اورنفيحت سنين: "Drink waters out of thine own cistern, and running waters out of thine own well. Let thy fountains be dispersed abroad, and rivers of

waters in the streets. Let them be only thine own, and not strangers' with thee. Let thy fountain be blessed, and rejoice with the wife of thy youth. Let her be as the loving hind and pleasant roe; let her breasts satisfy thee at all times; and be thou ravished always with her love. And why wilt thou, my son, be ravished with a strange woman. and embrace the bosom of a stranger? For the ways of man are before the eyes of the LORD, and he pondereth all his goings. His own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins. He shall die without instruction; and in the

greatness of his folly he shall go astray." (Proverb. 5/15-23) "تو پائی این ہی حوض سے اور بہتا پائی اُنے ہی چشمہ سے بینا۔ کیا تیرے چشمے باہر بہہ جا عیل اور پالی کی ندیاں کوچوں میں؟ وہ فقط تیرے ہی لئے ہوں۔نہ تیرے ساتھ غیروں کے لئے بھی۔ تیرا <u>سوتا مبارک ہواورتوا بنی جوائی کی بیوی کے ساتھ شادرہ</u> پیاری ہر نی اور دلفریب غزال کی مانند اُسکی اسلای قوانین ۲۳۲ بائبل اور دورجد پد کے تاظریں

جھاتیاں بچھے ہرونت آسودہ کری<u>ں اوراُسکی محت تھے ہمیشہ فریفتدر کھ</u>۔ <u>اورتو غیرعورت سے کیل</u> ہم آغوش ہو؟ كيونكد إنسان كى رائي خُداوندكى آئكھوں كے سامنے ہيں اوروبى أسكى سب راہوں كو ہموار بناتا ہے۔شریر کوأی کی بدکاری پکڑ کی اور وہ اپنے ہی گناہوں کی رسیوں ہے جکڑا جائےگا۔وہ تربیت ندیانے کے سب سے مرجائے گا۔ اورائی تخت جمافت کی وجہ سے مراہ ہوگا۔ " (اَمثال:۱۵/۵) اس اقتباس کے ایک ایک جملہ اور ہر ہر لفظ پہ غور کریں! کتنی محبت سے بوی بدلنے کی حرمت اور قباحت وخرائی کو بیان کیا گیا ہے۔ کچھیسرات اور چندلفظوں سے قطع نظر كركے ديكھيں تواليامحسوس ہوتا ہے كہ بائبل نے ہمارى حمايت كامد برانہ فيصله كرايا ہے۔ اسلام دشمنول کی مقدس کتاب بائبل جهاری حمایت اور جهارے دفاع میں اس قدر کھل کرسامنے آسکتی ہے یہ بیرروایت شکن اور حیا سوزلوگ سوچتے بھی نہیں۔ یقینا پنجر اسلام ﷺ نے بچ کہا ہے کہ اللہ اس دین کی حفاظت وحمایت کا کام ان لوگوں سے بھی لے گا جن كا أسلام اور جنت ميں كوئى حصة نبيں ہے۔ بائبل كى طباعت واشاعت كا كام كرنے والے اشخاص غیرمسلم ہیں گران کی اس کوشش سے اسلامی قوانین کی صدافت عیاں ہوکر سامنے آر ہی ہے۔اللہ انہیں دولت ایمان سے بہرہ ور فرمائے ، آمین اہم آمین! ايك اورنفيحت ملاحظ فرمائين:

For the commandment is a lamp; and the law is light; and reproofs of instruction are the way of life. To keep thee from the evil woman, from the flattery of the tongue of a strange woman. Lust not after her beauty in thine heart; neither let her take thee with her eyelids. For by means of a whorish woman a man is brought to a piece of bread, and the adulteress will hunt for the precious life. Can a man take fire in his bosom, and his clothes not be burned? Can one go upon hot coals, and his feet not be burned? So he that goeth in to his neighbour's wife; whosoever toucheth her shall not be innocent. Men do not despise a thief, if he steal to satisfy his soul when he is hungry; But if he be found, he shall restore sevenfold; he shall give all the substance of his house. But whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding, he that doeth it destroyeth his own soul. A wound and dishonour shall he get; and his reproach shall not be wiped away. For calousy is the rage of a man, therefore he will not spare in the day of engeance. He will not regard any ransom; neither will he rest (Proverb. 6/23-35) content, though thou givest many gifts."

"كونكفرمان چراغ إورتعليم نوراورزبيت كى ملامت حيات كى راه ب\_ تاكر تحمورى ورت

ے بھائے لیعنی بیگانہ مورت کی زبان کی جاپلوی ہے۔ تواپے دل میں اُسکے کشن پرعاشق نہ ہو أوردہ تجھ کواپنی بلکوں سے شکارنہ کرے۔ کیونکہ چھنال کےسب سے آدی مکڑے کامختاج ہوجاتا اورزاند قیتی جان کاشکار کرتی ہے۔ کیامکن ہے کہ آدی اپنے سینہیں آگر کھے اوراُسکے كرے نہ جليں؟ ياكوئى أنكاروں ير حلے اور أسكے ياؤں نہ جھلسيں؟ وہ بھى أبيا بى ب جوات روی کی ہوی کے ماس جاتا ہے۔ جوکوئی اُسے چھوے بے سز اندر سگا۔ چورا گر بھوک کے مارے اپناپیٹ بحرنے کے لئے چوری کرے تولوگ أے حقیر نہیں جانے۔ پراگردہ پکڑا جائے توسات مُنا بحریگا۔اُے اپنے گھر کا سارا مال دینا پڑیگا۔ جو کی عورت سے زنا کرتا ہے وہ بے عقل ہے۔ وى ايباكرتا بجوائي جان كوبلاك كرناجا بتاب-وه زخم اور ذلت أشائيًا اوراسكي رُسواني بهي نه مے گا۔ کیونکہ غیرت سے آدمی غضینا ک ہوتا ہاور وہ اِنقام کے دن نبیں چھوڑ یا۔ وہ کوئی فدر منظورنیس کرے گا اور گوتو بہت سے اِنعام بھی دیتو بھی وہ راضی نہ ہوگا۔" (اَمثال:۲۳/۲)

معلوم ہوا کہ جولعلیم بیگانداور پرائی عورتوں سے دور ندر کھے،اس میں نوراور روشی نہیں ہ،اوروہ بے کار ہے۔ ڈانسنگ بار میں جلوہ دیکھانے والی رقاصا وَں کے پازیب کی جھنکاراوراس كاداؤل سے في كررہے كى تنبيد كى گئى ہے۔اس اقتباس پرمزيد تبعره كى حاجت نبيس بے بس اتنا ال كہنا كافى ہے كما كراس اقتباس كوسيحى حضرات روبعمل لائيس تو نہيں اسلام تك پہنچنے كے ليے خود بخو دروشی مہیا ہوجائے گی۔ چندالفاظ کوچھوڑ کریہ آیات انہیں چیزوں کوختی کے ساتھ بیان کرتی یں جن کی وجہ سے اسلام مغرب اور مغرب نوازوں کی آئکھوں کا کا نٹا بنا ہوا ہے۔جس کے دل میں انساف اور قبول حق کی فطرت کی ملکی بھی رمق باقی ہوگی وہ بائبل کی ان آیات کو پڑھنے کے بعد اسلام كى حقانيت كا قراراورلا اله الالترمحدرسول الله الله الله الله الله الله عكامًا

اس اقتباس نے جہاں زنا اور بیوی بدلنے کوحرام قرار دیا وہیں اپنی بیوی کوغیر کی بانهول میں د مکھ کرکوئی مجھونہ نہ کرنے والے کو باغیرت اور ہوشمند جبکہ بیوی بدلنے جیسی فطرت پریقین رکھنے والے یا بیوی کی بدچلنی سے آئکھیں موندھنے والوں کو بے غیرت اور بعزت ہونے کا پیغام سنادیا ہے۔ بائبل نے جوالفاظ پیشہ ورعورتوں اور بدچلن پڑوسنوں اور غیرعورت اسلامی قوانین بین کورد ورجد پرکے تاظریں کے جیا اکر ورجد پرکے تاظریں کے شکاری اشکار مردوں کے لیے استعال کیے جی ای طرح کے جملے اگر کوئی مسلمان استعال کرے تو سارا بورپ وامریکہ اور ان کے پھو چنے چنے کر حلق سوکھا کرلیں۔ بیضل خدا ہے کہ سیجیوں کی مقدس کتاب ہم ہے بھی زیادہ تیز زبان استعال کررہی ہے۔ بچ کہا ہے بیغبر اسلام محمد عربی بھی نے کہ بندہ ظلم پہناموں رہتا ہے قو خدااس کی طرف سے جواب دیتا ہے۔ محمد عربی بھی نے کہ بندہ ظلم پہناموش رہتا ہے قو خدااس کی طرف سے جواب دیتا ہے۔ من پدایک افتیاس ملاحظ فرمائیں:

My son, keep my words, and lay up my commandments with thee. Keep my commandments, and live; and my law as the apple of thine eve. Bind them upon thy fingers, write them upon the table of thine heart. Say unto wisdom, Thou art my sister; and call understanding thy kinswoman. That they may keep thee from the strange woman, from the stranger which flattereth with her words. For at the window of my house I looked through my casement, And beheld among the simple ones, I discerned among the youths, a young man void of understanding, Passing through the street near her corner; and he went the way to her house. In the twilight, in the evening, in the black and dark night. And, behold, there met him a woman with the attire of an harlot, and subtil of heart. (She is loud and stubborn; her feet abide not in her house. Now is she without, now in the streets, and lieth in wait at every corner.) So she caught him, and kissed him, and with an impudent face said unto him, I have peace offerings with me; this day have I payed my vows. Therefore came I forth to meet thee, diligently to seek thy face, and I have found thee. I have decked my bed with coverings of tapestry, with carved works, with fine linen of Egypt. I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon. Come, let us take our fill of love until the morning, let us solace ourselves with loves. For the goodman is not at home, he is gone a long journey. He hath taken a bag of money with him, and will come home at the day appointed. With her much fair speech she caused him to yield, with the flattering of her lips she forced him. He goeth after her straightway, as an ox goeth to the slaughter, or as a fool to the correction of the stocks; Till a dart strike through his liver; as a bird hasteth to the snare, and knoweth not that it is for his life. Hearken unto me now therefore, O ye children, and attend to the words of my mouth. Let not thine heart decline to her ways, go not astray in her Paths. For she hath cast down many wounded, yea, many strong men have been slain by her. Her house is the way to hell, going down to the chambers of death." (Proverb. 7/1-27)

''اُ ہے میرے بیٹے!میری باتوں کو مان اور میرے فر مان کونگاہ میں رکھ میرے فر مان کو بجالا اور زندہ رہ اور میری تعلیم کواپنی آئکھ کی پُٹلی جان۔اُ تکواپنی انگلیوں پہ باندھ لے۔اُ تکواپنے دل کی خنی یکھ لے حکمت سے کہ تو میری جهن ہاور فہم کواپنارشتہ دار قراردے۔ تا کہ وہ مجھکو برائی عورت ے بھائیں۔ یعنی بیگانہ ورت سے جو جاپلوی کی ہاتیں کرتی ہے کیونکہ میں نے اپنے کھر کی کھڑی سے یعنی جھڑو کے میں سے باہرنگاہ کی اور میں نے ایک بے عقل جوان کو نادانوں کے ورمیان دیکھا۔ یعنی نوجوانوں کے درمیان وہ مجھے نظر آیا کہ اُس عورت کے گھر کے پاس گلی کے موڑ ہے جارہا ہےاوراً ک نے اُسکے گھر کاراستہ لیا۔ون چھے شام کے وقت رات کے اندھیرے اور تاريكي مين اورديھو! وہاں أس سے ايك عورت آملي جودل كى جالاك اور كسى كالباس سيخفى وه غوغا کی اورخودسر ہے۔اُسکے یا وَل اپنے گھر میں نہیں لگتے ۔ ابھی وہ کو چوں میں ہے۔ ابھی بازاروں میں اور ہر موڑ بیگھات میں بیٹھتی ہے۔ سواس نے اُسکو پکڑ کر چو مااور بے حیامندے اُس سے کہنے لگ سلائتی کی قربانی کے ذیعے مجھ پہ فرض تھے۔ آج میں نے اپنی نذریں اوا کی ہیں۔ اِی لئے میں تیری ملاقات کونکلی کہ کسی طرح دیدار حاصل کروں۔ سوتو مجھے ل گیا۔ میں نے اپنے بانگ پہ كامدارغاليلچ اورمقر كے موت كے دھار يدار كيڑے بچھائے ہیں۔ ميں نے اپنے بستر كوئر اور تود اور دارچینی ہے معطر کیا ہے۔ آ ہم صبح تک دل جر کرعشق بازی کریں اور محبت کی باتوں ہے دل بہلائیں۔ کیونکہ میراشو ہر گھر میں نہیں۔ اُس نے دور کا سفر کیا ہے۔ وہ اپنے ساتھ روپے کی تھیلی کے گیا ہے اور بورے جاند کے وقت گھر آئیگا۔ اُس نے میٹھی میٹھی باتوں سے اُسکو پھُسلا لیا اور اپنے لیوں کی جابلوی ہے اُس کو بہکالیا۔وہ فورا اُسکے پیچھے ہولیا۔ جسے بیل ذکے ہونے کوجاتا ہے یا میر اول میں احتی سرایانے کو جسے برندہ جال کی طرف تیز جاتا ہے اورنہیں جانتا کہ وہ اُسکی جان كے لئے ہے۔ حتى كه تيراً سكے جگر كے پار موجائيگا۔ سوأب أے بيۋا ميرى سنواور ميرے مندكى باتول پرتوجه کرد- تیرادل أسكی را بول كی طرف مأل نه بوتو أسكے راستوں میں گراہ نه بونا - كيونك أك نے بہتوں كوزخى كرك كراديا ہے۔ بلكه أسكے مقتول بے ثار ہيں۔ أسكا كھريا تال كارات ب اورموت کی کوشر یوں کوجاتا ہے۔" (استال ١١٤١)

کتنے اچھوتے انداز میں پرائی عورت سے دور رہنے کاسبق دیا گیا ہے۔ایک ایک لفظ پیغور کریں اور رومانس، Wife Swapping اور ناجائز تعلقات کی دوسری تمام حالتوں كا بائبل كے اس پيراگراف كى روشى ميں جائزہ ليں تو احساس ہوگا كه اس اقتباں میں بائبل نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہے اور ان کا اچھی طرح تجزیہ کرنے کے بعدیہ فیصلہ سنایا ہے، یہی وجہ ہے جو کچھاس میں بیان ہوادہ سب آج بھی پایاجا تا ہے۔

علاوہ ازیں اس پیراگراف میں ایک خاص نکتہ نوٹ کرنے کے لائق ہے۔ اس
میں کہا گیا ہے ''اور کبی کالباس سینے تھی'' مطلب طوائف اور جسم فروشوں کا خاص لباس ہوتا
ہے جے شریف گھرانے کی عورتوں کونہیں پہننا چاہئے، اب بیمعلوم کرنا اہم ہے کہ وہ لباس
کیما ہوتا ہے؟ اس کے لیے زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آیے! دورجد میر کی سب سے زیادہ تج بہ کاررانی ملکہ برطانیہ ایکز بیتھ سے نین:

Queen Elizabeth asks Kate Middleton to stop dressing like a harlot "Queen Elizabeth II isn't such a fan of short skirts, especially the ones that her granddaughter-in-law Kate Middleton has been sporting recently. The Duchess of Cambridge has been asked to lower her hemlines and stop dressing like such a harlot. Even though Kate Middleton's wardrobe is envied by women all over the world, it is isn't royal enough for the Queen."

(www.infive.incom/news/queen-clizabeth-asks-kate-middleton-to-stop-dressing-like-a-harlot/449906-79.html)
(http://time.com/4543/queen-clizabeth-orders-kate-middleton-to-stop-dressing-like-such-a-harlot)
(www.infive.incom/queen-clizabeth-asks-kate-middleton-to-stop-dressing-like-a-harlot)
(http://primepostnews.com/queen-clizabeth-asks-kate-middleton-to-stop-dressing-like-a-harlot)

''ملکہ ایلز بیتے دوم مختصر اِسکرٹ کی اس حد تک جمایت نہیں کرتی ہیں جتنی ان کی پت بچو

''ملکہ ایلز بیتے دوم مختصر اِسکرٹ کی اس حد تک جمایت نہیں کرتی ہیں جتنی ان کی پت بچو

(پوتے کی بیوی) کیٹ مِڈلٹن ابھی تک پہنتی رہی ہیں۔ کیبسرج کے ڈچ خاندان سے تعلق

رکھنے والی کیٹ مِڈلٹن کو اپنے اسکرٹ کے وائمن کو اور نیچا کرنے کا حکم سنایا گیا اور یہ کہا گیا

ہے کہ وہ طوائفوں سالباس پہننا بند کریں۔ کیٹ مِڈلٹن کے کپڑوں پداگر چدو نیا بھر کی خوا تمن

رشک کرتی ہیں گرملکہ ایلز بیتے کی نظر میں بیشاہی پر بوار کی شان کے مطابق نہیں ہے۔''

میوزا پجنسی نے اس جر کے ساتھ کیٹ مِڈلٹن کی جو تصویر شائع کی ہے، اس بیساان کا

اسکرٹ گھٹنہ کے قریب نظر آتا ہے۔ مطلب بائبل کے عہد قدیم اور (ملکہ کرطانیہ کے مطابق)

آج کے دور جدید میں بھی وہ لباس جسم فروش عورتوں کا ہے جس میں عورت کا چوتھائی جسم کھلا ہو۔

ور راایک اور افتاب ملاحظہ فرما ئیں۔ ینچنقل کیے جانے والے پیراگراف نے

ور راایک اور افتاب ملاحظہ فرما ئیں۔ ینچنقل کیے جانے والے پیراگراف نے

و کھلے لفظوں نہایت واضح انداز میں شادی کی فضیلت اور اس کے علاوہ جسمانی تعلقات

و کھلے لفظوں نہایت واضح انداز میں شادی کی فضیلت اور اس کے علاوہ جسمانی تعلقات

كايغام دينے كے ليے جوالفاظ ينے گئے وہ يقيناً قابل تعريف ہيں:

"Marriage is honourable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge."

(Hebrew, 13/4)

"بیاہ کرناسب میں عزت کی بات بھی جائے اور بستر بےداغ رے کیونکہ خداوندح امکاروں اورزانیول کی عدالت کریگانه" (عبرانيون:۱۳)

بائبل نے شادی کے بغیراوراینے لائف یا نفر کے علاوہ سے تعلقات رکھنے والے كوخداكى بادشابى (جنت) مين نددافل مونے كاغم أنكيز پيغام ان الفاظ مين سناديا ب: Unrighteous shall not inherit heaven

"Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor

extortioners, shall inherit the kingdom of God."

(1Corinthins: 6/9-10, Galatians, 5/19-21, Ephesians, 5/5)

"كياتم نبيل جانے كه بدكار خداوندكى بادشانى كے دارث ند ہو نے ؟ فريب ندكھاؤ۔ ندح امكار فُداوند کی بادشاہی کے دارث ہو نگے ندبُت پرست ندزنا کارندعیاش۔ندکونڈے باز ندچور۔ند لالى نىشرانى - نىگاليال كىنى والى نىظالم: " (كرنتيون اول:٩/١- وا كلتون:١٩/٥، إفسون:٥/٥) اس عبارت کے انگریزی اقتباس میں جس لفظ کے بنیج ہم نے لائن کھینچ دی ہے وی ماری دلیل کامرکزی نقط ہے۔"Fornicate" لفظ" Fornicate" ہے بنا ہے اوراسم فاعل کے معنی میں ہے۔لفظ "Fornicate" کے معنی ڈکشنری میں یوں لکھے ہیں: "to have sex with sb that you are not married to"

(Oxford Advanced Learner's Dictionary, 7th Edition)

"جس سے شادی نہیں کی اس ہے جنسی تعلقات قائم کرنا۔"

اب اگر پوری عبارت کوغورے پڑھیں تو معنی یہ بنیں گے کہ جو شخص اپنی بیوی کے علاوہ سے تعلقات بناتا ہے وہ خدا کی بادشاہی جنت میں جانے کے لیے ناال ہے۔ جاہے بری مرینل ہویاا مکشرامیرینل، وائف سواینگ یالیوان ریلیشن شپ۔

اور بات یہیں تک محدور نہیں بلکہ بائبل نے اپنی بیوی کے علاوہ سے تعلق کو بُت لائ كى طرح اورايا كرنے والے كوكافروشرك كے برابر كروانا ب:

"But fornication, and all uncleanness, or covetousness, let it not be once named among you, as becometh saints; Neither filthiness, nor

foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. For this ye know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no man deceive wou with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Be not ye therefore partakers with them. For ye were sometimes darkness, but now are ve light in the Lord, walk as children of light," (Ephesians, 5/3-8) "اورجيها كەمقدى كومناسب ہے تم ميں حرامكارى اوركى طرح كى نايا كى يالا چ كاذكرتك نه ہونہ اور نہ بے شری اور بہودہ گوئی اور شھابازی کا کیونکہ بیدالُق نہیں بلکہ برعس اسے شکر گذاری ہونے کیونکہ تم بیخوب جانتے ہوکہ کس حرامکاریا نایاک بالا کی کی جوئت برست ك برابر ب سي اور خُداك بادشاي ميس كه ميراث نبين - كوئى تم كوب فائده باتول \_ دھوکہ ندوے کیونکہ اِن ہی گناہوں کے سب سے نافر مانی کے فرزندوں برخد ا کاغضب نازل ہوتا ہے: پس اُ تکے کاموں میں شر یک نہ ہونے کیونکہ تم سلے تار کی تھے گراب خداوند میں اور ہو۔ پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو:" (n\_m/0: (jenge) : 5.47

"Meats for the belly, and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord; and the Lord for the body. And God hath both raised up the Lord, and will also raise up us by his own power. Know ye not that your bodies are the members of Christ? shall I then take the members of Christ, and make them the members of an harlot? God forbid. What? know ye not that he which is joined to an harlot is one body? for two, saith he, shall be one flesh. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication sinneth against his own body."

"کھانے پیٹ کے لئے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لئے لیکن خُدا اُسکواور اِنکونیت کریگا گھ بدن حرامکاری کے لئے نہیں بلکہ خُد اوند کے لئے ہاورخُد اوند بدن کے لئے ناورخُدانے خُد اوند کو بھی چلا یا اور ہم کو بھی اُپٹی قُد رت سے جلا نیگانہ کیاتم نہیں جانے کرتمہارے بدن کی کے اعضاء ہیں؟ لیس کیا ہیں میں کے کے اعضاء لے کرکشی کے اعضاء بناؤں؟ ہرگز نہیں اِن کیائم نہیں جانے کہ جو کوئی گئی سے صحبت کرتا ہوہ اُسکے ساتھ ایک تن ہوجاتا ہے؟ کمونکہ دف فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے ناور جو خُد اوندکی صحبت میں رہتا ہے وہ اُسکے ساتھ ایک روح ہوجاتا ہے : حرامکاری سے بھا گو۔ جتنے گناہ آدی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں مگر دامكارات بدن كابھى كنه گار ب:" (كرنقيون اول:١٨-١١١)

اس اقتباس میں متعدد طریقوں سے اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ جس عورت سے شادی نیں ہوئی ہاں سے بھا گو، دور رہو، اس کی قربت سے اپنے آپ کونا یاک ندکرو، اور ایک خاص كتى طرف اشاره فرمايا كمانسان كے پاس جوبدن موه الله كاعطاكرده منواسے اى موقع يہ التعال كرے جب الله كى جانب سے اجازت مل جائے اور چونكد الله شاوى كے بغير جسمانى لفقات کی اجازت بہیں ویتا ہے لہذا اُس سے اور اس کے اسباب سے بھی دور بھا گے۔

اخیر کے دونوں اقتباسوں میں لفظ"Fornication" استعال کیا گیا ہے جس کے می معنی بچھلے صفحہ میں آ کسفورڈ یو نیورٹی کی ڈکشنری کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں کہ بیوی کے ملاوه سے تعلقات کے لیے پیلفظ استعال کیاجاتا ہے اور ایے مجرم کے لیے سے کی شفاعت اور خدا کی جنت دونو ل کاراسته بند ہے۔ اس لفظ کے علاوہ اس میں دواور لفظ "Whoremonger" اور

"Harlot" کمعنی پر کھے ہیں: "Whore" استعال ہوتے ہیں۔ ان میں ہے". A female prostitute

2. An offensive word used to refer to a

woman who has sex with a lot of men."

(Oxford Advanced Learner's Dictionary, 7th Edition)

"ا جم فروش عورت ٢- ايك كالى جس سے كئى مردوں سے جنسى تعلقات ركھنے والى اورولى ب-

ایک سے زائدمردوں سے جنتی تعلق ہرملک وقوم میں برامانا جاتار ہا ہے اور آج بھی مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ و کشنری میں اس طرح کی بات کو گالی میں سے شار کیا جارہا ہے۔وا نف الپل میں یہی ہوتا ہے کہ ایک عورت نہ جانے کتنے مردول کی بانہوں میں جھولتی ہے۔

"A prostitute, or a woman who looks and behaves like one." (Oxford Advanced Learner's Dictionary, 7th Edition)

الیک جم فروش عورت یا وہ عورت جس کی حال چلن جم فروش عورت کی طرح ہو ( لیعنی پینے کے الفرن البيروں كے بغير كئي مردوں سے تعلقات ر تھنے والی خاتون ) ۔''

١٩٠٠ بالبك اوردورجديدكتاظرين اسلامي قوانين اس طرح دور جدید کی مشہور ترین بو نیورٹی آ کسفورڈ کی ڈ کشنری کی روثنی م جب ہم کنگ جیمس ورثن کے اقتباسات کود کھتے ہیں تو یہ دلیل روثن دن کی طرح نا تانا انکار ہوجاتی ہے کہ اپنی بیوی کے علاوہ سے تعلقات سخت حرام اور جہنم میں جانے کے باعث میں۔ چاہے انھیں لیوان ریلیشن شپ کا نام دیا جائے یا دا کف سواینگ کہاجائے ا کچھاورنام دیاجائے، ہرصورت غلط، بخت ناجائز اور سزاکے لائق ہے۔ حق بیندوں کے لیے اتی شہاد تیں کافی سے زائد ہیں۔ ان کےعلاوہ درج ذیل مقامات بیاس بری چیز کی فدمت کی گئی ہے: كرختيول اول: ١٤/١-١١، كلتيون: ١٤/٥-٢٦، إفسيون: ٥/٥، يمتحيس: ١/٥-١١، صرف اتنائی نہیں کہ بائبل نے Wife-Swapping کورام قرار دیا، ایوں کے لیے جنت کا راستہ بند کرویا ، انہیں ملعون قرار دیا بلکہ اسلام کی طرح ان کے لیے دنیاوی سزاؤں كابھى قانون سايا ہے۔آئے! ذيل ميں ان سزاؤل كوديكھيں۔ این بیوی کے علاوہ کسی اور عورت سے تعلق کو بائبل نے بھی نا قابل معانی جرم گردانا ہاوران مردوعورت کے لیےموت کی سزابیان کی ہے۔ کتاب اُحباریس ہے: 'And the man that committeth adultery with another man's wife, even he that committeth adultery with his neighbour's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death."

''اور جو خض دوسرے کی بیوی ہے بینی اپنے ہمسامیر کی بیوی ہے زنا کرے وہ زائی اور زائیہ دونوں ضرور جان سے مارد کے جا کیں۔''

اور بائبل کی کتاب استنامیں ہے:

"If a man be found lying with a woman married to an husband, then they shall both of them die, both the man that lay with the woman, and the woman, so shalt thou put away evil from Israel."

(Deuteronomy, 22/22)
''اگرکوئی مردکسی شوہروالی عورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مارڈالے جائیں
لیمنی وہ مرد بھی جس نے اس عورت سے صحبت کی اور وہ عورت بھی ۔ بوں تو اسرائیل ہیں ہے
ایسی برائی کو دفع کرنا۔''
ایسی برائی کو دفع کرنا۔''

Lord and Saviour Jesus Christ, they are again entangled therein, and overcome, the latter end is worse with them than the beginning. For it had been better for them not to have known the way of righteousness, than, after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them. But it is happened unto them according to the true proverb, The dog is turned to his own vomit again; and the sow that was washed to her wallowing in the mire."

(2Peter. 2/9-22)

''توخُداوندد بندارول کوآ زمائش نے تکال لینااور بدکارول کوعدالت کے دن تک سزامیں رکھنا جانیا ب خصوصا أنكوجوناياك خوامثول سےجم كى بيروى كرتے ميں اور حكومت كوناچيز جانے ہیں۔وہ گتاخ اورخودرای ہیں اورعزت داروں پرلعن طعن کرنے سے نہیں ڈرتے: باوجود یک فرشة جوطاقت اورقدرت ميں أن سے بڑے ہيں خُداوند كے سامنے أن يرلعن طعن كے ساتھ نالش نہیں کرتے لیکن بیلوگ بے عقل جانوروں کی مانند ہیں جو پکڑے جانے اور ہلاک ہونے کے لئے حیوان مُطلق پیدا ہوئے ہیں۔جن باتوں سے ناواقف ہیں اُنکے بارے میں اُوروں پر لعن طعن کرتے ہیں۔اپنی خرابی میں خود خراب کئے جائمنگے: دُومروں کے براکرنے کے بدلے اِن ہی کا بُرا ہوگا۔ اِنکو دِن دہاڑے عیّاشی کرنے میں مزا آتا ہے۔ بیداغ اُورعیب ہیں۔ جب تمہارے ساتھ کھاتے میتے ہیں تو اپن طرف سے محبت کی ضیافت کر کے عیش وعشرت کرتے ہیں۔ اُ کی آئیسی جن میں زنا کار عورتیں ہی ہوئی ہیں گناہ ہے رُکنہیں عتیں وہ بے قیام ولوں کو پھنساتے ہیں۔اُنکاول لا کے کامشاق ہے۔وہ لعنت کی اولاد ہیں: وہ سیدھی راہ چھوڑ کر گراہ موگئے ہیں اور بغور کے بیٹے بلعام کی راہ پر ہو لئے ہیں جس نے ناراتی کی مزدوری کوعزیز جانا عگر اسے قصور پر سیملامت اُٹھائی کہ ایک بے زبان گدھی نے آدمی کی طرح بول کراس نی کود ہوا گی ے بازر کھا وہ اندھے کوئیں ہیں اورا ہے گہر جے آندھی اڑاتی ہے۔ اُنکے لئے بے صد تاریکی دھری ہے: وہ محمنڈ کی بیہودہ باتیں بک بک کرشہوت برتی کے ذریعے سے اُن لوگوں کوجسمانی خواہشوں میں پھنساتے ہیں جو گمراہوں میں نے تکل ہی رہے ہیں ۔ وہ اُن ہے تو آزادی کا دعدہ كرت بين اورآپ خرالي كے غلام بنے ہوئے بين كيونك جو خص جم مغلوب موده أسكا غلام ہے: اور جب دہ خد اونداور تنی میوع سے کی پیچان کے وسیلہ ہے ذنیا کی آلودگ سے چھوٹ کر پھر اُن میں تھنے اوراُن معلوب ہوئے تو اُنکا پچھلا حال پہلے ہے بھی بدر ہواد کیونکہ راستبازی كى راه كانه جاننا أسكى لئے إس بہتر ہوتا كەأب جان كرأس ياك تھم سے پھر جاتے جو أنہيں سونیا گیا تھا۔ اُن پر یہ تجی مثل صادق آتی ہے کہ کتا اپنی نے کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلا کی ہوئی سوارنی دَلدل میں لوٹے کی طرف: '' (پطری دوم: ۲۲-۹/۲) باوجود میکہ یہ جملے ہمار نے نہیں ہیں اور ہم ناقل محض ہیں، مگر پھر بھی کسی کو برے لگتے ہوں توبائبل سے مجھیں۔

اس خبیث عمل کے رسیا لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کنڈوم ایڈز سے فاظت کا وعدہ کرتا ہے، گارٹی نہیں دیتا ہے، مگروفا داری گارٹی دیتی ہے۔

تجزیدیه که تا به که دا نف سواپگ کاعصمت دری کے حادثات اور قل میں اہم کردار اداکر نافیتی ہے۔ اگر امریکہ و پورپ میں اس عنوان پر و نہیں ہوا ہے قو دہ نوٹ کرلیں کہ بہت جلد انہیں اس موضوع پہلی تحقیق کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ عصمت دری میں وائف موایک کی حصد دری کی طرف برطانوی سروے واضح انداز میں اشارہ کرتا ہے:

"A third of Britons believe a woman who acts flirtatiously is partially or completely to blame for being raped, according to a new study. More than a quarter also believe a woman is at least partly responsible for being raped if she wears sexy or revealing clothing, or is drunk, the study found. One in five think a woman is partly to blame if it is

known she has many sexual partners

(www.dailymail.co.uk/news/article-369262/Women-blame-raped.html)

(http://www.thephora.net/forum/showthread.php?t-1624)

(http://afspot.net/forum/topic/171214-women-to-blame-for-being-raped/)

" نے مطالعہ کے مطابق ایک تہائی انگریزوں کا ماننا ہے کہ گورتوں کا انداز ول رُبالمل طور پہ یا بہت مدتک آبروریزی کے حادثات کا ذمہ دار ہے، ایک چوتھائی ہے نیادہ لوگوں نے عورتوں کے پنم برہنداور جنسی کشش والے لباس اور نشہ خوری کو بھی عصمت دری کا الزام دیا ہے، جبکہ بیس فیصد لوگوں نے ایک ہے زائد جنسی دوتی کے دجمان کو بھی اس کے لیے موردالزام تھمرایا ہے۔"

اس رپورٹ کے خط کشیرہ الفاظ کو خاص زور دے کر پڑھیں، اس میں جنسی آوارگی، (جس کی ایک شکل وائف سواپنگ ہے) کوعصمت دری کے اہم اسباب میں شار کیا گیا ہے۔

(۱۵)عصمت دری کا حکم۔

ایک غیرت مندخاتون کے لیے اس کی عزت جان ہے بھی پیاری ہوتی ہے۔ گر انسان کے بھیس میں چلنے والے بہت سے درندے بل جرمیں ایک عفت مآب خاتون کی ساری زندگی کوز ہر بنادیتے ہیں جس سے دل برداشتہ ہوکر بسااوقات متاثرہ خودکشی تک کرلیتی

اسلامی قوانین اسلامی قوانین کرین کاظریں

ہے، اور خود کشی کرنے والیوں میں ہزاروں امریکی و برطانوی خواتین بھی شامل ہیں۔
آبروریزی کے مجرموں کے لیے آج کے ترقی یافتہ قانون میں کوئی خاص سرانہیں ہے ہی وجر
ہے کہ اس جرائم کا گراف گرنے کی بجائے ہر سال تقریبا ڈیڑھ گنا ہوجاتا ہے۔ صرف
ہندوستان میں ہرسال تقریبا پچاس ہزاراورامریکہ میں تقریبا دولا کھ خواتین عصمت دری کی
شکار ہوتی ہیں جن میں سے ایک مجرم کو بھی تخت سزانہیں دی جاتی ہے، بلکہ لاکھوں کوتو ایک دن
کے لیے بھی جیل کامند کھنانہیں پڑتا ہے۔ ای لیے نتیجہ ظاہر ہے کہ جرم بڑھتا جارہا ہے۔
پیغیر اسلام کے نمانہ میں اس طرح کا ایک معاملہ پیش آیا۔ ایک شخص نے
ایک عورت کے ساتھ ذیروئی کی ،صاحب خطا کے اقر ادکے بعدرسول اللہ کھی نے انہیں رقم
کرنے کا تھم دیا اور ارشا وفر مایا:

"لَقَدُ تَابَ تَوُبَةً لَوُ تَابَهَا أَهُلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمُ." "اس نے ایس تو یک کواگراہل مین کریں قضرور قبول کر لی جائے۔"

(جـامـع التـرمذي: بـاب ما جـآء في المرأة اذا استكرهت علىٰ الزنا، سـنن أبي داؤد: بـاب في صاحب الحد يجيء فيقر، مسند احمد: عن وائل بن حجر ٢٨٠٠١)

بائبل نے آبروریزی کے مجرم کے لیے کی طرح کی ہمدردی جمانے سے انکار کردیا ہے، بائبل نے سخت پوزیشن اختیار کرتے ہوئے کہا:

ی بوی کو برمت کیا۔ یوں تو ایک برائی کوایے درمیان سے دفع کرنانہ براگر اُس آدی کووبی اوی جسکی نسبت ہوچکی ہوکسی میدان یا کھیت میں مل جائے اور وہ آ دمی جرا اُس سے صحبت کرے تو فقط وہ آدی ہی جس فصحب کی مارڈالا جائے یا سالڑ کی سے چھے شکرنا کیونکہ لڑکی کا آبیا گناہ نہیں جس سے وہ ل کے لائق تھبرے اِسلنے کہ یہ بات ایسی ہمیسے کوئی اپنے ہمسایہ برحملہ کرے اوراً ہے مارڈ الے : کیونکہ وہ اڑکی اُسے میدان میں ملی اور وہ منسوبہ اڑکی چلائی بھی پروہاں کوئی ایسانہ (استنا:۲۲/۲۲)

قدر اختلاف كساته بيكها جاسكتاب كرة بردريزى كيسلط مين بائبل كاموقف ہر مذہب اور ہر ملک کے قانون سے بخت ہے۔اسلام صرف شادی شدہ زانی کے لیے پھر کی سزا نارہا ہے جبکہ بائبل کنوارے زانیوں کے لیے بھی۔اگر اسلام کا حکم قابل تنقید ہے تو بائبل کا بیہ پراگرف بدرجهٔ اولی مجرم هرانے کے لائق ہے، بس انتظاراس بات کا ہے کہ دورجد بدکے ماڈرن انصاف بسندقر آن وحدیث کے لیے بنائے گئے اصول ومعیار پد بائل کوکب پر کھتے ہیں ....؟؟ ہم جنس پرستوں اور عصمت دری کرنے والوں کے خلاف بائبل کا موقف کتنا سخت ہے اے بھی ملاحظ فرمائیں۔بائبل کی ساتویں کتاب قضاۃ (۱۱/۱۶ تا ۱۸/۴۰) میں ہے کہ ایک اسرائیلی اپی اہلیہ کے ہمراہ بنی اسرائیل کی ایک شاخ بنیمین کے علاقہ جبعہ میں ایک آدی کے گھر رات گذارنے کے لیے ظہر گیا تو بنیمین کے کچھٹر پیند ہم جنس پرستوں نے میز بان کوکہا کہ اس مردکو المارے حوالے کروتا کہ ہم اپن خواہش پوری کریں،میزبان نے کہاتم کوجو کرنا ہے اس کی بیوی سے کرلومر ہم جنسی جیسی ضبیث چیز کے بارے میں بات مت کرو، چنانچہاس مرد نے اپنی بوی ان لوگول کے حوالہ کر دی اور وہ لوگ رات بھراس سے بدذاتی کرتے رہے جس سے وہ عورت مرکئی۔ جب یخر بن اسرائیل کوملی تو انہوں نے بلیمین سے میمطالبہ کیا کہ مجرموں کو ہمارے حوالے کروتا کہ ہم انہیں قتل کریں گر بنیمین نے انکار کردیا۔ جوابا بن اسرائیل نے اپنی ہی ایک شاخ بنیمین کے خلاف جنگ کے لیے جارلا کھ جوانوں کوجمع کیا اور جنگ چھٹردی۔ پہلے دن بنی اسرائیل کے ۲۲ر ہزاراور دوسرے دن ۱۸رہزار مرد مارے گئے مگر پھر بھی انہوں نے جنگ موتوف نہ کی بلکہ تیسرے ون جی جان لگا کر جنگ کی اور ۲۵ مر ہزار سے زائد بلیمینیوں گوتل کردیا اور پھر ۱۲ مبینے بعد دوبار ہنیمین اسلامی قوانین ۲۳۲ بائبل اور دورجدید کے تناظریں

کے شہر پہٹوٹ پڑے اور جینے ان کے ہاتھ لگے انہوں نے سب کوشہروں، چوپالیوں سمیت جلادیا۔
مضرورت ہے کہ بورپ وامر مکہ اپنے باپ دادا کے اس عمل کو قدرے تبد ملی کے
ساتھ نمونہ بنا کیں، شاید انہیں ہرسال ریپ شاری کے لیے مختلف کمیٹی بنانے اور کروڑوں ڈالر
خرچ کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور وہ ہزاروں لاکھوں امر کی ومغربی خواتین کوجنسی زیادتی
سے متاثر ہوکرخود کثی کرنے سے بھی روک کئیں۔

عصمت دری کے سلسلے میں بائبل کا ایک اور قانون سے جوعقل سے ماوراہے:

If a man find a damsel that is a virgin, which is not betrothed, and lay hold on her, and lie with her, and they be found; Then the man that lay with her shall give unto the damsel's father fifty shekels of silver, and she shall be his wife; because he hath humbled her, he may not put her away all his days." (Deuteronomy, 22/28-29, KJV, TBR, BSI, 2008)

''اورا گرکی آدی کوکوئی کنوای لڑی ال جائے جس کی نسبت نہ ہوئی ہواور وہ اُسے پکڑ کرائس سے صحبت کی ہولڑی کے باپ صحبت کر سے اور وہ دونوں پکڑے جا کیں نتو وہ مردجس نے اُس سے صحبت کی ہولڑی کے باپ کو چاندی کی پچاس مثقال دے اور وہ لڑکی اُسکی بیوی بنے کیونکہ اُس نے اُسے بے حرمت کیا اور وہ اُسے اپنی زندگی کچر طلاق نددینے یائے''
وہ اُسے اپنی زندگی کچر طلاق نددینے یائے''

اس محم میں بہت ی خرابیاں ہیں جو اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔مثلا کسی مرد کوکوئی لئے پہندہ وادرا سے ایسا لگتا ہے کہ لڑکی اوراس کے گھر والے اس سے شادی کے لیے رضامند نہیں ہوں گے تو وہ اس کی مختلی ہونے سے پہلے اس کی عزت لوٹ لے گا اور پھر بائبل کا یہ قانون اُسے اسکی بیوی بننے پہمجور کردے گا۔ یہ انصاف کے تقاضے اور قانون کے مقصد دونوں کے خلاف ہے۔ اِس مز اسے دومروں کو عبرت نہیں بلکہ راستہ ملے گا کہ ہر لا لچی امیراور طامع غریب اپنے لڑکے کو امیر گھر انے کی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی کرنے کے لیے حصلہ وے گا۔ اور ہوسکتا ہے بلکہ یقنی ہے کہ اس قانون سے خون کے دریا جاری ہوجا کیں۔

دورجدید کے محققین میں اگر بیاحساس ابھی زندہ ہے کہ عورتوں کی آبروبروی فیمتی ہے تو اللہ واللہ کی اندگی ہے بھی زیادہ اللہ موت کی سزاملنی چاہئے، کیونکہ خاتون کی عصمت اس کی زندگی ہے بھی زیادہ فیمتی ہے، یہی وجہ ہے کہ دیپ کی شکارام کی خواتین میں ایک تہائی خود شی کے متعلق بھی سوچی

بی اور کم از کم ۱۳ ارفیصد امر کی خوا تین عزت گئے کے بعد با ضابطه اپنی جان لینے کی کوشش کرتی بین اور کم از کم ۱۳ میں اور دوسری جان ایلی بیر (www.suicide.org/rape-victims-prone-to-suicide.html) ای لیے زنا بالجبر عجموں کی حالت قل کے مجرموں سے بھی بڑھ کر ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح رہشت گردوں کے حملوں سے فضاغیر محفوظ ہوجاتی ہے اور لوگوں میں ایک خوف پھیل جاتا ہے بی کا ای طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ خوف خوا تین اور والدین میں عزت کے لئیروں کا پایا جاتا ہے اور امر کی فوج میں کام کرنے والی خوا تین کوخون کے بیاسے دشمنوں سے سوگنا زیادہ خطرہ اپنے ساتھی مردفو جیوں سے رہتا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ ایسے جرموں کو کم از کم موت کی مزادی جاتے ہے۔ تیسری چیز ہے کہ عصمت درگی کی شکار خاتون کی زندگی موت سے بھی برتر کی مزادی جاتی ہے وار بعد میں معلوم ہوجا تا ہے وہ بھی اسے صور میں جھوڑ جاتا ہے اور عورت کو جرم بے گنا ہی کی مزاج کے اور بعد میں معلوم ہوجا تا ہے وہ بھی اسے صور میں جھوڑ جاتا ہے اور عورت کو جرم بے گنا ہی کی مزاج کی خوات ایک تعلقہ ہے، ونیا کے سب سے تعلیم مزاج تی ہے ، دوسر سے معاشروں کی بات تو بہت الگ تھلگ ہے، ونیا کے سب سے تعلیم اور تی فیا تا ہے اور بعد میں معاشر سے معاشروں کی بات تو بہت الگ تھلگ ہے، ونیا کے سب سے تعلیم اور تی یا قت امر کی معاشر سے معاشروں کی بات تو بہت الگ تھلگ ہے، ونیا کے سب سے تعلیم اور تی نا تا گی تھا تا ہے دو بھی بیا یا گیا ہے :

"If the woman has a history of rape by a man before the marriage"
(www.en.wikipedia.org/wiki/Divorce\_in\_the\_United\_States)

"اگرخاتون شادی ہے پہلے کسی مرد کی جنسی زیادتی کی شکار ہوچکی ہو۔"

علاده ازین اس دهرتی په ہزاروں ایسے ایج آئی دی مریض بھی ہیں جو کورتوں کی عصمت

درى كرك انبيس ان آنى وى وائرس ديدية بين، امريكي حكومت اوراقوام متحده كے مطابق:

"Violence against women plays a big role in causing HIV infection among women. In date rape or sexual assault, forced sex can cause cuts that allow easy entry of HIV. This is especially true for young girls, whose reproductive tracts are less fully developed."

(www.womenshealth.gov/hiv-aids/women-are-at-risk-of-hiv/violence-againstwomen-and-hiv-risk.html) (http://www.who.int/gender/hiv\_aids/cn/)

عورتوں میں ایج آئی وی کی منتقلی میں ان کے خلاف جرائم کا بردارول ہے، ڈیٹ ریپ جنسی مملداور آبروریزی ایج آئی وی سے متاثر کرنے میں مدد کرتا ہے۔ خاص کر بیدان نو خیز لؤکیوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی تولیدی صلاحیت ابھی کم لنہیں ہوئی ہے۔''

اوراقوام متحده كے مطابق:

"NEW YORK, 30 November 2004 - More than 37 million people are

٢٢٨ بائبل اوردورجديد كتاظرير

living with HIV and almost half of them are women. Some have become infected through sexual violence and exploitation. It is estimated that one in three women worldwide will be raped or abused in their lifetime." (http://www.unicef.org/aids/index\_24355.html)

" سرملین (۳۰۰۰، ۳۰۰) سے ذاکد لوگ آئی وی سے متاثر ہیں جن ہیں سے آدھی خواتین ہیں، بہت کا عورتیں جنسی جرائم اور عصمت دری کے ذریعا اس مرض ہیں بہتا ہوئی ہیں، تخمینہ یہ کہ دنیا بحری عورتوں ہیں سے ایک تہائی کواپنی زندگی ہیں آبروریزی یا تشدد کا سامنا کرنا پرسکت ہے۔ امریکہ ویورپ کے مطابق کئی جہتوں سے عورتوں کی موت اور بربادی کا سبب بننے والے جرم آبروریزی کے مجرموں سے امریکہ ویورپ کا پیار ہماری تجھ سے بالا ہے۔ جوادار ہ اقوام متحدہ دنیا کی ۱۳ سرفیصد خواتین کی آبروریزی اور زیادتی کا تخمینہ لگارہا ہے، ہونے کی پیشن گوئی تو کررہے ہیں مگر اس کے لیے کس طرح کے اقد امات کے جارہ ہیں؟ 'چست امریکی نظام' کے تحت رہنے والی ہریا نچویں اچھی خاتون اور ہرچوھی کا لیے طالبہ عصمت دری اجنسی زیادتی کی شکار ہوچی ہے۔ امریکہ ویورپ کے جس نظام سے اس طرح کی صورت حال پیدا ہوئی ای دورسری مرتبہ کیوں آگے بڑھایا جارہا ہے۔ اس کی جگہ کم از کم • ارسالوں کے لیے آئینِ اسلامی کو کیوں نہیں آز مایا جارہا ہے؟؟

ایک باغیرت انسان چاہم دہویا عورت اس کے لیے عزت بری چیز ہے اورال

کے لیے پاکدامنی ایک قابل تعریف وصف ہے۔ اس کے برخلاف زنا اس کی عزت ونامول

کے لیے ایک کائک کی حیثیت رکھتا ہے، بالخصوص خواتین کے لیے پاک دامن نہ ہونے کا الزام

ایک بری دروناک سزا ہے۔ حدسے زیادہ آزادانہ ماحول اور بے انتہا آوارگ کے باوجودامریکہ و

یورپ میں آج بھی ایسے کروڑوں افراد پائے جاتے ہیں جو پاک ہمنفر کی تلاش میں رہے

ہیں۔ اسلام نے عفت آب خواتین کو اس طرح کی بے جاتکلیفوں سے مامون رکھنے کے لیے

یوتانون نافذ کیا ہے کہ جو شخص کمی پرزنا کا الزام عائد کرے اس پرکم از کم چارگواہوں کو پیش کرنا

ضروری ہے۔ اوروہ بھی یہ گواہی دیں کہ انہوں نے مردوعورت کوسوئی دھا گہ کی مشل دیکھا ہے۔

اسلاى قوانين

بائبل کے درج ذیل پیراگراف میں بھی حدقذف کا بیان ہے۔ اگر چداسلامی قانون سے کمل ہم آ ہنگ نہیں ہے گر ہماری ضرورت اور جمایت کی حد تک ضرورہے:

Law concerning witnesses

"One witness shall not rise up against a man for any iniquity, or for any sin, in any sin that he sinneth at the mouth of two witnesses, or at the mouth of three witnesses, shall the matter be established. If a false witness rise up against any man to testify against him that which is wrong; Then both the men, between whom the controversy is, shall stand before the LORD, before the priests and the judges, which shall be in those days; And the judges shall make diligent inquisition, and, behold, if the witness be a false witness, and hath testified falsely against his brother; Then shall ye do unto him, as he had thought to have done unto his brother, so shalt thou put the evil away from among you. And those which remain shall hear, and fear, and shall henceforth commit no more any such evil among you. And thine eye shall not pity; but life shall go for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot."

(Deuteronomy, 19/15-21)

''کی خض کے خلاف اُسکی کی بدکاری یا گناہ کے بارے میں جواُس سے سرز دہوایک ہی گواہ بس نہیں بلکہ دویا تین گواہوں کے کہنے سے بات پکی تجھی جائے: اگر کوئی جھوٹا گواہ اُٹھ کر کسی آ دمی کی بدی کی نسبت گواہی دے: تو وہ دونوں آ دمی جن کے بچھیے یہ جھٹڑ اہو خُدادند کے حضور کا ہنوں اور اُن پٹوں کے قاضیوں کے آگے کھڑے ہوں: اُور قاضی خوب جھیقات کریں اُور اگر وہ گواہ جھوٹا نکلے اور اُس نے اپنے بھائی کے خلاف جھوٹی گواہی دمی ہو: تو جو حال اُس نے اپنے بھائی کے ساتھ کرنا چاہا تھا وہی تم اُسکا کرنا اُور یوں تو ایسی بُرائی کو اپنے درمیان سے دفع کردینائ اور دوسرے لوگ سکر اسلامی قوانین اسلامی قوانین اوردورجدید کے تاظریم

ڈرینگے اُور تیرے نے پھرالی برائی نہیں کرینگے: اُور تھے کوڈراٹری نہآئے۔ جان کابدلہ جان \_ تاکیہ بدلة تكهدوانت كابدلددانت باته كابدله باتهاور ياؤل كابدله ياؤل مون" (اشتاء ١٥/١٥) اس میں اس بات کا بیان ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے خلاف جھوٹی گواہی رہے تا کہوہ اس شخص کو پھنسا کراہے ہے جرم سز ادلا سکے اور قاضی وکا ہمن کے سامنے اپنے الزام کو دویازیادوں گواہوں سے ثابت نہ کرسکے،اسے وہی سزادی جائے جودہ دوسر ہے تھی کے لیے جا ہتا تھا،مثلا کوئی صحنی کسی شادی شدہ کےخلاف زنا کی تہمت لگا تا ہے اور پچمری میں ثابت کرنے میں ناکام ہوجا تا ہے تو جوہزا (سنگساری) شادی شدہ زانی کے لیے بائبل میں درج ہے وہی اس محص کو دی جائے جوجھوٹا مقدمہ لے کرآیا اور جس نے جھوٹی گواہی دی۔ اس كَ تفصيل آخرى آيت مين 'جان كابدله جان آئه كابدله آنكه .... ' تعبير كي كي ب

(١٤)جرم کے ثبوت کے لیے کم از کم دو گواہ ضروری۔ سی بات کوڈ کے کی چوٹ یہ کہنے کے لیے یاسی پرایے حق کا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ متعلقہ شخص اپنی بات کی تائید میں دو گواہیاں لائے۔اگر گواہ اور ثبوت کی شرط ندر کھی جائے تو سارا نظام چو پٹ ہوکررہ جائے گا اور امن وامان ناپید ہوجا میں گے۔اس کیے ہرذی ہوش ملک وآئین نے مقد مات کے فیصلوں کے لیے ثبوت اور گواہوں کواولین اور بنیا دی شرط قرار دیا ہے۔ ججز اور عدلیہ کواس قانون کا یابند بنایا گیا ہے کہ وہ ثبوت كے بغير كى كے حق ميں فيصله صادر نه كريں۔ اس سلسلے ميں اسلام كا موقف يہ ہے كہ عفت کے خلاف دی جانے والی گواہی میں کم از کم چارگواہ ہوں اور اس کے علاوہ میں کم از کم دو گواہ، اور گواہوں کے لیے شرط میہ کے کدوہ سے، پاک باز، نیک اور فق پہند ہوں۔

الله جل شانه وصيت عمعامله مين ارشا وفرماتا ب:

"يَمَا أَيُّهَا الَّـٰذِيُنَ آمَنُوا شَهِلَةُ بَيُنِكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الُوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَـدُلٍ مَّنكُمُ أَوُ احَـرَانِ مِنُ غَيُـرِكُمُ إِنْ أَنتُمُ صَوَنتُهُ فِى الْأَرْضِ فَأَصَبَتُكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلُوةِ قَيُقُسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمُ لا نَشْترِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوُ كَانَ ذَا قُرُبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الأَثِمِينَ ٥٠. "اے ایمان والوا تہاری آپس کی گواہی جبتم میں کی کوموت آئے وصیت کرتے وقت تم میں ع دوغیر فاس تحض ہیں، یاغیروں میں کے دو جبتم ملک میں سفر کرنے جاؤ پھر تہمیں موت کا مادنہ پہنچی، اگر تہمیں کچھٹک پڑے تو ان دونوں کونماز کے بعدر دکورہ اللہ کی تسمیں کھائیں کہ ہم ملف کے بدلے بچھ مال ندخریدیں گے اگر چہ قریب کا رشتہ دار ہو، اور اللہ کی گواہی نہ چھیا کیں عَ، اگر بهم ايساكرين قو جم ضرورگنام كارول ميل بين-" (سورة المائدة: ١٠٦)

قرض کے لین دین میں رہنمائی دیتے ہوئے کہا گیا:

"بْأَيّْهَا الَّذِيُنَ امَنُوٓ الِذَا تَدَايَنُتُمْ بِدَيْنِ اِلِّي اَجَلِ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلَيُكْتُبُ بَّيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدُلِ وَلَايَابَ كَاتِبٌ أَنُ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبُ وَ لُيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَشِّ ٱللَّهَ رَبَّه وَلَا يَيْخَسُ مِنْهُ شَيًّا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهَا أَوُ ضَعِيْفًا أَوُ لَا يَسْتَطِينُعُ أَنُ يُّمِلَّ هُوَ فَلُيُمُلِلُ وَلِيُّهِ بِالْعَدُلِ وَاسْتَشُهِدُوا شَهِيْمَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامُواَتَان مِمَّنُ تَوْضَوُنَ مِنَ الشَّهَدَآءِ اَنْ تَضِلُّ اِحُدٰيهُمَا فَتَذَكِّرَ اِحُدٰيهُمَا الْاُخُرٰي وَلَا يَالُبَ الشُّهَ لَدَاءً إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تُسْتُمُوٓا اَنْ تَكُتُبُوهُ صَغِيْرًا اوْ كَبِيُرًا الِّي اَجَلِهِ ذَلِكُمُ ٱلْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَٱقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَٱدُنِّي ٱلَّا تَرْتَابُوٓ الَّا أَنُ تَكُونَ تِبِحْرَةُ حَاضِرَةُ تُدِيُرُونَهَا يُسْنَكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَاشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمُ وَلَا يُضَآرَ كَاتِبٌ وَّلا شَهِيُدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّه فُسُونٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ٥٠٠.

"اے ایمان والو! جبتم آلیل میں ایک مت کے لیے قرض کا لین دین کروتو اے تمہارے ورمیان نیکی کے ساتھ لکھنے والالکھ دے، اللہ نے کا تب کوعلم دیا تو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے اور لکھ دے،اورجس پرحق آتا ہےوہ اپنے رب اللہ کے خوف کے ساتھ لکھتاجائے اور کوئی کی نہ کرے،اور جم پرحق آتا ہواگر وہ بے وقوف یا کمزور ہو یا لکھانہ سکے تو اس کا ولی إنصاف ہے لکھوائے، اور مردول میں سے دوگواہ پورے کر لوادرا گرم دنہ ہوں تو ایک مر داور دوغور تیں ان میں ہے جن کی گواہی تم پند کرد، تا کہ ایک عورت بھول جائے تو دوسری اُسے یاد دلائے ،اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو ده إنكارنه كرين، قرض چيونا هو يا برااس كى ميعاد تك لكھ كرر كھلو، بيالله كزويك زياده پنديده، شهادت قائم رکھنے والی اوراس بات سے قریب ہے کہ مشک میں ندیر و مگرید کہ جب تجارت دست برست نقذى ہوتوا سے نہ لکھنے میں کوئی برائی نہیں ،اور جب خرید وفر وخت کروتو گواہ کرلواور نہ کی لکھنے دالے کو ضرر دیا جائے نہ گواہ کو اور نہ ہی وہ کئی تکلیف دیں، اور اگرتم نے ایسا کیا تو تم فاسق قرار پاؤگے، اللہ نے ڈرووہ تمہیں سکھا تا ہے۔اللہ سب چیز ول کوجانے والا ہے۔'' (سورۃ البقرۃ: ۲۸۲) بائبل نے کئی بھی جرم کے ثبوت کے لیے بیٹر طرکھی ہے کہ کم از کم دوگواہ ہوں:

\*One witness shall not rise up against a man for any iniquity, or for any sin, in any sin that he sinneth, at the mouth of two witnesses, or at the mouth of three witnesses, shall the matter be established."

Deuteronomy, 19/15)

'' کی شخص کے خلاف اُسکی کمی بدکاری یا گناہ کے بارے میں جواُس سے سرز د ہوایک ہی گواہ بس نہیں بلکہ دویا تین گواہوں کے کہنے ہے بات بگی تجھی جائے۔'' (اِسٹنا،۱۵۱۹)

## (۱۸) عورتوں کی گواھی۔

. (۲) اسلام، بائبل، عقل اور یورپ و امریکہ کے بھیا تک انجام کا تقاضایہ ہے کہ عورتیں گھر بلو معاملات دیکھیں اور بچوں کی تعلیم وتربیت پہ دھیان دیں جبکہ مرد بیرونی حالات سے نبرد آزما رہیں۔اس طرح عورتیں مالی معاملات اوران کی پیچید گیوں سے اس طرح واقف نہیں ہو کتی ہیں بی طرح مردباخبر ہوتے ہیں،ای کیے ایک مرد کے ساتھ دوسرامردگواہ نہ ملے تو دوعورتوں کی گواہی نروری قرار دی گئی تا کہ ایک سے بھول چوک ہوتو دوسری یاد دِلادے۔ جیسے کچھ بوڑھے بزرگ مدینکنالوجی کی اصطلاحات اوران کے استعمال سے بے خبر ہیں، انہیں کچھ پر پہنیں کہ انٹرنیٹ ارائ میل کس بلاکانام ہے، مگران کے بچے باخر ہیں۔الی صورت میں کوئی بھی ہوشمند یہی کہے گا كما برمعاملات ميں باپ كى جگد بينے كو كواہ بنايا جائے جس بركوئى ہوشمند ينبيں كمرسكتا ہےكم ب وكمتر اور بلكا جان كرگواہ بننے سے روكا گيا۔ يا ايك نوجوان كے ساتھ دو بوڑ ھے بزرگول كوركھا مائا کہ جب ایک کے کرویڈ یوانٹرنیٹ سے چارج کر کے دیکھاجاتا ہے تو دومرایادولائے کہ نہیں، بلکہ ڈاؤن لوڈ کرکے دیکھا جاتا ہے، تو کوئی بھی ذی ہوش پنہیں سمجھے گا کہ دو بزرگوں کے عالمالک کم عمر کور هار برزگول کی ہے نے گئے ہے۔ کیونکدا سباب معقول ہیں۔

(٣) وكا كاكبنا ب٩٥ رفيصدخوا تين جب كواى ديخ آتى بين تويا تورونا شروع كرديق بين يا ال ول كين كتى بي يا كوسنا شروع كرديت بين اور مخالف وكيل كى جرح كى تاب ندلا كريج كى انی کرتی ہیں۔ (شرح سیح مسلم از علامہ سعیدی: ۱۸۹/۵) اس طرح خواتین الجھے ہوئے تقدمات كوسلجهاني كى بجائے اور الجھاسكتى ہيں۔

(۴) گواہی دینا کوئی انعام لینانہیں ہے،ملزم اوراس کے رشتہ داروں کی طرف سے سخت خطرات اوتے ہیں۔ای لیےاسلام برجا ہتا ہے کہ عورتیں زیادہ سے زیادہ خودکودوسروں کی نظروں سے پاکرر میں،البتہ!جہاںان کی گواہی کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے جیسے عورتوں کے معاملات یا النوين كے وقت دومر د گواہوں كى غيرموجودگى، وہاں ان سے مدد كى جائتى ہے اور بس \_ (۵) بعض معاملات میں اسلام دوعورتوں کی گواہی کوایک مرد کی گواہی کے برابرتشلیم کرتا عجيا كداوير كى آيت ميں مذكور ع، اس كى وجديد ع كدم دول كے بالمقابل عورتوں مُل جوش، رحمه لی، زم دلی اور جذبات زیاده هوتے ہیں جبکه انصاف پیند بختی کا عضر کم ہوتا ہے، یکی وجہ ہے کہ عام طور پرعورتوں کے سامنے دوآ نسو بہا کرکوئی بھی اپنا کام نکال لیتا ہے كرم دول كے مانے اس طرح كي تھكى كرنا آسان نہيں ہوتا۔

الم المرود ورجديد كتاظرين

مالی معاملات اور عداوت کے امور میں گواہی دینا کوئی آسان بات نہیں ہے۔
جس کے خلاف کورٹ سے فیصلہ آتا ہے اس کی جانب سے کئی طرح کے خطرات ہوتے
ہیں، خاص کراس زمانہ میں 'انقائی آبروریزئ 'کے حادثات کا تناسب کافی بڑھ گیا ہے۔
کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مردوں کو بھی خطرہ ہوتا ہے، بہتوں کی جان بھی ای لیے چل
گئی ہے تو ان کی سلامتی کے لیے ان کی گواہی بھی بند کردی جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ
مردوں کی گواہی کا سلسلہ بند کرنے کا مطلب ہے عدالتوں کو بند کر نااور ملک کو بے سہارا 'جوڑٹا
جس سے نسل انسانی بتا ہی کی جانب پہو نچ جائے گی۔ ای لیے شہادت و گواہی کا سلسلہ بند
نہیں کیا جاسکتا ہے اور رہا نقصان پہو نچ جائے گی۔ ای لیے شہادت و گواہی کا سلسلہ بند
زیادہ ہے ای لیے ' ذیادہ خطرٹاک' سے اتر کے کم جو تھم واللہ تھی میں ان کی گواہی آدھی کردی جائے
تحزیراتی امور میں عورتیں خودکودورر تھیں یا پھر مالی معاملات میں ان کی گواہی آدھی کردی جائے
کہ جب دومردنہ ملیں تو ایک مرداوردوعورت بل کرنصاب گواہ مانے جائیں گے۔

تلاش کے باوجود ہمیں بائبل میں عورتوں کو گواہ بنانے سے متعلق کوئی واضح محم نہیں ملاء البتہ گواہوں کے لیے جو ضمیریں (Pronouns) استعمال کی گئیں وہ مذکر کی ہیں۔ بلکہ

بائبل کی ایک آیت سے بیخفیف اشارہ ملتا ہے کے عورتوں کو گواہ نہ بنایا جائے:

"Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak; but [they are commanded] to be under obedience, as also saith the law. And if they will learn any thing, let them ask their husbands at home, for it is a shame for women to speak in the church."

(1Corinthians, 14/34-35)

''عورتیں کلیسا کے مجمع میں خاموش رہیں کیونکہ اُنہیں بولنے کا تھم نہیں بلکہ تابع رہیں جیسا توریت میں بھی لکھا ہے: اور اگر کچھ سکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شوہروں سے پوچیس کیونکہ عورت کا کلیسا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے:'' (کرنتیوں اول:۱۳۸ سے ۱۳۸ سے ۱۳۸

(۱۹) کیا مرد و عورت برابر هیں؟؟

سیاس زمانے کا ایک بڑا اور اہم مسلہ ہے۔ شاید دنیا کے اکثر لوگ بہی کہیں گے کہ اس سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے، پچھ کے نزدیک اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہاں دونوں برابر ہیں

ر کھے کے زویک سبب سے کہ جب دو چیزیں ہرطرح کیساں نہ ہوں تو ان میں مواز نہ (Comparison)مکن بی نہیں ہے، تو مواز نہ کی بات بے مطلب مانی جائے گی۔

آدم وحوا کی اولا دہونے کی حیثیت سے اسلام نے مردوعورت دونوں کوایک سا ينام ديا ہے،البتہ! جسمانی اور ذہنی فرق کی وجہ ہے بعض مقامات پیورتوں کو فضیلت بخشی تو بض معاملات میں مردوں کو جیسے رسول اللہ اللہ انتاوفر مایا کہ مال کے قدموں تلے بت ہاور باپ جنت کا دروازہ ہے، ای طرح کس کی خدمت کرنی چاہئے؟؟ اس سوال ے جواب میں پہلے تین مرتبہ ماں (عورت) کانا م لیااور چوتھی مرتبہ یو چھنے پر باپ (مرد) كاذكركيا۔ يوں بى كہا گيا كہ جب كوئى باپ اپنے گھر ميں كوئى سامان لائے تو بچوں ميں تقیم کے وقت پہلے اڑکیوں کو دے اور پھر اخیر میں اڑکوں کو کیونک اڑکیوں کا ول زیادہ زم اور جذباتی ہوتا ہے۔البتہ بعض معاملات میں مردوں کوفضیلت بخشی جس کے نمایاں اسباب یں۔اوربعض میں دونوں کو برابر مقام دیا جیسے مر د کو گھر سے باہر نکلنے میں بیآ زادی حاصل ہے کہ وہ تنہا نکل سکتا ہے اگر اس کی جان کوخطرہ نہیں ہے، ای طرح عورتیں اپی ضرورتوں کے لیے گھرے باہر نکل عتی ہیں بشرطیکہ ماحول پُر امن ہو۔ اُلبتہ! خواتین کے لیے مدت افر تقریبا سوکلومیٹر) یہ نکلنے کے لیے ان کے ساتھ محرم ہونے کی شرط لگائی گئی ہے، جو ٹرط مرد کے ساتھ نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟؟ اس سوال کا جواب ہر عقل مند کے یاس ہے، اورجن کے پاس نہیں ہے شاید وہ ضرورت کی حد تک عقل مند نہیں ہیں، کھولے ہیں۔ ونیا گرگ *سرو*ں یہ نکلنے والے جلوس کے بینروں اور پوسٹروں پینمایاں طور پہلکھا ہوتا ہے کہ ارش محفوظ نبیں ہیں، جب اکلوتے سپر یا ور ملک امریکہ میں سالانہ لاکھوں عورتوں کواپنی انت گنوانی پڑتی ہے تو دوسروں کا پوچھنا ہی کیا۔اس لیے اسلام جوفطرت کا یاسدار ہے ال نے خواتین کی آبروکی حفاظت کے لیے بیتھم دیا ہے کہ دہ اس قانون کی پابندی کریں۔ ای طرح اسلام کا تھم یہ ہے کہ تورتوں کا غیرمحرم مردوں ہے میل جول حرام ہے،اس ل وجبھی دنیا کے سامنے ظاہر ہے، دنیا بھر میں مستورات کی آبرولو شنے میں ہرسال تقریبا ۱۰ر

لا کھ سے زائد وہی لوگ ہوتے ہیں جن سے خواتین کامیل جول ہوتا ہے۔اس طرح اگر مرز اس ایک معاملہ میں اسلامی قانون کو اپنایا جائے تو کم از کم اتن عورتوں کی عزت محفوظ رہے۔

ای طرح جہاں جہاں اسلام نے مردکواعلیٰ مقام یا عورت کونضیلت بختی ہے اس کے پھونہ کچھ نہ کچھ اسباب ہیں جن پہ توجہ دینے ہے آپ خود کو مدینہ کا مسافر بننے سے نہیں روک عیس گے۔ جیسے ایک صحابی نے عرض کیا: یارسول اللہ ﷺ! ہیں نے اپنی ماں کو کا ندھے پہ بھا کر پیرائش جج کرایا ہے، کیا ہیں نے ان کا حق اوا کرویا؟ پنی ہمراسلام ﷺ نے ارشاوفر مایا: تمہاری پیرائش کے وقت جو جھٹکے اس نے برداشت کے ان میں سے ایک کا بھی حق اوانہیں ہوائے۔

اسلام کے قوانین کوآپ اس مثال سے مجھیں کہ ایک آدمی کے پاس دو بیٹے ہیں، ایک یا نچویں درجہ میں ہے جو ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے اور دوسراایم اے میں ہے جودور رہتا ہے۔ باپ ہر ماہ پہلے کو ۰۰ ۵ررو سے جبکہ دوسرے کو ۰۰۰ سررو سے دیتا ہے، تو کیا کو فی عظمندیہ كے گاكہ بات ظالم ب، دونوں كے ليا لگ الگ نظر بير كھتا ہے، وہ دونوں يس انصاف نيس كرتا ب؟؟ اى طرح ايك آدى في ايك وبلي يتل اور بور عصر دوركوه ١٢٠٠٠ روي يجك ایک تیز طرار جوان کوهه ۲۵ ررویئے پیاسے یہاں ملازم رکھاتو کیا کوئی ذی ہوش ہے گا کہ ما لک مجیح نہیں ہے، دونوں میں انصاف نہیں کرتا ہے؟؟ ان دونوں مثالوں میں مالک دباپ دونوں انصاف پیند ہیں گر قانون اور حکم میں جوفر ق نظر آ رہاہے وہ سبب میں فرق کی وجہ ہے۔ جیسے ایک مرد نے کسی توقل کر دیا بدلہ میں اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی، مگر اس عورت کو عدالت نے رہا کرنے کا تھم دیا جس نے اپنی عزت کی تفاظت کے لیےزانی کافٹل کردیا۔ بہ ظاہر مرد وعورت دونوں قاتل ہیں اور دونوں کی سز اایک ہونی جا ہے مگر چونکہ اسباب جداجدا ہیں ای لیے دونوں کا حکم الگ الگ سنایا گیا جو بالکا صحیح ہے۔ اس کواس مثال سے بھی جھنے کہ حکومت ہند کے ماتحت تعلیمی،سیاحتی،برقی،زراعتی،عدالتی،دفاعی،ریلوےوغیرہ کئ ایک محکمہ جات ہیں۔ مگر صرف تعلیمی اور وہ بھی صرف اسکول و کالیجز وغیرہ کے عملہ کو اور فوجی جوانو <sup>0 کو</sup> سالانة تقريبا • ٩ ردنوں تک کی رخصت کا فائدہ ملتا ہے جبکہ دیگر محکمہ کے ملاز مین کو کم ویش ایک

ا سے زیادہ تعطیلات نصیب نہیں ہوتی ہیں، کیاا سے نااِنصافی کا نام دیا جائے گا ....؟ نہیں، گرنہیں، بلکہ وجوہ واسباب کے اختلاف کی وجہ سے قانون جدا جدا ہے اور بس۔

اکوآف انڈیا، بورٹ بلیئر، انڈ مان کوبار (ہند) کی خبر کے مطابق نعرہ مساوات کا سپریم لیڈرامریکہ بھی جنسی تفریق کے مسائل سے جھو جھ رہا ہے:

"The two real issues faced by women are poor perception of capabilities and wage gap-studies show that in the US, women still earn only 77 per cent of what men do for the same job."

(The Echo of India, Port Blair, A&N, India, March 21, 2014, Page No. 6)

"فواتين كوان كى قابليت كتيس اعتادكى كى اوراجرتى امتياز ان دوبز مسائل كاسامنا

مسائل كاسامنا كالعمر من المسائل المسائل كالمسائل كالمسائل

امریکہ وایورپ کے ذریعہ تقریبا دوصدی سے مساوات کا نعرہ بہت شدت سے بلند کیا جارہ ہے اور برابری کے اپنے فرضی مفہوم کو دنیا میں عام کرنے کے لیے امریکی انظامیہ نے بات لات ہر طرح کی پالیسی کو اپنایا ہے گرکیا کہتے خودای کا دامن داغدار ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ امریکی حکمرال وعوام پہلے اپنے دامن کے گہرے داغ کو دھوئیں گے پھر دومروں ہے ہیں کہ امریکی حکمرال وعوام پہلے اپنے دامن کے گہرے داغ کو دھوئیں گے پھر دومروں ہے ہیں گاری حکمرال وعوام پہلے اپنے دامن کے گہرے داغ کو دھوئیں گے پھر دومروں ہے ہیں گاری حکمرال وعوام پہلے اپنے دامن کے گہرے داغ کو دھوئیں گوری ہوتا کا اس کی تخواہ سے اس اسے کہ اس کے کہ آپ کے بدن پہلے کی خرورت نہیں ہے کہ جسمانی ساخت وغیرہ الی حساب سے طرکر کا اور شاید بیہ بتانے کی ضرورت نہیں کر سے بیا کی بنیاد پہ جتنا کام مرد کر سکتا ہے، اکثر عورتیں نہیں کر سے بیا کیں لوگوں کو باز نہیں لیا ہے تو آپ لا کھ قانون بنا کیں بختی کریں اور بات لات کی پالیسی اپنا کیں لوگوں کو باز نہیں لوگوں کو باز نہیں دکھ سے تیں۔ یہ فطرت انسانی ہے کہ جہاں حساب و کتاب اور جوڑ گھٹا واس کی جمایت میں ہو دولی سے خورد اختیار کرے گابالحضوص جب فطرت و عقل بھی اس کی جمایت کردے۔

کیا امریکہ و یورپ اور ہندوچین میں عام آ دمی اور ارباب مملکت کے لیے ہر قانون ایک سا ہے؟؟ کیا وہاں کی پولیس کو بیا ختیار حاصل ہے کہ جرم ثابت ہونے سے پہلے نتیش کے نام پیہ جس طرح عام آ دمی کورا توں رات اس کے گھرسے اٹھا کرجیل کی کال کوهری میں بند کردیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح وہاں کے ممبران پارلیمنٹ، گورنرز اور صدورو وزرائے اعظم کو بھکڑی پہنا کرعدالت میں پیش کرسکے؟؟ نہیں، کیوں؟ ظاہری بات ہے کہا گرار باب اقتدار کے معاملہ میں اس طرح کا قانون پاس کردیا جائے تو ملک ہمیشہ خانہ جنگی کا شکارر ہے گا اور امن بھی نہیں رہے گا۔ مساوات پیمزید تفصیل باب ہفتم ''بچوں کی د مکھر مکھ کون کرے' کے خمن میں ملاحظ فرمائیں۔

## (۲۰)هم جنسی۔

اگرشادی کے مقاصد پنجور کریں تو سب سے بڑا مقصد جو ہرکس و تاکس اور جائل ووانا کے قتل میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے جذبات سیح وائر نے میں رہ کرتو الدو تناسل کے ذریعہ اپنی نوع کی بقا کا ذریعہ بنیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کی وہی صورت فطرت کے مطابق اور صحیح ہے جس سے دنیا کی فضا انسانی تسلسل سے آبادر ہے۔ اور بیصرف اسی وقت ممکن ہے جب شادی جنس مخالف سے ہو۔ جس طرح دونوں مثبت یا دونوں منفی تاروں کو ملانے سے بحلی پیرائیس موتی ہوتی ہے اسی طرح ہم جنسی طرح ہوئی پیرائیس ہوتی ہے اسی طرح ہم جنسی سے پھل کی پیراوار ناممکن ہے۔ چنانچہ آپ ٹھنڈی عقل سے تنہائی میں سوچیس تو آپ اس بات کو مانے بغیر نہیں رہ سکیل گے کہ ہم جنسی فطرت سے بغاوت ہے۔ جس مان سانس انسانی کی بتا ہی کے سونے میں کئے ہم ارک دنیا میں ہم جنسی کو قانونی جو از مل جائے اور بھی لوگ ای طریقہ کو اپنیا لیس تو دنیا کو ختم ہونے میں کئے سال بگیس گے ؟؟ کیا سو ڈیڑھ سوسال بعداس دھرتی پکوئی انسان نظر آئے گا؟؟؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علم کے مطابق کی فریم سوسیال بعداس دھرتی پکوئی انسان نظر آئے گا؟؟؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علم کے مطابق کی معلی ہوئی می مذہب یا مہذب ساج نے اسے درست نہیں مانا ہے۔ فی الحال ہمارے موضوع کا تعلق بائل میں مورد ورجد بید سے ہے ای لیے ہم ان کے احکام اور رپورٹیس قلمبند کرتے ہیں۔ اسلام اور دورجد بید سے ہے ای لیے ہم ان کے احکام اور رپورٹیس قلمبند کرتے ہیں۔

الله جل شانة قوم لوطى حالت كوبيان كرتے ہوئ ارشاد فرما تا ہے:
"وَلُوطًا إِذُ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنُ أَحَدِ مِنَ الْعَلَمِينَ ٥ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوةً مِنُ دُونِ النَّسَاءِ بَلُ أَنْتُمُ قَوْمٌ مُسُوفُونَ٥".
"اور ياد كرولوط كو جب اس نے اپن قوم سے كہاتم الى برائى كرتے ہو جے و نيا بيس تم على بہلے كى نے بہيں كيا بتم عورتوں كوچھوڑ كرم دوں سے اپن خواہش پورى كرتے ہو، بلكة تم حد

(سورة الأعراف: ٨١.٨٠)

ے آگے برصنے والے لوگ ہو۔"

ان کا یہ جرم اللہ جل شانہ کے نزدیک اتناعظیم تھا کہ بےقصوروں کو وہاں سے نکال کر اس بستی پونورانی مخلوق ملائکہ کے ذریعہ پھروں کی بارش کی گئی اور پھر اس بستی کو فرشتوں نے اوپراٹھا کرزمین پہر شخویا۔

(سورۃ ھوں ہے کہ دیا۔

جيما كه قرآن نے بيان كيا كه قوم لوط سے پہلے بھى بھى كى قوم نے يہ كھناؤنى حركت نبيس كى اور يہ تي في اور قابل مزائے بيں: حركت نبيس كى اور يہ تي في ارشاوفر ماتے ہيں: "مَنُ وَجَدُتُمُونُهُ يَعُمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ فَاقتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ."

" جيتم قوم لوطسا كام كرتے ديكھوتو فاعل و مفعول دونوں كوتل كردو- " (سندن ابن ملجة: باب

من عمل قوم لوط، سنن أبي داؤد: باب فيمن عمل قوم لوط، مسند أحمد بن حنبل: عن ابن عباس)

اسلام کی طرح بائبل نے بھی فطرت سے بعاوت کوحرام قرار دیا ہے:

"Thou shalt not lie with mankind, as with womankind, it is abomination." (Leviticus, 18/22)

"تومرد كماته صحبت نذكرنا جيس ورت كرتا بينهايت كروه كام بين (أحبار ١٢١١٨)

العطرح كتاب إستثنامين كها كيا:

"There shall be no whore of the daughters of Israel, nor a sodomite of the sons of Israel." (Deuteronomy, 23/17)

"اسرائیل از کیوں میں کوئی فاحشہ نہ ہواُورنہ اِسرائیلی از کوں میں ہے کوئی کوطی ہوئ (استنا ۱۷/۲۳) بائبل میں ہم جنس پرستوں کوخدا کی بادشاہی کے لیے نااہل قرار دیا گیا:

"Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral nor idolaters nor adulterers nor male prostitutes nor homosexual offenders; nor thieves nor the greedy nor drunkards nor slanderers nor swindlers will inherit the kingdom of God."

(120rinthians، 6/9-10, NIV, IBS, New Jersey, America, © 1973, 1978, 1984)

"کیاتم نہیں جانے کہ بدکار خُداوندگی باوشاہی کے وارث نہ ہونگے؟ فریب نہ کھاؤ۔ نہ حرام کار
خُداوندگی باوشاہی کے وارث ہونگے نہ بُت پرست نہ زنا کار نہ عیاش۔ نہ کو نڈے بازٹ نہ چور۔ نہ
لالچی نہ شرابی۔ نہ گالیاں بکنے والے نہ ظالم نہ " (کر خیوں اول ۱۹/۱ء و اٹھاتی نہ ۱۹/۵۔ اسوں ۵/۵)
بائبل کی کتاب اُحبار میں فطرت کے ایسے باغیوں کے لیے موت کی سز اکا اعلان

کیا گیاہے:

of a man also lie with mankind, as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination, they shall surely be put to death; their blood shall be upon them."

"اورا گرکوئی مرد سے صحبت کرے جیسے مورت سے کرتے ہیں تو اُن دونوں نے نہایت مکروہ کام کیا ہے۔ سودہ دونو ل ضرور جان سے مارے جائیں۔ اُنکاخون اُن بی کی گردن پر ہوگا: "(آحبار ۱۳/۱۰) قرآن (سورهٔ بقره: ۲۲۳) اور بائبل (أحبار: ۱۸/۲۰،۱۹/۱۸) نے نایاک جگه میں ( یعنی ماہواری والی سے ) جماع سے منع فر مایا ہے۔ کیا کوئی سیح انعقل اس عورت سے مجامعت کو می مانتا ہے جو ماہواری میں ہو؟؟

علاوہ ازیں بائل نے سلاطین اول (۱۲/۱۳) اور (۱۲/۱۵) میں ان حکر انوں کی تعریف کی ہے جنہوں نے ہم جنس پرستوں کو ملک بدر کیا تھا۔ پھر سلاطین دوم: ۲۲۳ میں اس بادشاہ کی خوب تعریف کی گئی جس نے لوطیوں کے گھروں کو ڈھادیا۔ مزید آ گے کتاب ایوپ (۱۳۱ مار) میں ہم جنس پرستوں کی مذمت کی گئی۔ ہم جنس پرستوں اور عصمت دری کرنے والوں کے خلاف بائبل کاموقف بہت بخت ہے۔بائبل کی ساتویں کتاب قضاۃ (۱۱/۱۹ تا ۱۸/۲۰) میں ہے کرایک اسرائیلی اپن اہلیہ کے ہمراہ بنی اسرائیل کی ایک شاخ بٹیمین کے علاقہ جعد میں ایک آدمی کے گھررات گذارنے کے لیے تھبر گیا تو بٹیمین کے کچھٹر پہند ہمجنس پرستوں نے میزبان کوکہا کمال مردکو ہمارے حوالے کروتا کہ ہم اپنی خواہش پوری کریں، میزبان نے کہاتم کو جو کرنا ہے اس کی بیوی ے کرلومگر ہم جنسی جیسی خبیث چیز کے بارے میں بات مت کرو، چنانچہ اس مرد نے اپنی بیوک ان لوگوں کے حوالہ کردی اور وہ لوگ رات بھراس سے بدذاتی کرتے رہے جس سے وہ عورت مرفی-جب یخربی اسرائیل ولی تو انہوں نے بلیمین سے بیمطالبہ کیا کہ مجرموں کو ہمارے حوالے کروتا کہ ہم انہیں قبل کریں گربیمین نے اٹکار کردیا۔جوابابی اسرائیل نے اپنی ہی ایک شاخ بنیمین کے خلاف جنگ کے لیے جارلا کھ جوانوں کوجمع کیا اور جنگ چھٹر دی۔ پہلے دن بنی اسرائیل کے ۲۲ر ہزارادر دوسرے دن ۱۸ ہزار مرد مارے گئے مگر پھر بھی انہوں نے جنگ موقوف نہ کی بلکہ تیسرے دن جی جان لگا کر جنگ کی اور ۲۵ مر ہزار سے زا کوئیمینیوں فول کردیا اور پھر ہم رمینے بعدد و بارہ بیمین کے شہر پہ ٹوٹ بڑے اور جتنے ان کے ہاتھ لگے انہوں نے سب کوشہروں اور چو یا بول سمیت جلادیا۔

الحاصل! ہم جنسی عقل صحیح، طبع سلیم، فطرت انسانی اور خدائی قانون سب کے ظاف ہے اور ایسوں کے لیے موت کی سز اکا مطالبہ حق بجانب ہے۔ یورپ وامریکہ کے عمراںاگر بائبل کی تعلیمات کولائق اعتنانہیں سجھتے ہیں تو انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ بائل یہ ہاتھ رکھ کرا سے عہدوں کا حلف لیں اوراس کے نقدس کی جھوئی فشمیں کھا تیں۔ ہم ایک سوال ان تمام لوگوں سے کرتے ہیں جو ہم جنسی کواس دلیل سے سیح تشہراتے ہیں کہاب نیاز مانہ ہے، آزادی کا دور دورہ ہے۔اگر دونوں کواعتر اض نہیں ہےتو قانون اور کورٹ کو كياحق پہنچاہے كدوه اسے غلط كہيں؟؟ ہم جنسى كوجرم كردانے والا قانون سو يحياس سال براناہے، ابھی ای قانون کو پکڑے رہنا ہے وقوفی اور پسماندگی ہے۔ اگر آسندہ سل ای دلیل کو بنیاد بناکر کے کہ ہمارے پچھلوں نے جانوروں سے جنسی تعلق کوحرام قرار دیا تھاوہ اس زمانے کے حساب ے تھا، اب اس کوغلط کہنا ملک وقوم کو چیھیے کی طرف و حکیلنا ہوگا، یا " Country could not go back to 1860" (ملک ۱۸۲۰ء کی طرف واپس نہیں جاسکتا) جیسی دلیلیں ویں تو کیاان کا بیکہنا اور جانوروں سے جنتی تعلق کے حق میں قانون بنانے کا مطالبہ درست ہوگا؟؟ الشيائي مما لك نوث كرليس جس دن وہ ہم جنسي كو قانوني جواز ديں گےاس دن سے بچاس سال کے اندر انہیں جانوروں سے خفیہ دوئی کو بھی جائز کہنا پڑے گا، اگر ہماری بات یہ یقین نہ ہوتو Zoophilia سے متعلق بعض مغربی ملکول اور چند امریکی ریاستول کے قوانین کوغور سے پڑھیں۔ای طرح چوروں کا گروہ چوری کے متعلق قانون کے بارے میں کے کہ Countary could not go back to 1800 تو كياس كوديل مان كي جائے گى؟؟

دنیا بھر کے قانون میں سوتیلی بہن سے شادی اور جسمانی رشتہ کوحرام کہا اور لکھا جا تا ہے، اگر آئندہ بچیس سال بعد کوئی بیسوال کرے کہ پہلے تو شادی وغیرہ کا رجٹریشن ہوتا تھا تو ہر کسی کے بارے میں سیجے معلومات ہوتی تھی، مگر اب تو آپسی رضامندی سے بغیر کسی رشتہ کے تعلق بنانا عام ہی بات ہوتی پھر کسی کے بارے میں حتی بات نہیں کہی جائئتی ہے، کیا پیتہ جس کو اس نے سوتیلی بہن کہا ہے وہ اس کی سوتیلی بہن ہے بھی یا نہیں،

اس پریدازام جھوٹا ہے، اِس قانون کا غلط استعال ہور ہا ہے۔لہذا ونت کا تقاضا ہے کہ یرانے قانون کو پیچیے ڈھکیلنے والاسمجھ کرختم کردیا جائے اور سوتیلی بہن کی شادی کوبھی جائر قرار دیا جائے۔ پورپ کے حالات کہتے ہیں کہ آئندہ کچھ سالوں بعد اس طرح کے مطالبات سامنے آئیں گے۔ آئزلینڈ میں ایک ایبا ہی جوڑا پایا گیا ہے جس میں مرد کی محبوبداوراس کے بیچے کی ماں اس کی سوتیلی بہن ہے۔اس جوڑے کا کہنا ہے کہ انہوں نے پھھ غلط نہیں کیا۔ تو کیا بورپ وامریکہ اس قانون کو بھی ختم کردیں گے؟؟؟؟

اس خبیث مل سے ایڈز کی بیاری پیدا ہوتی اور پھیلتی ہے۔ برطانوی اُخبار ڈیلی میل نے ۲۹ رنومبر ۲۰۱۲ء کواین آن لائن اشاعت میں پینجر شائع کی کہ برطانیہ میں ایک لا کھے زیادہ لوگ ایڈز سے متاثر ہیں۔اس خبر کی ذیلی سرخیوں میں بیسرخی ہمارے عنوان کے مطابق ہے: 1 in 20 'men who have had sex with men' are believed to have the

/www.dailymail.co.uk/health/article-2240208/Record-number-people-UK-HIV-virus-quarterknow-infected.html)(http://en.wikipedia.org/wiki/HIV\_and\_men\_who\_have\_sex\_with\_men)

ماناجا تاہے کہ ہربیس میں ہے ایک ہم جنس پرست کے اندرائیج آئی وی وائرس موجودے اورلندن کی حالت تواور بھی بدتر ہے:

The figure soars to nearly one in 12 in London

(www.dailymail.co.uk/health/article-2240208/Record-number-people-UK-HIV-virus-quarter-tnow-infected.html) (www.independent.co.uk/news/uk/politics/world-aids-day-25000-people-in-the-uk-dont-know-they-have-hiv-8373487.html)

'کندن میں پیتعداد بہت زیادہ ہے، ہراارمیں ہے ایک ہم جنس پرست مردایج آئی وی متاثر ہے۔' ل يرستول مين ايدز كاوائرس يائے جانے كا خطره سب سے زيادہ سے:

"At risk groups include gay and bisexual me www.dailymail.co.uk/health/article-2240208/Record-number-people-UK-HIV-virus-quarter-how-infected.html) (http://www.cdc.gov/hiv/risk/transgender/)

''انتج آئی وی کےخطروں پر بنے والوں میں ہم جس، پیجو ہےاورافر تقی لوگ زیادہ ہیں۔ ایڈز کا دائر س ایج آئی دی جنسی آوار گی ہے پیدا ہوااور ای سے پھیلتا بھی ہے:

HIV is found in the body fluids of an infected person, and about 95% of people are infected through sexual contact."

(www.dailymail.co.uk/health/article-2240208/Record-number-people-UK-HIV-virus ''ایچ آئی وی متاثر شخص کے خون میں پایا جاتا ہے اور تقریبا ۹۵ رفیصد لوگوں میں جنسی ملاپ

كۆرلىدىكىلات-

اس کا مطلب بیہ ہے کہ جنسی آ دارگی دہ زہرہے جے اختیار کر کے انسان موت کا مسافر بن جا تا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ بیز ہر کچھ مدت میں اثر کرتا ہے، میکبارگی اثر نہیں دکھا تا ہے۔ ادر اس کا اقر ار ہندوستان کے تحکمہ صحت کو بھی ہے کہ ہم جنس پرست ایڈز کے نشانہ پہوتے ہیں۔انگریزی روزنامہ' دی ہندو''کی پینجر پڑھیں:

"New Delhi. The Health and Family Welfare Ministry has expressed concern over the Supreme Court order that gay sex is illegal, saying the ruling will prevent vulnerable comminutes from accessing health

facilities for fear of discrimination and stigma."

(The Hindu, Chennai, India, Dec 13, 2013, Page No. 14)

''نی دلی صحت و خاندانی فلاح و بهبود کی و زارت نے سپریم کورٹ کے ذریعہ ہم جنسی کو مجر مانہ ممل قرار دینے پہاپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، متعلقہ و زارت کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ (ایڈز کے) خطرے کی زد پہر ہنے والے طبقہ (ہم جنس پرستوں) کو بدنا می اور امتیاز و تفریق کے خوف سے صحت کے متعلقہ مراعات سے دور رہنے یہ مجبور کرے گا۔''

کتنی مضحکہ خیز ہے بیدلیل بھی ،اس طرح کی باتیں اول یا دوم درجہ کا طالب علم ہی کرسکتا ہے۔ محکمہ صحت کی اس دلیل کوسا منے رکھ کرکل کوئی بیجھی کہہ سکتا ہے کہ چوری وڈ کیٹی کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ بیجھی ہوسکتا ہے کہ چوری اور ڈ کیتی کو قانونی حیثیت دیدی جائے ، تو چورا در ڈ اکو بے دھڑک دن کے اجالے میں بیکا م کریں گے اور ہم ان کو اچھی طرح بیجان لیس گے اور انہیں پرانے معاملات میں پکڑ کرسز ادلوادیں گے۔ یا پھر یہ بھی آئیڈیا و بیکان لیس گے اور انہیں پرانے معاملات میں پکڑ کرسز ادلوادیں گے۔ یا پھر یہ بھی آئیڈیا و بیکتا ہے کہ چوری و ڈ کیتی کو قانونی شکل دینے سے چور اور ڈ اکو بے نقاب ہو کر گھو متے نظر انگیں گے کہ چوری و ڈ کیتی کو قانونی شکل دینے سے چور اور ڈ اکو بے نقاب ہو کر گھو متے نظر انگیں گے کہ چوری و ڈ کیتی کو قانونی شکل دینے سے کہ بیکام غلط ہے ، ایبانہیں کرنا چا ہے ، ایک کونقصان ہوتا ہے ، پولیس والوں کو محت اور دوڑ دھوپ کرنی پڑ تی ہے۔

عزیز بھائیو!اس طرح کرنے سے بیاری بڑھے گی، چور بڑھیں گے،معاملہ کم نہیں ہوگا۔ ذرا ہوش وخرد سے بھی کام لیجئے۔ ڈالرو پونڈ کی جھنکار سے مدہوش ہونے سے قبل یہ بھی موقی کہ ملک وقوم اس سے برباد ہول گے، نہ کہ آباد۔ جس آگ کی بھٹی کو آپ ہوا دے رہے ہیں اس میں آپ کی نسل کا آشیانہ بھی جل سکتا ہے۔

۲۲۴ با بال اور دورجد يدكة ناظر مي

ہم جنسی کو قانونی سرمیفیک دینے والوں کے قائد ملک امریکہ کے متعلق اس جوزی U.S. Bureau of Justice "وييديان ويكييديان ويكييديان Statistics" کے حوالے سے لکھا ہے:

91% of rape victims are female and 9% are male, and 99% of arrestees for rape are male."

www.en.wikipedia.org/wiki/Rape\_in\_the\_United\_States)(www.bjs.gov/content/pub/pdf/SOO.PDF) (http://www.mincava.umn.edu/documents/sexoff/sexoff.pdf)

http://www.ncdsv.org/images/Care\_SA-Victimization-and-Perpetration-Fact-Sheet.pdf) (http://www.care.uci.edu/files/CALCASA\_Stat\_2008.pdf)

'' آبروریزی کے شکارلوگوں میں ۹۱ رفیصدخوا تین جبکہ ۹ رفیصد مرد الڑکے ہیں،عصمت دری كالزام يس كرفتار مونے والول ميں ٩٩ رفيصد مروبيں "

لینی امریکہ میں ہرسال تقریبا اٹھارہ ہیں ہزار مرداور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی كى ر بورث درج بوتى ب، ايما كول بوتا بوه آپ نے بخو بى بجھ ليا بوگا۔ بلكه اگر بم

www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az-view\_all&address-389x6131770)

)ویب سائٹ پیدایک سینڈ کے لیے بھی اعتبار کریں تو ماننا پڑے گا کہ امریکہ میں ہرسال ایک لا كھ جاليس (٢٠٠٠٠)مردا بيول كى آبروريزى موتى ہے۔

ہم جنسی فطرت سے بعاوت ہے، ای لیے بائبل اور قرآن دونوں نے اس جانور کے آگ تھم دیا ہے جس ہے کی نانہجارانسان نے صحبت کر لی، اس طرح فاعل ومفعول لوطیوں کی سزائے موت کا تھم دیاتا کہ بیمعاشرہ سے مٹ جائیں تولوگ جلداس معاملہ کو بھول جائیں اور كى كاذبن اس طرف متوجه نه بو \_ اگرايك دوفر د كاذبن اس طرف جاتا بھى بوگا تو سخت مزا کے خوف سے بیرخیال دماغ میں زیادہ در پھر تانہیں ہوگا مگر قانونی جواز نے اس کے بارے میں بے خطر سوچنے کا موقع دیدیا اور نا ہنجار انسان اس کے لیے زور زبردی اور اغواجیے ہ تھکنڈے بھی استعال کرنے لگے۔

ہندوستانی حکومت کے محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ ہم جنسی سے ایڈز پھیلتا ہے لہذااے قانونی حیثیت دی جائے تا کداس سے متاثر مریض بے خوف علاج کے لیے آسکیس ،ورندالمذاکا کنٹرول مشکل ہوجائے گا کیونکہ سزا کے خوف سے اس عمل میں ملوث لوگ اسے ظاہر کرنے سے

ر بیز کریں گے۔ یہاں ایک سیح بات کوغلط طریقہ سے پیش کیا جارہا ہے کیونکہ ہم جنسی کو قابل سزا ج<sub>و</sub> گرداننے کی صورت میں ہرسال چالیس پچاس ہزارافراداس کی طرف مائل نہیں ہوں گے مگر ے قانونی شکل دینے کی صورت میں خطرہ ہے کہ امریکہ سے جارگنا زیادہ آبادی رکھنے والے بندوستانی ساج میں امریکہ کی طرح ہرسال چالیس بچاس ہزارمردوں ابچوں کوہم جنسی حملہ کا سامنا كنابر ے كااور حملہ آوريس بورب وامريك كے سياح بھى شامل ہول كے جن يس بہت سے انج آئیوی متاثر بھی ہو سکتے ہیں،اس سے ہرسال تقریبادس بارہ ہزارایڈز کے مریض برھیں گے۔ ذراتيس سال يتحييه جاكر ديكهيس جب امريكه بيس بم جنسي غير قانوني اورقابل سزا جرمهی کیااس وقت ہرسال ہیں ہزار مردوں الڑکوں پرہم جنسی جملہ ہوتا تھا؟؟ نہیں۔ ١٩٨٣ء ميں الدزكى روك تھام كے ليے امريك نے ہم جنس مردول اور بيجوول کے خون عطیہ دینے بیرتا حیات یابندی لگادی تھی، گرائتیں سالوں بعد۲۳؍ دمبر۱۴ءکو امریکی محکمۂ غذا واُدوبیہ نے بیاعلان کیا کہ وہ اس تجویز کی حمایت کرتی کہ جس ہم جنس مردنے پچھلے ایک سال میں ہم جنسی کاعمل نہ کیا ہوائس کا خون بطور عطیہ قبول کیا جاسکتا ہے: "The Food and Drug Administration said Tuesday it favors replacing the blanket ban with a new policy barring donations from men who have had manonman sex in the previous 12 months. The new policy would put the US in line with other countries including Australia. Japan and the UK."

(www.dailymail.co.uk/news/article-2885339/US-moves-dropping-lifetime-ban-gay-blood-donations.html)
[http://timesofindia.indiatimes.com/world/us/USmovestoendbanonblooddonationsbygaymen/articleshow/45623290cm/
[http://www.advocate.com/news/dailynews/2011/09/09/kerryenduksgayblooddonorbantippingpoint/
www.theguardian.com/commentisfree/2012/jun/14/gay-blood-ban-lives-risk)

"تغذیه واَدوِیه انتظامیہ نے منگل کوکہا کہ وہلمل پابندی کی جگداس پالیسی کی حمایت کرتے ہیں کہ جس مردنے پچھلے بارہ مہینوں میں ہم جنسی کاعمل کیا ہوا سے عطید دینے سے رو کا جائے۔ بیٹی پالیسی أمریکه کوآسٹریلیا، جاپان اور برطانیہ جیسے مما لک کی صف میں لاکھڑ اکرے گی۔'' ٹائمنرآف انڈیا کہ مطابق ہم جنسوں کا ماننا ہے کہ بینیا قانون پرائی شراب نئی ہوتل کی اللہ کے کونکہ انہیں خون عطیہ دینے کے لیے بارہ ماہ اپنی خواہش سے بچنا ہو گاجو بہت دشوار ہے۔ آلحاصل! اَمریکی، جایانی،آسٹریلیائی اور برطانوی حکومتوں کو بھی اِحساس ہے کہ ہم جنسی اور المجلم پرستوں کے خون سے ایڈر کوفروغ ماتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ پابندیاں ہم جنسوں پہ عائد ہیں۔

(۲۱) چوری۔

چوری ایک نہایت فتیج چیز ہے۔ بیایک عظیم جرم ہے۔اس کے ارتکاب سے ایک ہی ملک میں روزانہ سینکروں اور ہزاروں گھر تباہ و برباد ہوجاتے ہیں۔ ہزاروں یج آشیانے سے محروم ہو کرسٹرک پرآجاتے ہیں۔بار ہاایا بھی ہوتا ہے کہ سرقہ سے متاز مخف اپی زندگی کے حاصل کو بل بھر میں ضائع ہوتے دیکھ کر ا کھوکراپی زندگی کا خاتر کرنے پر خود کو مجبور کردیتا ہے۔ تاریخ کا کوئی بھی معاشرہ جا ہے وہ کتنا ہی پسماندہ کیوں نہ رہاہواں نے چوری کوشریفوں کاعمل نہیں گر دانا ہے۔ بلکہ بیکہاجائے کہ چوری کی جنتی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔اسلام اور بائیل نے بھی چوری کونا جائز کا موں کی فہرست میں او پر رکھا ہے۔ پغیمراسلام ﷺ چوری، ڈکیتی اور بے ایمانی کوحرام قراردیتے ہوئے ارشادفر ماتے ہیں: "لَا نَهُبَ وَلَا إِغُلَالَ وَلَا إِسُلَالَ، (وَمَنْ يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوُمَ الْقِيَامَةِ)." '' ڈیکتی، بےایمانی اور چوری نہیں، جو محض بےایمانی کرے گا قیامت کے دن بےایمانی کی چیز كساته خداك سامنييش موكات (مسند الدارمي: ٢٥٤٦ باب في الغال اذا جآء بما غل به) ادر یمی نہیں کہ اسلام نے چوری کوحرام قرار دیا بلکہ چوری کی سز ایم تعین کی کہ انسان کا وہ ہاتھ جس کا قصاص بچاس اونٹ ہےاہے چوری کی سز امیں صرف دس درہم یا اس سے زائد مالیت کے سامان کی چوری کے عوض لازمی طور پر کاٹ دیا جائے۔اس سلسلے میں صدر جمہوریہ یا وز راعظم کومعاف کرنے کا اختیار تو دورائبیں سفارش کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے: "وَالسَّارِقْ وَالسَّارِقَةُ فَاقُطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءٌ بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيُرُ حَكِيُمٌ٥ فَمَن تَابَ مِنُ بَعُدِ ظُلُمِهِ وَأَصُلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُونُبُ عَلَيُهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ ٥٠ " "چوراور چورنی کے ہاتھ کاٹ ڈالو بدلہ اس کاجوانہوں نے کیا، بیاللہ کی جانب عبرت ب الله غلبه اور حکمت والا ہے۔ تو جوائی زیادتی کے بعد توبد کرے اور خود میں اصلاح لائے تواللہ اس كى توبة بول فرمائ كا، ب شك الله بخشش اوررهم والا ب-" (سورة المائدة: ٢٩٠٨٨) چوری کے متعلق اسلام کے ای سخت موقف کے باعث جن مما لک میں می<sup>قانون</sup> نا فذہے وہاں دگر ملکوں کی بہنبت چوری کی وار دات نہیں کے برابر ہوتی ہے ہاتھ کا شخ کے اسلامی قانون پہیورپ دامریکہ کے شبہات اوران کی چیخ و پکار کا جاتھ کا شخ کے اسلامی قانون پہیورپ دامریکہ کے شبہات اوران کی چیخ و پکار کا جات نہیں گا۔

اسلام کے بہت سے قوانین کی طرح چوری کے احکام میں بھی بائبل نے قدر سے خوانیت کی طرح چوری کے احکام میں بھی چوری کو ناجا کر قرار اور ایا ہے۔ کتاب خروج میں ہے:

"Thou shalt not steal."

(Exodus, 20/15, Deuteronomy, 5/19)

(ちょう:07/01) | ではいり(19/01)

"توچوری نه کرنائے"

کتاب اُحبار میں چوری، دھو کا اور جھوٹ کو تر ام قر اردیتے ہوئے کہا گیا:
"Ye shall not steal, neither deal falsely, neither lie one to another."
(Leviticus, 19/1)

"تم چوری نه کرنا اور نه دعا دینا اور نه ایک دوسرے ہے جھوٹ بولنائے" (اَحبار:۱۱/۱۹) انسان کے علاوہ کی چوری کے سلسلے میں بائبل کا موقف سے ہے:

"If a man shall steal an ox, or a sheep, and kill it, or sell it; he shall restore five oxen for an ox, and four sheep for a sheep. If a thief be found breaking up, and be smitten that he die, there shall no blood be shed for him. If the sun be risen upon him, there shall be blood shed for him; for he should make full restitution; if he have nothing then he shall be sold for his theft. If the theft be certainly found in his hand alive, whether it be ox, or ass, or sheep; he shall restore double " (Exodus, 22/1-4)

"اگر کوئی آدمی بیل یا بھیٹر پڑر الے اور اُسے ذریج کردے یا چی ڈالے تو دہ ایک بیل کے بدلے پانچ بیل اور اُس بیل اور ایک بیل کے بدلے پانچ بیل اور اُس بیل اور ایک بھیٹر کے بدلے چار بھیٹر یں بھرے اگر چور سیندھ مارتے ہوئے پکڑا جائے اور اُس پائٹ کا مار پڑے کہ دہ مرجائے تو اُسکے نُون کا کوئی جرم نہیں نا گرسورج نکل چکوتو اُسکانو ن جرم ہوگا بلک اُس بیل اُسکے پاس کھی نہ ہوتو وہ چوری کے لئے بیجا جائے نا اگر چوری کا مال اُسکے پاس جھیٹر تو دہ اُسکادونا بھردے " (خردج سراسی)

چور کی نگاہ سے دیکھیں تو بائل کا قانون آسان ہے کددن ہیں مرتبہ چوری کامیاب رہی اور لیگ مرتبہ پوری کامیاب رہی اور لیگ مرتبہ پکر کے تو بھی فائدہ میں رہے، جب کد فرمددار سان کی نظرے دیکھیں تو اسلامی قانوں لیادہ بھی خوری کرنے والے کے لیے قید دبند کی سزا قانون میں موجود ہے کہ لیادہ بھی ہرسال چوری کے حادثات لاکھوں میں ہوتے ہیں۔امریکہ جیسے تعلیم اور ترقی اور یا گا۔ "

سالا ندوی پندرہ لاکھ سے زائد چوری کی داردا تیں ہوتی ہیں، کیونکہ چورکومعلوم ہے کہ زیادہ سے زیادہ رہ میر ملے گی کہ پچھاہ یا پچھسمال جیل میں رہنا پڑے گا جہاں مفت کی روٹی سلے گی اور ٹی وی و یکھتے اور کر شب مارتے سزاکٹ جائے گی،اس کے برخلاف جن ملکوں میں چور کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہی وہاں اس کا گراف بہت کم ہے کیونکہ اگر ساری زندگی کامیابی سے چوری کرتار ہااور مدتوں بعد صرف ایک مرتبه پکرا گیاتو بھی دہ''سوسونار کا تو ایک لوہارکا''مجاورہ کویا دیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔

(۲۲) انسان کی غیر قانونی تجارت کا حکم۔

قانونی غلامی کا زمانہ تو ختم ہوگیا مگر انسانی جانوں کی غیر قانونی طور پیر تریدہ فروخت (Human Trafficking) جاری ہے جواس زمانہ کا ایک بردامسکا۔ بن چی ہے۔ اتوام متحدہ (United Nations) کی فکر کا ایک بڑا حصداس کے خاتمہ کی ترکیبیں بنارہاے، مر ہر ترکیب اور ہر تدبیر بے کار ثابت ہور ہی ہے۔ انسانی اسمگنگ یہ بہت زیادہ سرمایے کاری ہورہی ہاور بیکام چھوٹے بڑے ہر پیانہ پر ہورہا ہے۔اس میں نیکنل انٹرنیکنل برطرح کے بیویاری شامل ہیں۔ بچوں خاص کر بچیوں اور عورتوں کی کالا باز اری بڑے زوروشورہے جاری ہے، اس کے لیے دھوکا عشق بحبت، پیاراور اِغوا کا زیادہ سہارالیا جارہا ہے۔خودامریکہ میں سالانہ پندہ سولہ لا کھ سے زائدانسانوں کی خرید وفروخت ہوتی ہے۔ گرانسانی اسمگانگ پ<sub>ی</sub>آنسو بہانے والے حكمرال چاہتے ہیں کہاس جرم میں ملوث لوگوں کوخراش نہ پہنچے اور یوں ہی اس اذیت ناک مسلاکو حل کرلیں جواُن کی کامیابی میں سب سے براروڑا ثابت ہورہا ہے۔اگر بورپ وامریکہ کے حكمرال اين ارادے ميں مخلص ہيں تو انہيں كينسرز دہ ہاتھ كى طرح اس مرض كے مجرموں سے تح سے نیٹنا ہوگا ورنہ سونے کے قلم سے نوٹ کرلیں کہ دنیا ختم ہوجائے گی مگر انہیں کامیا بی نہیں کے گ فرورت ہے کہ اس سلسلے میں اسلامی قانون سے مدد لی جائے جس کی جمایت میں بابل جی سینه تان کر کھڑی نظر آتی ہے اور امریکہ و پورپ کا تجزیدیمی کہتا ہے اور امریکی حکومت کی سروے ر پورٹ کا بھی یہی مطالبہ ہے۔واضح رے کر قرآن وحدیث نے اس کام کوان جرموں کی فہرت میں رکھا ہے جن کی کوئی ایک خاص سر امتعین نہیں گی گئے ہے، وقت اور حالات کا اس کے متعلق ہو م الفاضا موگا سے پورا کیا جائے گا، جو بڑی سے بڑی سز ااور مجرم کے بدن پرد بوار ڈھانے تک ک پوکتی ہے۔ اور آج کے حالات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسے مجرموں کو اتن سخت سز اوی جائے جين رجرمول كي روح تك كانب جائ الله جل شاندارشادفر ما تاب:

"مَنْ قَتَلَ نَفُسًا بِغَيْرِ نَفُسٍ أَوُ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيُعًا." "جس نے کی جان کوقصاص یاز مین میں فساد پھیلانے کے علاوہ کی اور وجہ سے مار ڈالا گویا

(سورة المائدة: ۲۲)

ال نے تمام انسانوں کافل کیا۔" ال آیت نے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام بڑے جرائم کے مرتلبین کے لے بخت سز اکو قانونی جواز فراہم کر دیا ہے۔ آیت مذکورہ نے ہروہ ممل جوفسا داور بڑا فتنہ ہو جے انسانی اسمگلنگ اور بدعنوانی وغیرہ، ان کی روک تھام کے لیے موت تک کی سزا کا قانون بنانے اوراس کونا فذکرنے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔

بائبل نے اسلام کے اس سخت موقف کی جمایت کرتے ہوئے انسان کی چوری كن والے كے ليقل كى سر امقرركى ہے:

"And he that stealeth a man, and selleth him, or if he be found in his hand, he shall surely be put to death." (Exodus, 21/16)

"اورجوكوني كسي آ دى كويْرائخواه ده أے خ ڈالےخواہ دہ اُسكے ہاں ملے دہ قطعی مارڈ الا جائے:'' ( ( E = 5:17/11)

ای طرح کتاب استنامیں ہے:

"If you are guilty of kidnaping Israelites & forcing them into slavery you will be put to death to remove this evil from the community." (Deuteronomy, 24/7, Exodus, 21/16, CEV, Pub. by ABS, NY, America, 1995) "اوراگر کوئی مخض اینے اسرائیلی بھائیوں میں ہے کسی کوغلام بنائے یا پیچنے کی نیت ہے چرا تا ہوا پگڑاجائے تو وہ چور مارڈ الا جائے۔ بول توالی برائی اپنے درمیان سے دفع کرنانے'' (اِسْتَا:۲۲۳))

ہم دوسر ے غریب ملکوں کی بات نہ کر کے صرف امریکہ کا تجزید کریں تویہ جران کن یجدد میصنے کوماتا ہے:

"As many as 2.8 million children run away each year in the U.S. Within 48 hours of hitting the streets, 1/3 of these children are lured or recruited into the underground world of prostitution & (www.wingsofrefuge.net/the-facts.html) pornography." (http://www.washingtontimes.com/news/2005/apr/28/20050428-095319-7893r)

٠٧٠ بالبل اوردورجديد كتاظريم اسلامي قوانين http://www.focusas.com/Runaways-WhyTccnsRunAway html) "امريكه مين برسال گھرے بھا گئے والے اٹھائيس لا كھ بچول ميں سے ايك تبائى (زائداز لا کھ) أَرُّ تاليس گفتے كے اندراندر پھُسلا كرجنسي ويدُ يوگرافي اورجنسي تجارت كى زيرز ميں دنيا ميں المنك دے ماتے ہيں۔ ہمیں اس سے کوئی سر دکارنبیں ہے کہ ہرسال کتنے فیصد امریکی بچوں کواس گنہ گڑھے میں ڈالا جاتا ہے، مرتفس مسکہ توانی جگہ منفق ہے کہ ہرسال لاکھوں کم عمر یے بچوں کو اس کا لے دھندے میں زبرد تی دھکیلا جا تا اوران ہے جسم فروشی کی غلامی کروائی جاتی ہے۔ اورجنسي بدول كي ذريعية كارجوني والول كي عمر كااوسطاتو اورجهي زياده تعجب غزي The average age of entry for children victimized by the sex trade (www.wingsofrefuge.net/the-facts.html) industry is 12 years old." (http://www.justice.gov/oig/reports/FBI/a0908/chapter4.htm) http://www.atg.wa.gov/HumanTrafficking/SexTrafficking.aspx#.U-tMGOOSxEg) (http://www.ct.gov/dcf/cwp/view.asp7a-4127&Q-492900) '' جنسی ہویاریوں کے ذریعہ جن بچوں کا شکار کیا جاتا ہےان کی اوسط عمر ۱۲ ارسال ہے۔' اوران بچیوں کی آئندہ زندگی کتنے سالوں کی ہوتی ہے بھی جان لیں: There is only a 7 year avg. life expectancy for a girl, once she is in (www.wingsofrefuge.net/the-facts.html) "غلامی کی دنیامیں واخلہ کے بعدا کی لڑکی کے صرف سات سال اور جینے کی امید کی جاعتی ہے۔" ام كى تحقيقاتى الجينى الف لى آئى في اس كاسباب بيان كرتے ہوئے كها: The FBI states that the average life expectancy of a child once in prostitution is 7 years due to homicide and HIV/AIDS (Farley, 2008). The health problems seen in victims of trafficking are a result of several factors, malnutrition, sleep deprivation, extreme stress, and severe physical and mental abuse. Some of the health problems suffered by victims of prostitution leave lasting scars and can be

devastating and life threatening. In our experience working with victims of sex trafficking in Hawaii and California, we have seen girls suffer from severe PTSD and flashbacks that can be triggered at any moment during the day."

http://www.epmonthly.com/fcatures/current-fcatures/identifying-sex-trafficking-in-the-ed-/) www.trustaz.org/downloads/aw-trust-shocking-facts.pdf)

"الف بي آئي كم مطابق قل، الي آئي وي اورايززي وجد في فيز ك جنس تجارت من جافي کے بعد مزید صرف سات سال جینے کی امید کی جاعتی ہے، اسملنگ کی شکار بچوں میں غذالی قلت، كم خوالي، تناؤ، اور متعدد جسمانی دوینی پریشانیاں ان کی صحت و تندر سی بیاثر انداز ہوتی ہیں۔

جنی تجارت کی شکار بہت ی بچی اور خواتین ایک دائمی الجھن اور تباہ کن خطرات کا سامنا کرتی ہں۔ ہوائی اور کیلیفور نیا میں ہمارے مشن کے دوران ہم نے پایا کہ جنسی کالابازاری کی شکار بيان خطرناك جنسي بياريون مين مبتلا بين جوكن بهي لحدان كي زندگي كا چراغ گل رَعَتي بين-'' صدرصاحبان! ہماری نسل کی نہ مہی کم از کم اپنی نسل کی فکر تو سیجیح، کروڑوں بچوں ا بچوں کی زندگیاں جہنم بننے سے بچا لیجئے جواسی وقت ممکن ہے جب آپ سخت قانون بنا کیں گے۔ ہوسکتا ہے کہ دو چارنسل بعداس آگ میں آپ کی نسل کو بھی جلنا پڑے۔ شہنشاہ ہنداور عالم

ہا، کے جانے والے جلال الدین اکبر کے جانشینوں کو جائے بیچنے یہ مجبور ہونا پڑا۔

(۲۲) پڑوسیوں سے تعلقات۔

ساجی جانور اِنسان کے لیے معاشرتی اطوار اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ بالحضوص راسوں سے خوشگوار تعلقات اس کے حق میں از حدمفید ہیں۔ پیغمبر اسلام علی کنظر میں ایک کامل مسلمان ہونے کے لیے ایک بہترین اور حق پسند پڑوی ہونا از حد ضروری ہے۔

حفرت ابو ہریں میں سے مروی ہے کہ پیغیر اسلام ﷺ نے ارشادفر مایا:

"لَا، وَاللَّهِ لَا يُحُّومِنُ، لَا، وَاللَّهِ لَا يُؤُمِنُ، لَا، وَاللَّهِ لَا يُؤُمِنُ، قَالُوا: وَمَنُ ذَٰكَ؟ يَا رَسُوُلَ اللَّهِﷺ! قَالَ: جَارٌ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ: `

"قتم خداکی!وہ سلمان نہیں ہتم خدا کی!وہ سلمان نہیں ہتم خدا کی!وہ سلمان نہیں ،صحابے نے عرض كيا: يارسول الله الله المون مسلمان نبيس؟ فرمايا: جس سے اس كے بروى محفوظ نه بهون "۔ (سند أحمد: الحديث ٢٥٦، المستدرك للحكم: الحديث ٢١، ٧٤٠٧، ١٩٩ ، ١٢٩٠، جمع الجوامع: الحديث ١٣٦)

پر ورکس او بینکته منکشف موگا که اس ایک جمله میں سلامتی کا ننات کا ذکر اور عالمی امن کی گارنی کا قرکہ ہے۔گھر کا پڑوی گھر ،محلّہ کا پڑوی محلّہ بستی کابستی،شہر کا شہر، ریاست کی پڑوی دوسری لاست، ملک کاپڑوی ملک اورایک براعظم کاپڑوی دوسرا براعظم ہے۔ان حدیث کا مطلب پیر ع کم ہرطرح کے بردی سے خوشگواراور آشتی بھرارشتہ رکھا جائے۔ جو خص بغیر کی سیجے دجہ کے اپنے لِادَى مُكَلِّه، بِيرُوى شهر، بِيرُوى رياست يا پيرُوى ملك كے ليے باعث بريشانی ہوگااس كاوين مملنہيں

۲۲۷ بائل اوردورجديد كتاظرين اسلامي قوانين اورایک سجایکامسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بدا عمالیوں سے اس کے ہرطری ک یروی محفوظ رہیں۔ بیحدیث عالمی امن کا بے مثال فارمولا اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اورتو اور پینمبر اسلام ﷺ اپنی دعاؤل میں برے پروسیول سے بھی خدا کی ناہ مانگتے اور یہی اینے اصحاب کوسکھاتے۔حضرت عقبہ بن عامر ﷺ مروی ہے کدرمول الشرهام على عرض كرتے: "ٱللَّهُمَّ! إِنَّىٰ أُعُوذُ بِكَ مِنُ يَوُمِ السُّوءِ، وَمِنُ لَيُلَةِ السُّوءِ، وَمِنُ سَاعَةِ السُّؤِء

وَمِنُ صَاحِبِ السُّوءِ، وَمِنُ جَارِ السُّوءِ، فِي دَارِ الْمُقَامَةِ."

''اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے دن، بری رات، برے وقت، برے آ دمی اور تفہرنے ک جگر میں برے بردوی ہے۔"

(المعجم الكبير للطبراني: الحديث ٢٢٧ ٤ ١ ، المستدرك للحاكم: الحديث ١٩٥١ ، ١٩٠١ ، صحيح أبن حبان: الحديث ١٠٣٩، مجمع الزوائد: الحديث ١٩٦١، ١٧١٧٩، مصنف ابن أبي شيبة: الحديث ٢٥٤٢١، شعب الايمان للبيهقي: الحديث ٩٢٣١)

ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ بائبل نے بھی پر وسیوں کے حقوق کے معاملہ میں

اسلام كے موقف كى حمايت كى ہے۔كتاب خروج ميں ہے:

Thou shalt not covet thy neighbour's house, thou shalt not covet thy neighbour's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is thy neighbour's."

(Exodus, 20/17, Deuteronomy, 5/21)

''تواپنے پڑوی کے گھر کالا کچ نہ کرنا۔تواپنے پڑوی کی بیوی کالا کچ نہ کرنااور نہ اُسکے غلام اور أسكى لونڈى اوراً سكے بيل اوراً سكے گدھے كا اور نہائے پڑوى كى كسى اُور چيز كالا چ كرنائے" ( فروج: ١٠١٤ ما تشا:٥١٨)

ای طرح سے نے بھی ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ انجیل متی میں ہے:

'And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God. but if thou wilt enter into life, keep the commandments. He saith unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness. Honour thy father and thy mother, and, Thou shalt love thy neighbour as thyself." (Matthew. 19/16-18)

''اور دیکھوایک مخص نے پاس آگراس سے کہا اُے استاد میں کونی نیکی کروں تا کہ ہیشہ کا

زندگی پا و ای ای اس نے اُس سے کہا تو جھ سے نیکی کی بابت کوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چا ہتا ہے تو حکموں پڑ مل کرنے اُس نے اُس سے کہا کون سے حکموں پڑ ای کرنے ہوئی گواہی ندد ہے: اپنے علموں پر؟ یسوع نے کہا ہی کہ دُون نہ کر ۔ چوری نہ کر ۔ چھوٹی گواہی ندد ہے: اپنی باند محبت رکھ: '' (متی: ۱۹۱۹ ۔ ۱۹) باپ کی اور اپنی مال کی عزت کر اور اردو پیرا گرافوں میں جوفرق ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے ان جملوں کو خط کشیدہ بنا دیا ہے ۔ بقیہ تبھرہ دوسرے محقق یا وقت دگر کے لیے محفوظ ۔ اس جمنع کرتے ہوئے کہا گیا:

"Withdraw thy foot from thy neighbour's house; lest he be weary of thee, and so hate thee."

(Proverbs. 25/17)

"ا پنج المسايد كه هريار بارجانے ساپ پاؤل كوروك مباداده دِق و كرتجه سے نفرت كريـ" (أمثال:١٤/٢٥)

اس چيز كورسول الله الله الله الله على بيان فر مايا ب

ّرُرُغِبًّا تَرُدَدُكُبًّا-"

"وقفه سے ملاكرو، محبت برا ھے گی۔"

(المعجم الكبير للطبراني: الحديث ٣٤٥٥، ٤٣٩، ٤٣٩، ٨٤٠ المعجم الأوسط للطبراني: الحديث ١٨٢١، المستدرك: الحديث ٤٧٧ مجمع الزوائد: الحديث ١٣٣٤٥، مشكل الآثار: الحديث ٤٠٠٩ مسند البزاز: الحديث ٣٩٦٣)

مسايدوففيحت كرت رہے كى تلقين كرتے ہوئے كہا گيا:

"Thou shalt not hate thy brother in thine heart, thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not suffer sin upon him."

(Leviticus, 19/17)

"تواینے ول میں آپ بھائی ہے بغض ندر کھنا اور اپنے ہمایہ کو ضرور ڈانٹے بھی رہنا تا کہ اُس کے سبب سے تیرے سرگناہ نہ لگے۔"

بائبل کےاس اقتباس سے اس سوال کا جواب بھی ال گیا کہ" اگر کوئی بُرا کام کرتا

بوقتم كوكيا تكليف ٢٠٠٠- يروى معجت كاسبق اس أداس بهي يرهايا كيا:

"Thou shalt not avenge, nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbour as thyself. I am the LORD." (Leveticus, 19/18)

"توانقام نەلىئاادرىندا پنى قوم كىنىل سے كىندركھنا بلكەاپ بىسايەسے اپنى مانندمجت كرنا\_ مىل خُدادند بول:" (أحار:١٨/١٩)

## المسايد سع عبت كے بچھاور طريقے درج ذيل پيراگراف ميں بتائے گئے:

The holiness of the offerings

"Thou shalt not see the brother's ox or his sheep go astray, and hide thyself from them, thou shalt in any case bring them again unto thy brother. And if thy brother be not nigh unto thee, or if thou know him not, then thou shalt bring it unto thine own house, and it shall be with thee until thy brother seek after it, and thou shalt restore it to him again. In like manner shalt thou do with his ass; and so shalt thou do with his raiment; and with all lost thing of thy brother's, which he hath lost, and thou hast found, shalt thou do likewise, thou mayest not hide thyself. Thou shalt not see thy brother's ass or his ox fall down by the way, and hide thyself from them, thou shalt surely help him to lift them up again."

(Deuteronomy, 22/1-4)

"تواپ بھائی کے بیل یا بھیڑکو بھٹاتی دیکھ کرائس ہے روپیش نہ کرنا بلکہ تو ضروراُ سکواپ بھائی کے پاس پہنچادینانہ اوراگر تیرا بھائی تیر بے زویک نہ رہتا ہویا تو اُس ہے واقف نہ ہوتو تو اُس جانورکو اپنے گھر لے آنا اوروہ تیر بے پاس رہے جب تک تیرا بھائی اُسکی تلاش نہ کرے۔ تب تو اُسے اُسکو دے دینانہ تو اُسکے گدھے اوراُ سکے کیڑے ہے بھی ایسا ہی کرنا فرض جو پچھ تیر بے بھائی ہے کھویا جائے اور بچھکو ملے تو اُس سے ایسا ہی کرنا اور روپیش نہ کرنا نہ تو اپنے بھائی کا گدھایا بیل راستہ بس گرا مواد کھے کرائس سے روپیش نہ کرنا بلکہ ضروراً سکے اٹھانے میں اُسکی مدوکرنانہ (اِستنا اِسلام)

\*Be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? or what part hath he that believeth with an infidel?"

(2Corinthians, 6/14-15)

"بایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ بخو کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیامیل جول؟ یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت: ؟ مسیح کو بلیعال کے ساتھ کیا موافقت؟ یا ایماندار کا بایمان سے کیا واسط؟:"

(کر نقیوں دوم ۱۳/۱۱ ما) غيرقوم كى بعى طرح كتعلقات كوتخت في كرت بوئ كها كيا:

"Lest thou make a covenant with the inhabitants of the land, and they go a whoring after their gods, and do sacrifice unto their gods, and one call thee, and thou eat of his sacrifice; And thou take of their daughters unto thy sons, and their daughters go a whoring after their gods, and make thy sons go a whoring after their gods."

(Exodus, 34/15-16, Ezra, 9/1-3)

''سوائیانہ ہوکہ تو اُس مُلک کے ہاشندوں ہے کوئی عہد ہاندھ لے اور جب دہ اُنے معبودوں کی پیروی میں زنا کار تھہ ہیں اور اُنے معبودوں کے لئے قربانی کریں اور کوئی تجھ کود وحت دے آور تو اُسکی قربانی میں سے پچھ کھالے: اور تو اُسکی بیٹیاں اُنے بیٹوں سے بیا ہودوں کی پیروی میں زنا کار تھم میں اور تیرے بیٹوں کو بھی اُنے معبودوں کی پیروی میں زنا کار معبودوں کی پیروی میں زنا کار بیٹوں کو بھی اُنے معبودوں کی پیروی میں زنا کار میں اور تیرے بیٹوں کو بھی اُنے معبودوں کی پیروی میں زنا کار بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کار بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کو بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کی بیٹوں کو بیٹوں کی بیٹوں کو بیٹوں کی بیٹوں کو بیٹوں کے بیٹوں کو بیٹ

اسلام کے خلاف عدم رواداری کا جھوٹا الزام لگانے والوں کو بائل کا یہ جواب خوب ہے۔ (۲۳) کا میڈی، تفریحی فلمیں اور ٹی وی سیریل۔

جھوٹ ایک ایسا کام ہے جے کی بھی ملک یا معاشرہ نے اچھا نہیں جانا ہے۔ اور جھوٹ ایک ایسا کام ہے جے کی بھی ملک یا معاشرہ نے اچھا نہیں جانا ہے۔ اور جھوٹ نے نہ جانے کتنے کروڑ انسانوں کوموت ہے ہمکنار کرایا اور کتنے ارب لوگوں کا آشیا نہ بگاڑا ہے، اس کی سیح تعداد تاریخ کے بے شار واقعات ہی بتا سکتے ہیں۔ اتنی بات تو ہر ذکی ہوش کے زدیک مسلم ہے کہ جھوٹ قابل نفرت اور لائق ندمت کام ہے۔

آج کل جھوٹ ہو لنے کوایک فن کی شکل میں رواج دیا جارہا ہے۔ کامیڈی ، تفریکی فلمیں اور ٹی وی سیر بل جن میں مختلف طرح کی جھوٹی با تیں بنائی جاتی ہیں اور ان کے ذریعہ لوگوں کا وقت ہر باد کیا جاتا ہے ، ان کے متعلق ان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ان سے '' Time کو کا وقت ہر باد کیا جاتا ہے ، ان کے متعلق ان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ان سے ' pass کر حقیقت میں بیٹائم پاس ہونے کا ذریعے نہیں بلکہ ٹائم کا محملا کرنے وقعی سے اوقات ) کے ذریعے اور آلہ ہیں۔ بہت می چیزوں کی طرح بیر چیزیں بھی شروع میں ٹائم پاس کی ہی ایک فتم معلوم ہوتی ہیں گر جولوگ انہیں دیکھتے ہیں ان کے حالات کا تجزیہ کی خوادر انہیں حلفیہ بیان دینے پر مجبور سیجئے تو وہ بھی قبول کریں گے کہ بیان جام کا تھی ہے اوقات

کی بی قتم میں ہے ہوجاتے ہیں جیسا کہ متعددتر تی یافتہ نما لک کی رپورٹوں ہے واضح ہے۔
دوسری بات بیہ ہو کہ کامیڈی ، فلمیں اور ویڈ پوسر ملز شخصابازی کی قسمیں ہیں۔ تیسری چزید
کہ ان میں بے شری کی با تیں ہوتی ہیں اور چوتھی خرابی ہیہ ہے کہ ان میں مردو وورت کا اختلاط
ہوتا ہے۔ پانچویں بات بیہ کہ اور اسلام اور بائبل (کر نتھیوں اول:۱۱۲ / ۳۵ – ۳۵) کے مطابق
عورتیں کو کسی ایسے جمع میں بولنے کی اجازت نہیں ہے جبال غیر مرد کا بھی ہو۔ چھٹی چزیہ ہے
کہ اس کے ذریعے بچے وقت سے پہلے سیانے بن رہے ہیں۔ اور بیتمام چزیں بائبل،
قرآن اور عقل سلیم کے مطابق درست نہیں ہیں جیسا کہ ہم نے ماقبل میں تحریر کیا ہے۔ اسلام
قرآن اور عقل سلیم کے مطابق درست نہیں ہیں جیسا کہ ہم نے ماقبل میں تحریر کیا ہے۔ اسلام
اور عیسائیت دونوں نے اس طرح کی کامیڈی ، فلموں اور ٹی وی سیر ملز کو حرام قرار دیا ہے۔
اور عیسائیت دونوں نے اس طرح کی کامیڈی ، فلموں اور ٹی وی سیر ملز کو حرام قرار دیا ہے۔
اور عیسائیت دونوں نے اس طرح کی کامیڈی ، فلموں اور ٹی وی سیر ملز کو حرام قرار دیا ہے۔

(سنن أبي داؤد: الحديث ٢٩٩٦؛ سند أحمد: الحديث ٢٠٥٧؛ سنن الدارمي: الحديث ٢٧٥٨؛ المستعرك: الحديث ٢٣٢؛ المعجم الكبير للطبراني: الحديث ٢٦٣١، شعب الايمان للبيهقي: الحديث ٤٦٣٨)

اسلام کے اس موقف کی بھی بائبل نے موافقت کی ہے۔ درج ذیل پیراگراف ملاحظہ فرمائیں:

"Smite a scorner, and the simple will beware, and reprove one that hath understanding, and he will understand knowledge." (Proverb. 19/25)

دوخصها كرنے والے و مار إس ساده دل بوشيار بوجائيگا-" (أثال:٢٥/١٩)

مزيدكها كيا:

"Judgments are prepared for scorners, and stripes for the back of fools." (Proverb.19/29)

'' شخصا كرنے والوں كے ليے سزائيں تھبرائى جاتى ہيں۔ اور أحمقوں كى پيھے كے لئے كوڑے ہيں۔'' (أمثال:٢٩/١٩)

منظرعام يورتول كي آواز كي ممانعت كرتے موتے كما كيا:

"Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak; but [they are commanded] to be under

اسلامي قوانين

obedience, as also saith the law. And if they will learn any thing, let them ask their husbands at home, for it is a shame for women to speak in the church." (1Corinthians, 14/34-35)

رد ورتیں کلیا کے مجمع میں خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں جیسا توریت میں بھی لکھا ہے : اور اگر پھے کھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپ شوہروں سے پوچیس کیونکہ عورت کا کلیسا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے :'' (کر نقیوں اول ۲۵/۱۳ سے ۳۵)

فلمیں، ٹی وی سریلز اور کامیڈی کے مشمولات کی ممانعت کا حکم دیتے ہوئے کہا گیا:

"But fornication, and all uncleanness, or covetousness, let it not be once named among you, as becometh saints; Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. For this ye know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Be not ye therefore partakers with them. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord, walk as children of light."

(Ephesians, 5/3-8)

"اورجیسا کہ مقدس کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی تاپا کی یالا کچ کا ذکر تک نہ ہون اور جیسا کہ مقدس کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی اسکے شکر گذاری ہون کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کاریا ناپاک یالا کچی کی جو بُت پرست کے برابر ہے سے اور خُدا کی بادشاہی میں پچھ میراث نہیں نے کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکا نہ دے کیونکہ اِن ہی گناہوں کے سب سے نافر مانی کے فرزندوں برخُدا کا غضب نازل ہوتا ہے نہیں اُنے کاموں میں شریک نہ ہون کیونکہ تم بہلے تاریکی شے مگراب خُداوند میں نور ہو۔ پہن نور کے فرزندوں کی طرح چلوئ" (افسیوں کے سال کے کاروں کی طرح چلوئی کے کیونکہ تم بہلے تاریکی شے مگراب خُداوند میں نور ہو۔ پہن نور کے فرزندوں کی طرح چلوئی میں شریک نہ ہون کیونکہ تم بہلے تاریکی شے مگراب خُداوند میں نور ہو۔

اس پیراگراف میں واضح طور پران چیز وں کوممنوع قرار دیا گیا ہے جو کا میڈی، فلموں اور سیر بلوں میں یقینی طور پر پائی جاتی ہیں کہاس میں کہا گیا ہے: اور نہ بے شری اور بیہورہ گوئی اور شمنھابازی کا کیونکہ بیلائق نہیں بلکہ برعکس اِسکے شکر گذاری ہو۔''

البتہ اگرائی ویڈیو ہوجس میں عورت نہ ہواور جھوٹ، بیہودہ گوئی، بے شرمی اور مختصا بازی سے پر ہیز کیا گیا ہواور معلوماتی مواد مثلا علمی، سائنسی، طبی اور جغرافیائی باتوں کو بیان کیا گیا ہوتوائی ویڈیوکو چند شرطوں کے ساتھ معلومات میں اضافہ کے لیے دیکھنے میں کوئی قباحت نہیں۔ ١٢٨ بانكل اور دورجديد كتاظرين

اب آہتہ آہتہ فضا بدل رہی ہے، اور سموں کو یہ احساس ہورہا ہے کہ اسلام کا قانون سو فیصدی سمجے ہے، ذرااس خبر کو پڑھیں۔ ۸؍ مارچ ۱۹۳۳ء کو ہندوستانی پارلیمنٹ کے اجلاس کی رپورٹنگ کرتے ہوئے آئی بی این لائیونے اپنی آئن لائن اشاعت میں لکھا:

• CPI leader Gurudas Gupta said the society is to be blamed for the

"CPI leader Gurudas Gupta said the society is to be blamed for the plight of women. He also blamed the telecast of women as objects and cited the example of IPL cheerleaders. Dasgupta said the government must stop the telecast of programmes depicting women as objects."

(http://ibnlive.in.com/news/cpi-blames-telecast-of-ipl-cheerleaders-for-crime-against-

women-in-india/377422-37-64.html)

" پی آئی لیڈرگروداس گیتانے کہا کہ تورتوں کی خراب حالت کے لیے ساج ذمہ دارہ، انہوں نے سامان عشرت کے طور پہورتوں کی نمائش کو تورتوں کی بری حالت کے لیے گنہ گار تھم ایا اوراس سلسلے میں آئی پی ایل چیئر لیڈرس خواتین کو بطور مثال پیش کیا، انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایے پردگراموں پہپابندی عائد کی جائے جن میں تورتوں کو سامان تعیش کے طور پہپش کیا جاتا ہے۔"

پردگراموں پہپابندی عائد کی جائے جن میں تورتوں کو سامان تعیش کے طور پہپش کیا جاتا ہے۔"

پردگراموں پہپابندی عائد کی جائے جن میں تورتوں کو سامان ایڈ پیشن (مار دسمبر ۱۳۱۳ء) اور دی میں ایک امر کی اسکول کے متعلق نشر میں ایک امر کی اسکول کے متعلق نشر کی گئی اس خبر کو بردھیں:

"The suspension of a 6-year-old boy for kissing a girl at school is raising questions about whether the peck should be considered sexual harassment." (Times of India Daily, Kolkata, India, 14/12/2013, P.No.10) (www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/10512511/Boy-6-suspended-from-US-school-for-kissing-girl.html)(timesofindia indiatimes.com/world/us/6-year-old-US-boy-suspended-for-kissing-a-girl/articleshow/27231725.cms) (www.nytimes.com/1996/09/27/us/6-year-old-s-sex-crime-innocent-peck-on-cheek.html)

''اسکول میں ایک لڑی کا بوسہ لینے کے جرم میں ۲ رسالہ لڑے کو معطل کیے جانے سے بیہ بحث چھڑگئ ہے کہ کیا اس طرح کے بوسہ کوجنسی زیادتی تصور کیا جانا جا ہے''

عربانیت اور بدراہ روی کے پرچارک امریکہ ویورپ کا ساج اتنا گرچکا ہے کہ ایک چھ سالہ نا سمجھ بچہ بھی اتنا سمجھدار ہوجا تا ہے کہ وہ ان چیز وں میں لذت پا تا ہے اور اس کی دوتی کو بھی جنسی زیادتی کی عینک سے ویکھنے کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے۔ امریکی ساج اور معاشر کے اس پستی تک پہونچانے میں کامیڈی ہیر میل اور فلموں کے دول سے کوئی بھی ہوش مند از کارنہیں کرسکتا ہے۔ ی این این آئی بی این کی ۲ ر مارچ ۲۰۱۳ء کی آئن لائن اشاعت کے مطابق رطانیہ میں کم عمر بچوں پہ کیے سروے کے مطابق بچے ۱۰ رسال سے کم عمر میں جپین کھود ہے ہیں جس کے لیے والدین نے انٹرنیٹ اورفلمی اوا کاراؤں کو ذمہ دارٹھمرایا ہے ،

"More than two-thirds of parents feel their kids' childhood ends

"More than two-thirds of parents feel their kids' childhood ends before they become teenagers and 16 per cent said it was by the age of 10, with many blaming the Internet and celebrities."

(www.ibnlive.in.com/news/childhood-is-effectively-over-by-the-age-of-12-for-

fodays-kids-study-finds/377023-19.html)

(www.deccanherald.com/content/317002/modern-day-childhood-over-age.html) (http://archive.indianexpress.com/news/childhood-now-ends-at-age-12/1083949)

''دوتہائی سے زیادہ والدین کا حساس یہ ہے کہ ان کے بچا ارسال کی عمر میں بچپن کھودیے میں، جبکہ ۱۱ رفیصد کا کہنا ہے کہ بچ دس برس کی عمر سے پہلے بچپن کھور ہے ہیں، جس کے لیے بہتوں نے انٹرنیٹ اورادا کاراؤں کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔''

۲۰۰۵ء کی برنبت ۲۰۱۰ء کے برطانوی عوام بالخصوص خواتین کی فکر میں موافقت اسلام میں اضافد و کیھنے کو آیا۔ برطانوی اَخبار ڈیلی میل نے اپنی ۱۵رفروری ۲۰۱۰ء کی آن لائن اشاعت میں بیروے شائع کیا:

The poll of 1,000 adults found that 54 per cent of women believe rape victims should be held accountable for their attack. Women were more likely than men to blame victims, with those aged between 18 and 24 the most likely to judge. Twenty-four per cent of this age group said wearing a short skirt, accepting a drink or having a conversation with the rapist made victims partly responsible...while more than a tenth (13 per cent) said someone who had been dancing in aprovocative way or flirting should be prepared for the

(www.dailymail.co.uk/news/article-1251040/Rape-Its-fault-victims-say-50-women.html) (http://www.abovetopsecret.com/forum/thread543776/pg1)(www.hindustantimes.com/world-news/rape-is-fault-of-the-victims-say-half-of-women-survey/article1-509067.aspx)

''ایک ہزارلوگوں کے سروے سے یہ بات انجر کر آئی ہے کہ ۵۸ رفیصد خواتین کا خیال ہے کہ عصمت دری کے لیے خود متاثرہ مورتوں کو فردوں کی بنست مورتیں زیادہ ذمہ دارمانتی ہیں، خاص طور پہر ۱۸ سرال کی عورتیں اس پیزیادہ یقین رکھتی ہیں، اس عمر کی ۲۲ رفیصد خواتین کا کہنا ہے کہ مختصر اسکرٹ پہننا، مرد سے مشروب قبول کرنایا اس سے بات کرنا خود متاثرین کو ذمہ دار بنادیتا ہے، جبکہ ۱۳ رفیصد کا ماننا ہے کہ رُکشش رقص کرنے والی اور انداز دِل رُباد کھانے والی عورتوں کو نتیجہ (جنسی زیادتی ) کے لیے تیار رہنا جائے ۔''

اسلامی قوانین ۲۸۰ بائبل اور دورجدید کے تاظریں

اس اقتباس کے آخری جملہ کی سے چے ادائیگی اور اس کی بے باکانہ اشاعت پہم سرو نے بیم اور نیوزائیجنسی کوشکر میہ کہنا نہیں بھول سکتے ہیں۔کامیڈی، سیریلز اور فلموں سے بچ پچیاں یہی سب حیاسوز اخلاق سکھتے اور انہیں اپنے ساج میں برتے ہیں۔اور جب معاملہ اس کے بیاں یہی سب حیاسوز اخلاق سکھتے اور انہیں اپنے ساج میں برتے ہیں۔اور جب معاملہ اس کے عنوان کے خمن میں باحوالہ تحریر کیا ہے کہ عریاں لباس کا عصمت دری میں اہم کردار ہے،اور سیر بنگی ہمارے معاشرہ میں کا میڈی، سیریلز اور فلموں کے ذریعہ بی آتی ہے۔

ہمت سے ترقی یافتہ ممالک نے میڈیا (ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، ریڈیو، اخبارات اور میگزین) کے ذریعہ بچوں پہرٹنے والے مثبت و منفی اثرات کا جائزہ لیا ہے۔ ہمارے سامنے پڑی ماہرین کی بیر یورٹ ہے۔ توجہ سے پڑھیں:

The influence of the media on the psychosocial development of children is profound. Thus, it is important for physicians to discuss with parents their child's exposure to media and to provide guidance on age-appropriate use of all media, including television, radio, music, video games and the Internet." (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2792691)

"جوں کی ویخی نشو ونما میں میڈیا کا اثر بہت زیادہ ہے۔ ماہرین طبابت کے لیے لازم ہے کدوہ والدین سے ان کے بچوں کے میڈیالگاؤ کے بارے میں گفتگو کریں اور عمر کی مناسبت سے تمام ذرائع ابلاغ بشول ٹی وی، ریڈیو، میوزیک، ویڈیو گیم اور انٹرنیٹ کے متعلق میچے مشوروں سے نوازیں۔" تمام تجزیوں کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہا گیا:

Physicians can change and improve children's television viewing habits. Canadian children watch excessive amounts of television. There is a relationship between watching violent television programming and an increase in violent behaviour by children. Excessive television watching contributes to the increased incidence of childhood obesity. Excessive television watching may have a deleterious effect on learning and academic performance. Watching certain programs may encourage irresponsible sexual behaviour."

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2792691) (http://www.med.umich.edu/yourchild/topics/tv.htm)

"محما بچوں کی ٹی وی و کیھنے کی عادت میں بہتری لاسکتے ہیں، کینیڈیائی بچے حدے زیادہ ٹی وی و کیھتے ہیں، مار پیٹ والے ٹی وی پروگرام اور بچوں کے برے اخلاق کے پچ خاص تعلق ہے۔ زیادہ ٹی وی و کیھنے سے بچوں میں بے ہنگم موٹا پا آتا ہے۔ زیادہ ٹی وی و کھنا بچوں کے تعلیمی پرفارمنس پ منفی اڑات ڈالٹا ہے جنسی پروگرام بچوں میں غیر ذمہ دارانہ جنسی برتاؤ کو بڑھا تا ہے۔'' آن لائن انگریزی روز نامہ ڈیلی میل کی مرمئی ۱۰ ۲۰ کی خبر کے مطابق برطانیہ کا موجودہ قانون ٹیلی ویژن چینلز کورات ۹ ربح سے پہلے اور صبح ساڑھے پانچ بجے کے بعد ماردھاڑ ، جنسی اور جذباتی مناظر کی براڈ کاسٹنگ کی اجازت نہیں دیتا ہے، گر پھر بھی حالات قابل اطمینان نہیں میں اور قانون ساز ذمہ داران نئے قانون کے لیے خوروخوض کررہے ہیں۔

(www.dailymail.co.uk/news/article-2620192/Call-change-TV-ratings-protect-childrenwatch-iPlayer-Adviser-wants-cinema-style-ratings-programmes.html)

آج يورپوامريك كحققين بهى اينديس باسيول كويد پيام درر بين

"The Report article recommends to parents that to be successful in Preserving childhood. Stay married. Reep stress levels down; do not overbook children's activities. Prevent obesity. Provide a highfibre. diet with plenty of fruits and vegetables. Cut out fast food. Reep your daughter active; get her interested in a sport or out playing with other kids. Throw out the TV. Send earlydeveloping girls to samesex or age segregated schools to reduce exposure to older boys."

(http://www.fatherssupportingfathers.org/research.html) (http://www.fathersforlife.org/divorce/chldrndivstats2.htm)

" یورپورٹ کامیاب مال باپ بننے کے لیے ان امور کامشورہ دیتی ہے(۱) بچول کی حفاظت
کریں (۲) شادی کا بندھن نہ توڑیں (۳) دباؤ کم رکھیں (۴) بچوں کو بہت زیادہ مصروف نہ
کریں (۵) موٹا پا ہے بچا کیں (۲) اچھی غذا دیں (۷) پھل اور سبزیاں کثر ت سے کھلا کیں
(۸) فاسٹ فوڈ ہے دور رکھیں (۹) پچی کو متحرک رکھیں اور اسے کھیل میں توجہ دلا کیں یا دوسر ہے
پچول کے ساتھ باہر کھیلئے کے لیے بھیجیں (۱۰) میلی ویڑن کو اٹھا بھینکیں (۱۱) بڑی عمر کے لڑکوں
ہے تعلقات میں کمی کے لیے اسے لڑکیوں کے یا ہم عمر بچیوں کے اسکول میں بھیجیں۔"
اس میں کامیاب ماں باپ بننے کی شرطوں میں دسویں بات یہ کہی گئی ہے کہ ٹی کئی ہے کہ ٹی
دل کو اُٹھا بھینکیس ۔ اگر بچوں پہٹی وی کے اثر ات حوالے سے آپ انٹرنیٹ پہٹلاش کریں تو بہت
کی تحقیقاتی ٹیموں کی رپورٹیں اور تجزیے لی جا کمیں گے۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے
گولوں کی نمائش خوب ہوتی ہے وہ بچیوں میں چور دروازہ ہے جسم فروش کے دبچان کو بڑھا واد ہے
گولوں کی نمائش خوب ہوتی ہے وہ بچیوں میں چور دروازہ ہے جسم فروش کے دبچان کو بڑھا واد ہے
گولوں کی نمائش خوب ہوتی ہے وہ بچیوں میں چور دروازہ ہے جسم فروش کے دبچان کو بڑھا واد ہے
گولوں کی نمائش خوب ہوتی ہے وہ بچیوں میں چور دروازہ ہے جسم فروش کے دبچان کو بڑھا واد ہے
گولوں کی نمائش خوب ہوتی ہے وہ بچیوں میں چور دروازہ ہے جسم فروش کے دبچان کو بڑھا واد ہے

۲۸۲ بائبل اور دورجد يدك عاظرين اسلامي قوانين

کرتی ہیں اور پھراس دنیا میں قدم رکھنے کے بعد بہت می لڑکیاں دولت کی چمک دمک اور پیر بہاؤیں ہتے ہتے جسم فروثی کے گندے نالے میں پہونچ جاتی ہیں۔ تمبر۱۰۱۴ء میں ایک کو ادا کارہ (جنہیں ۲۰۰۳ء میں صدر جمہوریة مندكی جانب سے بیٹ چاكلڈ آرشٹ كا ايوارڈ دیا گ تھا) کوجسم فروثی کے لیے ریک ہاتھوں پکڑا گیا۔دوران تفتیش انہوں نے انکشاف کیا:

It is quite common for heroines to turn to prostitution. Shweta told reporters that due to wrong career choices and financial issues,

every actress apparently goes through such a phase."

(http://timesofindia.indiatimes.com/entertainment/kannada/movies/news/Several-heroines-turn-to-prostitution-Shweta-Basu-Prasad/articleshow/41774804.cms)(http://htsyndication.com/htsportal/article/Several-heroines-turn-to-prostitution%3A-Shweta-Basu-Prasad/5430368)

(http://article.wn.com/view/2014/11/04/Shweta\_BasuPrasad\_I\_told\_myself\_Shweta\_is\_dead/)

ی ہیروئنوں کے لیے جسم فروش بنتا عام ی بات ہے۔شویتا نے رپورٹروں کو بتایا کہ غلط كيريئركا تخاب اور مالى معاملات كى وجدے ہرادا كار واس راسته يه جاتى ہوئى نظر آتى ہے" ای طرح اسکرین پینظرآنے والے دیگر اِشتہارات وکردارے بچے متاثر ہوتے ہیں، آئی بی این لائیوڈاٹ اِن ڈاٹ کام ۲۱ جنوری ۱۵-۲ء کے مطابق امریکہ میں کیے گئے سروے کا خلاصہ بیہ ہے کہ تی وی بیآنے والے شراب کے پر جار سے بچوں میں شراب نوشی کو بڑھاواماتا ہے۔ http://jbhlive.in.com/news/world/alcoholtvadslinkedwithunderagedrinkingstudy/5241622. html)

روزنامہ ُوی ہندو کچنٹی (انڈیا) نے ۱۴ جولائی ۱۴۰۴ء کی اشاعت میں ہندوستال حكومت كي كلمة بهبودخوا تين واطفال كي وزيرمحتر مدمينكا كاندهي كابيربيان شائع كيا:

"Treat under-18 rape accused on a par with adults"

'According to police, nearly half of all sexual crimes are committed by 16-year-olds. Reducing the age from 18 to 16 and treating the Juveniles involved in pre-meditated rape cases on a par with adults will help in reducing heinous crime, especially sexual offences on women. Ms. Maneka Gandhi said."

(The Hindu Daily, Chennai, India, 14 July, 2014, P. No. 2) "١٨ارسال سے كم عمر كے آبرور يز ملزمول سے بالغول كى طرح نيثو، يوليس كے مطابق عصمت دركا کے مجرموں میں تقریبا آ دھے سولہ سال بااس سے زائد عمر کے بیجے ہیں۔ نابالغ کی عمر اٹھارہ سے سولہ كركادرسو يتمجهآ بروريزى معاملات مين أي مجرمون سے بالغون سامعاملہ كرنے سے علين جرائم بالخصوص عورتوں کےخلاف زیادتی کےمعاملات میں کی آئے گی مدیکا گاندھی نے کہا۔" آدهی دوادے کر میں مجھ لینا ہے کہ ہم مرض کو دور کردیں گے صد درجہ نادانی ہے۔ مہم اس پہ بھی غور کرنا ہوگا کہ آخر صرف سولہ اور سترہ سال کی عمر والوں نے آبروریزی میں ۵۰رفیصد غیر کیے حاصل کرلیا اور آخر وہ کیا اسباب ہیں جو اس عمر کے لڑکوں کو اس جرم عظیم پہ کشرت ہے الھار رہے ہیں؟؟ وہ کیا چھلاوا ہے جو اُنہیں اُن کا کیریئر، ماں کی محبت، باپ کی آن وشان، ماندان و ملک کا نام اور دوستوں میں بہچان ہر چیز کوجو تھم میں ڈالنے کے لیے مجبور کر رہا ہے؟؟؟ کیا کو کی عظمند ہمارے اس جو اب سے اختلاف کر سکتا ہے کہ انٹرنیٹ پہنچش مواد کیا اور چست کپٹرے، فلمی گانے، سنیما، کا میڈی قلمیں اور مخلوط کی فراہمی، عورتوں کے تنگ اور چست کپٹرے، فلمی گانے، سنیما، کا میڈی قلمیں اور مخلوط فلم وغیرہ وہ وہ بلائیں ہیں جو ہماری نوجوان نسل کو ہر با داور ہماری تہذیب کو کھوکھا کر رہی ایک بی جس کی طرف محتر مدوزیر کے بیان میں '' Pre-meditated ''بیتین' سو ہے ہمجھے' اور چس کی طرف محتر مدوزیر کے بیان میں آخر کوئی چیز ایک پندرہ سولہ سالہ بچہون' سو چی محجھے' گھی آبروریزی'' کے لیے پلان بنانے پیا کساتی ہے ۔۔۔۔۔؟؟؟

اگر حکومت ہنداور دیگر ایشائی ملکوں نے انٹرنیٹ، فلمیں اور کا میڈی پرسنسرشپ کا نفاذ میں کیا تو ہوں کے بھی وہ دن دیکھنے سے دور نہیں ہیں جب ان کی عدالتوں میں آبر وریزی اور قتل کے مقدموں میں نثیرہ چودہ سال کے بچے مجرموں کے کئیرے میں کثرت سے نظر آئیں گے۔

(۲۵)دشمنوں سے سلوک:۔

ایک اچھے انسان کی پہچان ہے ہے کہ دہ اپنے دشمنوں سے بھی انسانیت کے موافق مل کرے۔ انہیں وہ تمام حقوق دے جو بحثیت انسان انہیں ملنے چاہئے۔ دشمنی کی تاریکی مما سے اس کی غلطی سے بڑھ کر سز انہ دے، بلکہ اگر ہو سکے تو اسے معاف کر دے، رسول اللہ کھی اس صفت حسنہ نے لمحہ بھر میں اسلام دشمن اہل مکہ کو مجاہدین اسلام بننے پر مجبور کردیا۔ اور ہند میں پہلے اسلامی دستہ کے سترہ سالہ کمانڈر دریا ہے سندھ کے مسافر محمد بن گام کھی اس طبیعت نے فروغ اسلام کی راہوں کو آسان بنایا۔

اسلام نے جانی دشمنول کے ساتھ بھی انصاف کا پیانہ برابرر کھنے کا حکم دیا ہے: "يُسَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوُا كُونُوُا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسُطِ شُهَدَاءَ لِلْهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمُ أَوِ الُولِلَدَيُنِ وَالْأَقُوبِيُنَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقَيُرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَبِعُوا الْهَوى أَنُ تُعْلِلُوا وَإِن تَلُووُا أَوْ تُعُرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيُرًا ٥". "ا ایمان والواللہ کے گواہ بغتے ہوئے عدل پرخوب قائم ہوجا وَاگر چوانصاف کرنے میں تہارایا تمہارے ماں باپ یا تمہارے دشتہ داروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ انصاف کا حقدار خریب ہویا مالداراللہ کواس پرسب سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔انصاف کرتے وقت خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔اگرتم ہیر پھیر کردادر حق سے انح اف کردتو (خوب یا در کھوکہ) اللہ تمہارے اعمال کی خرر کھتا ہے" سورہ النساہ: ۱۳۰۰

اور يَغِمِرا سلام الله المَّامَى عالم كَا بُثُل بِيرا عطا كَرْتَ بُوكُ فَراتَ بِينَ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ

"کیا میں تہمیں اہل دنیا اور جنّ والوں کے سب سے اچھے اخلاق کی خبر نہ دوں؟ جو مخص تم سے التھے اخلاق کی خبر نہ دوں؟ جو مخص تم سے تعلق توڑے اس کو بھی خود سے جوڑنے کی کوشش کرو، جو تہمارا حق مار لے اسے بھی بخش دو، جو مخص جا ہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ اور عمر میں زیادتی ہو، وہ اللہ سے ڈرے اور ذی رحموں کے ساتھ صلہ حمی سے پیش آئے۔"
زیادتی ہو، وہ اللہ سے ڈرے اور ذی رحموں کے ساتھ صلہ حمی سے پیش آئے۔"

(المعجّم الكبير للطبراني:الحديث ١٤١٥٨ ، مسند أحمد: الحديث ١٧٩١ ، ١٧٧٩٧ ، مجمع الزوائد: الجديث ١٣٤٧٣ ، مصنف عبد الرزاق: الحديث ٢٠٢٧ ، المستدرك للحاكم: الحديث ٢٨٧٣ ، ٢٨٧٧)

حفزت ابو ہریرہ اللہ سے مروی صدیث میں تو اور زیادہ زوردے کران حصاتوں

پاہماراگیاہ:

"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: قَلَاتُ مَّنُ كُنَّ فِيهِ حَاسَبَهُ اللَّهُ حِسَابَا يَسِيُرًا وَأَلْخَلُهُ الْجَنَّةَ بِرَحُمَتِهِ، قَالُوا: لِمَنُ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: تُعُطِئُ مَنُ حَرَمَكَ، وَتَعْفُو عَمَّنُ ظَلَمَكَ، وَتَحِسلُ مَنُ قَطَعَكَ، قَالَ: فَإِذَا فَعَلُتُ ذَلِكَ، فَمَا لِئُ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ذَلِكَ، فَمَا لِئُ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ذَلِكَ، فَمَا لِئُ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الْجَنَّة بِرَحُمَتِهِ. "اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الْجَنَّة بِرَحُمَتِهِ. "اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الْجَنَّة بِرَحُمَتِهِ. "دُرُسُولَ اللهُ الْجَنَّة بِرَحُمَتِهِ. "دُرُسُولَ اللهُ عَلَى اللهُ الْجَنَّة بِرَحُمَتِهِ. "دُرُسُولَ اللهُ الْجَنَّة بِرَحُمَتِهِ. "دُرُسُولَ اللهُ الْجَنَّة بِرَحُمَتِهِ. "دُرُسُولَ اللهُ عَلَى اللهُ الْجَنَّة بِرَحُمَتِهِ. "دُرُسُولَ اللهُ عَلَى اللهُ الْجَنَّة بِرَحُمَتِهِ. "حَمْ اللهُ اللهُ اللهُ الْجَنَّةُ بِرَحُمَتِهِ. "حَمْ اللهُ اللهُ اللهُ الْجَنَّةُ بِرَحُمَتِهِ. "حَمْ اللهُ ال

رول الله ﷺ! اگر میں نے بیرسب کرلیا تو مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ فرمایا: تمہارا حساب آسان کردیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرےگا۔''

(استدرك: الحديث ٢٨٧٣، ٢٩١٢، سنن البيهقي: الحديث ٢١٦٢٢، مجمع الزوائد: الحديث ١٣٦٩٧، ١٣٤٧٠)

بہت سے عدہ قوانین کی طرح اسلام کے اس حکم کی بھی تائید بائبل میں مذکور ہے:

"If thine enemy be hungry, give him bread to eat; and if he be thirsty, give him water to drink."

(Proverbs. 25/21)

''اگر تیراد تمن بھوکا ہوتو اُسے رونی کھلا اورا گروہ پیاسا ہوتو اُسے پانی پلانے'' (اَمثال:۲۱/۲۵) بائبل میں سے کی تعلیمات حسنہ کوان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے:

"But I say unto you which hear, Love your enemies, do good to them which hate you, Bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you. And unto him that smiteth thee on the one cheek offer also the other; and him that taketh away thy cloke forbid not to take thy coat also. Give to every man that asketh of thee; and of him that taketh away thy goods ask them not again. And as ye would that men should do to you, do ye also to them likewise. For if ye love them which love you, what thank have ye? for sinners also love those that love them. And if ye do good to them which do good to you, what thank have ye? for sinners also do even the same. And if ye lend to them of whom ye hope to receive, what thank have ye? for sinners also lend to sinners, to receive as much again. But love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again; and your reward shall be great, and ye shall be the children of the Highest, for he is kind unto the unthankful and to the evil. Be ye therefore merciful, as your (Luke, 6/27-36) Father also is merciful."

"لیکن میں تم سنے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دُشمنوں سے مجت رکھو۔ جوتم سے عداوت رکھیں اُنکا بھلا کرونہ جوتم پر لعنت کریں انکے لئے برکت چاہو۔ جوتمہاری تحقیر کریں اُنکے لئے دعا کرونہ جو تیر سے ایک گال پر طمانچہ مارے دو سرابھی اس کی طرف چھیردے اور جو تیرا پیوف لے اُس اسے کرمتہ لینے سے بھی منع نہ کرنہ جو کوئی تجھ سے مانگے اُسے دے اور جو تیرا مال لے لے اُس سے طلب نہ کرنہ اور جیسیا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی اُن کے ساتھ ویسا بی کونکہ گنہگار کے داگر تم اپنے ساتھ محبت رکھنے والوں سے بی محبت رکھتے ہیں: اور اگر تم ان بی کا بھلا کروجو تمہارا بھلا کری تو تہمارا کیا احسان ہے؟ کیونکہ گنہگار بھل اسے محبت رکھتے ہوتو تمہارا کیا احسان ہے؟ گنہگار میں کوقر ض دو کئی تمہارا کیا احسان ہے؟ کیونکہ گنہگار بھی ایسا بی کرتے ہیں: اور اگر تم ان بی کوقر ض دو جوتمہارا کیا احسان ہے؟ گنہگار بھی گنہگار وی کہ تہ ہوتو تمہارا کیا احسان ہے؟ گنہگار بھی گنہگار وی کوقر ض دو جوتمہارا کیا احسان ہے؟ گنہگار بھی گنہگار وی کوقر ض

دیتے ہیں تا کہ پورا وصول کرلیں: گرتم اپ وشمنوں سے محبت رکھوا در بھلا کرواور بغیر ناامید ہوئے قرض دو تمہارا اجر بڑا ہوگا اور تم خدا تعالے کے میٹے تھم وگے کیونکہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہر بان ہے نے جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحمدل ہو۔'' (لوقا:۲۱/۱۵) مہالغہ پیمشتمل جملوں کو چھوڑ کر بقیہ الفاظ یقیناً برحق اور مناسب ہیں۔کاش مے

کاس تعلیم کو بورپ وامریکہ کے ذمہ داران بھی بچھتے!!! کاش!!!! کاش!!!!

فلسطین میں اقوام متحدہ کے اسکولوں اور ہاسپیلوں پہ بم برسایا جارہا ہے گرمحترم امریکی صدر کوکوئی قانون یا دنہیں آتا ہے انہیں "AIPAC" سے رٹارٹایا ایک ہی جملہ یاد ہے: Israel has right to defend" (اسرائیل کو دفاع کا حق ہے) شاید تعلیم یافتہ امریکہ کے پڑھے لکھے صدر کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اسکول، ہاسپیل اور نہتے شہریوں پہ جملہ ایک بین الاقوامی جرم ہے جس کاحق کی کو حاصل نہیں ہے۔

(۲۱)ذمی یعنی اقلیتوں کے احکام۔

بہت کم ملک ایے ہوتے ہیں جہاں مختلف مذاہب کے مانے والوں کی تعداد یک اللہ ہو۔ تقریباد نیا کے اکثر ملکوں میں آباد یوں کا تناسب ایسا ہے جہاں اقلیتیں (Minorities) پائی جاتی ہیں۔ ایسی صورت حال میں عام طور پر حکومت کی رس اکثریتی فرقہ سے تعلق رکھنے اشخاص کے ہاتھ میں زیادہ رہتی ہے۔ وہ معاشرہ اور شہر دریاست یقینا قابل تعریف ہے جہاں کا اشخاص کے ہاتھ میں زیادہ رہتی ہے۔ وہ معاشرہ اور شہر وریاست یقینا قابل تعریف ہے جہاں کے اکثریتی حکم رانوں نے ایسی فضا ہموار کی جس میں اقلیتیں بھی خود کو محفوظ خیال کرتی ہیں اور انہیں باعزت شہری سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جس شہر، ریاست یا ملک میں اکثر بنی ہونے کے خرور میں اقلیتوں کو ان کے جائز واجبات اور انسانی حقوق سے محروم کردیا جاتا ہے دو تعریف کے لائق نہیں ہیں۔ آئے کی وزیا کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو یہ محسوں ہوتا ہے کنفر با دنیا کے کسی ملک کاریکارڈ اس سلسلے میں تعریف کے معیار پر پورانہیں اثر تا ہے۔ اس معاملہ متعلق اسلام اور سیحیت نے بھی تو انین بنائے ہیں۔ آئے! ہم ان دو بڑے خدا ہب کے قانون کو پڑھیں۔ ہم اس مقام ہے آج کی دنیا کو اسلام کے حقیق عادلانہ نظام کی صحیح تصویر دکھانے کے لیے تھوڑی تفصیل میں جانا پندکریں گے۔

()عقیدے کی آزادی:۔ غیرمسلموں کے لیے قرآن واضح انداز میں عقیدے کی

آزادی کا اعلان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿ إِكْرَاهَ فِي البِدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنُ يَكُفُو بِالطُّغُونِ وَيُؤُمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثُقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيُمٌ٥ وری میں کوئی زبردی نہیں، حق باطل سے خوب واضح ہوگیا، تو جو شیطان کا انکار کرے اور اللہ پہ ايمان لا يحاس في مضبوط كره بكرى جو كھلنے كى نہيں اور الله سننے جانے والا ہے۔ " (البقرة: ٢٥٦)

اس آیت میں بیاعلان کردیا گیا که زورز بردی اورخوف یالا کچ کا بیمان واسلام الله کے بہال قبول نہیں ہوگا اور نہ ہی ایسا کرنا سی ہے۔

(۲) معاملات کی آزادی: ۔ لیعنی اسلامی سلطنت میں رہنے والے غیر مسلم شادی بیاد، عادت، کھانے پینے، مذہبی معاملات کی ادائیگی وغیرہ میں مکمل آزاد ہیں، ان کے اوپر اللای اُحکام جاری نہیں۔خزیر وشراب کھانے پینے، بت، سورج ،آگ اور تصویروں کی ہوجا ہے انہیں زبردئ رو کنے کاحق اسلامی حکومت کوحاصل نہیں ہے۔

ہم بدواضح کردیں کہ اسلامی ریاست میں ایک مسلمان کسی سے بھی خواہ مسلم ہوغیر مم شراب، مردار، خزریعنی جن چیزوں کومسلمانوں کے لیے منع کیا گیا ہے اس کی تجارت المرسكا إن المرسكا إلى البية الخير ملم آلي مين ان چيزول كون خريد سكت مين-(٢)ماوات اورانصاف: يغيراسلام الارشاوفر مات ين:

ٱلْا مَنُ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوُقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسِ فَأَنَا حَجِيبُهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ."

"جوكى معامد (اسلامي سلطنت مين رہنے والے غيرمسلم) پاظلم كرے، يا اس كى تنقيص کرے، یاس پراس کی طافت سے زیادہ بوجھڈا لے، یاس کی خوشی کے بغیراس کے مال سے پھے لیو کل بروز قیامت میں (اس مسلمان کےخلاف)اس غیرمسلم کاوکیل بنوں گا۔'' (سنن أبى داؤد: الحديث ٢٠٠٤ باب في تعشير اهل الذمة اذااختلفو في التجارة، سنن البيهقى: الحديث ١٩٢١ باب لايأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة ولا أموالهم شيئا بغير أمرهم)

ایک مسلمان کے لیےاس سے بڑی اور کوئی سر انہیں ہو عتی ہے کہ رسول اللہ عظال

کے خلاف گواہی دیں اور اس کے لیے سزائی سفارش کریں۔ بیاس وقت ہے جب وہ کسی وجہ سے دنیا میں سزا سے نچ جائے۔ جرم ثابت ہونے پر دنیا میں اسے قاضی اسلام (جج) اسلامی قانون کے مطابق سزا سنائے گاجس میں راشٹر پتی یاوز براعظم یا خلیفہ کی سفارش کارگرنہیں ہوگی۔

اسلًا عُمر صلك الدرية والفير مسلمول كَ عَرْت كَ كَانْ كَ لِي يَقانون منايا كَيا: "وَكَذَا الْمُسُلِمُ إِذَا شَتَمَ الذِّمِّيَ يُعَزَّرُ لِأَنَّهُ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً."

"ای طرح کوئی مسلمان کسی ذی کوگالی دے تواس کوسزادی جائے کیونکہاس نے گناہ کیا۔"

(فتح القدير: فصل في التعزير)

عام طور پہ اسلام پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلامی حکومت غیر مسلموں پہ جزیہ عاکد کرتی ہے جو مسلمانوں پہ عاکد نہیں ہوتا ہے۔ ہم بچھتے ہیں اس طرح کا اعتراض کرنے والے یا تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کے قانون زکوۃ ،خراج لیمن ٹیکس اور جزیہ تینوں کوئیں سمجھ پائے ہیں یا پھر وہ لوگ جو جان ہو جھ کر آ دھی بات پیش کر کے خیانت اور دروغ گوئی کے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کیونکہ:۔

(۱) مسلمانوں پہرسال صدقہ فطر کی ادائیگی لازم ہے جوغیر مسلموں پنہیں ہے۔ (۲) صاحب نصاب بعنی آج کی تاریخ میں تقریبا ۳۵ ار ہزاررو پئے یااس کی مالیت کا سامان جو اس کی ضرورت سے زائد ہو اور اس پیسال گذر چکا ہو اِ تنار کھنے والے ہر مسلمان پہ ۴۵% بعنی ڈھائی فیصد زکوۃ ضروری ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ جوغیر مسلموں پنہیں ہے۔ یعنی ڈھائی فیصد زکوۃ ضروری ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ جوغیر مسلموں پنہیں ہے۔ (۳) جزیہ صرف ان غیر مسلموں پہلازم ہے جو جزیہ دینے کی طاقت رکھتے ہوں، جزیہ مسلمانوں پیضروری نہیں۔

ورثه كحواله كرديا جيانهول فقل كرديا-

ہم اس مقام پہیدواضح کردینا چاہتے ہیں کہ ہم نے مسیحت پہتجرہ کرتے وقت میں بھی بھی بائل کے باہر کا کوئی پیراگراف نقل نہیں کیا ہے، ای لیے اسلام میں عیب کے جویاں افراد ہمیں کسی مسلمان بادشاہ کا ذاتی عمل بطور دلیل نہ دکھا ئیں، صرف قرآن و حدیث، صحابہ، محدثین، مفسرین اور فقہا بالخصوص چاروں امام کی باتیں بطور دلیل پیش مریں ورنہ ہمیں خودانہوں نے ہی بیخبردی ہے کہ انسانی تاریخ کی ایک بوی نسل شی مہم کریں ورنہ ہمیں خودانہوں نے ہی بیخبردی ہے کہ انسانی تاریخ کی ایک بوی نسل شی مہم جس میں صاحب اقتدارا کشریق فرقہ نے غیر قوم اقلیتی فرقہ کے ساٹھ لاکھ لوگول کا قتل عام کیا تھا وہ کسی اور نے نہیں بلکہ سیحیوں نے انجام دیا تھا۔

آية! اب ذميول كتعلق سے بائبل كاموقف بھى د كيولين:

"And if a stranger sojourn with thee in your land, ye shall not vex him. But the stranger that dwelleth with you shall be unto you as one born among you, and thou shalt love him as thyself; for ye were strangers in the land of Egypt. I am the LORD your God." (Leviticus, 19/33-34)

"اوراگرکوئی پردیسی تیرے ساتھ تمہارے ملک میں بودو باش کرتا ہوتو تم اُے آزار نہ پہنچانات اور اگرکوئی پردیسی تیرے ساتھ رہتا ہوائے دلی کی ماند بھنا بلک تو اُسے اپنی ماند محبت کرتا اسلامی کرتا ہوں۔

(اخبار ۱۹۱۹) انجاب المحبت کرتا ملک مصر میں پردیسی تھے میں خداوند تمہار اخد ابوں۔"

"Ye shall have one manner of law. as well for the stranger, as for one of your own country. for I am the LORD your God." (Leviticus. 24/22)
"ثم ایک ،ی طرح کا قانون دی اور پردی دونوں کے لئے رکھنا کیونکہ میں خداوند تمہارا
(۱مبار۳۳/۲۳)

ا في حدود ميں بينے والي غير قوموں ہے متعلق دل چھو لينے والى تعبير استعال كى گئى:

"Also thou shalt not oppress a stranger, for ye know the heart of a stranger, seeing ye were strangers in the land of Egypt."

(Exodus, 23/9)

''اور پردیسی پرظلم نه کرنا کیونکه تم پردیسی کے دل کوجانتے ہو اِسلئے کہ تم خود بھی ملک مصر میں پردیسی تھے ۔''

شایدیہ جملے اصلی ہیں جو چرچ کے فر مانرواؤں سے محفوظ رہ گئے ہیں۔ جملہ کی بناوٹ میر بتاتی ہے کہ بیاصلی قانون کی مثلبے ۔ پنجمبر اسلام ﷺ کی تعبیر سے ملتا جلتا لگتا ہے۔ مگر بائبل میں ایک عجب سایہ قانون بھی ہے:

"Ye shall not eat of any thing that dieth of itself, thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates, that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien, for thou art an holy people unto the LORD thy God. Thou shalt not see the a kid in his mother's milk."

(Deuteronomy, 14/21)

'' اُورجو جانور آپ ہی مرجائے تم اُئے مت کھانا۔ تو اُئے کی پردیسی کو جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو کھانے کودے سکتا ہے یا اُئے کسی اجنبی آ دمی کے ہاتھ پچ سکتا ہے کیونکہ تو خُد اوندا پ خُد اکی مقدس قوم ہے۔ تو حلوان کواُسی کی مال کے دودھ میں نہ اُبالنا۔'' (اِسٹنا۔۳۱/۱۳) یقینی طوریہ بیرقانون بائبل میں بعد میں بڑھایا گیا ہے، خداکی جانب سے نازل

نہیں کیا گیا ہے، شاید آج کے سیحی حضرات بھی اسے دوسری قوموں کوسنا ناپسند نہ کریں۔ مزید ملاحظہ فرمائیں! بائبل کی کتاب سلاطین دوم (۱۵/۱۰۔۳۰) کے مطابق بی

اسرائیل کے بادشاہ یاہونے بعل بت کی پوجا کرنے والے تمام لوگوں کواس حیلہ ہے جمع کیا کہ وہ بھی اس بت کی پوجا کرے گالبذا کوئی خاص پوجا کی جائے جس میں بعل کی پرسنش کرنے والا

رہ من من میں ہوا ہوں ہو ہوں میں ہیں آئے گا اسے بھانی پدائکادیا جائے گا۔ چنانچہاں ک

خواہش کی بنیاد پعل کی پرشش کرنے والے تمام لوگ جشن کے لیے جمع ہوئے اور پھر:

"And Jehu said to the keeper of the wardrobe, "Bring robes for all the ministers of Baal." So he brought out robes for them. Then Jehu and Jehonadab son of Recab went into the temple of Baal. Jehu said to the ministers of Baal, "Look around and see that no servants of the Lord are here with you-only ministers of Baal." So they went in to make sacrifices and burnt offerings. Now Jehu had posted eighty men outside with this warning, "If one of you lets any of the men I am placing in your hands escape, it will be your life for his life." As soon as Jehu had finished making the burnt offering, he ordered the Suards and officers. "Go in and kill them; let no one escape." So they cut them down with the sword. The guards and officers threw the bodies out and then entered the inner shrine of the temple of Baal. They brought the sacred stone out of the temple of Baal and burned it. They demolished the sacred stone of Baal and tore down the temple of Baal, and people have used it for a latrine to this day. So Jehu destroyed Baal worship in Israel."

(2Kings. 10/22-28, NIV. IBS, New Jersey, America, Copyright 1973, 1978, 1984) " في الساح والول ك لئ لباس نكال

لا سودہ اُنے لئے لئے لباس نکال لایا: تب یا ہواور یہوناداب بن زیکا بعثل کے مندر کے اندر گئے اور اُس نے بعثل کے مندر کے اندر گئے اور اُس نے بعثل کے دولوں سے کہا کہ فقیش کر داور دیکھوکہ یہاں تہمار سے ساتھ خدادند کے خادموں سے کوئی نہ ہوفقط بعثل کے بی پو جنے دالے ہوں نے اور ذیجے اور سوختی قربانیاں گذرا نے کو اندر گئے اور یا ہونے باہراتی جوان مقرر کردئے اور کہا کہ اگر کوئی اِن لوگوں میں سے جکو میں تہمارے باتھ میں کردوں نکل بھا گے تو چھوڑ نے دالے کی جان اُسکی جان کے بدلے جائی نے اور جب دہ سوختی قربانی چڑھا چکا تو یا ہونے پہر دالوں اور سر داروں سے کہا کہ مس جا واورا توقی کرو ایک کو سر نے انکو تر بینے کہا کہ مندر کے شہر کو گئے نہ اور اُنہوں نے بعثل کے مندر کے ستونوں کو باہر نکال باہر کھینک دیا اور بعثل کے مندر کے شونوں کو باہر نکال کرا کو آگے مندر کے ستونوں کو باہر نکال جو کہا کہ مندر کے ستونوں کو بیا ہونے کو اور اُنہوں نے بعثل کے مندر کے ستونوں کو بیا ہونے کی خوامرائیل کے درمیان سے فیست و نابود کر دیا نے بھیا آج تک ہے نہوں یا ہونے بعثل کو اسرائیل کے درمیان سے فیست و نابود کر دیا نے بھیا آج تک ہے نہوں یا ہونے بعثل کو اسرائیل کے درمیان سے فیست و نابود کر دیا نے بھیا آج تک ہے نہوں یا ہونے بعثل کو اسرائیل کے درمیان سے فیست و نابود کر دیا نے بھیا آج تک ہے نہوں یا ہونے بعثل کو اسرائیل کے درمیان سے فیست و نابود کر دیا نے بھیا آج تک ہے نہوں یا ہونے بعثل کو اسرائیل کے درمیان سے فیست و نابود کر دیا نے بھیا آج تو بھی اُس کے نہوں یا ہونے بعثل کو اسرائیل کے درمیان سے فیست و نابود کر دیا نے بھی اُس کے نہوں یا ہونے بعثل کو اسرائیل کے درمیان سے فیست و نابود کر دیا نے بھی اُس کے نہوں یا ہونے بعثل کو اسرائیل کے درمیان سے فیست و نابود کر دیا نے بھی کو اسرائیل کے درمیان سے فیس کو بھی کی بھی کے دو بھی کے درمیان سے فیست و نابود کر دیا نے بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو ب

(سلاطين دوم: ١٠١/١٦\_٢٨)

اور بات صرف اتی نہیں ہے کہ بی اسرائیل کے بادشاہ نے بعل بت کی بوجا کرنے والے تمام لوگوں کو تلوار کی دھار سے ختم کردیا اور مندر کوسنڈ اس بنادیا بلکدان کے خدا کواس سے اتی زیادہ خوش ملی کہ انعام میں یا ہو بادشاہ کوچار پشتوں تک کی بادشاہ ت دیدی:

"And the LORD said unto Jehu, Because thou hast done well in executing that which is right in mine eyes, and hast done unto the house of Ahab according to all that was in mine heart, thy children of the fourth generation shall sit on the throne of Israel." (2Kings, 10/30)

"اور خداوند نے یا ہو ہے کہا کہ چونکہ تو نے بینے کی کی ہے کہ جو پھے میری نظر میں بھلاتھا اُسے انجام دیا ہے اور اخی اب کے گھرانے سے میری مرضی کے مطابق برتاؤ کیا اِسلے تیرے بیٹے پوشی پشت تک اِسرائیل کے خت یہ پنھیں گے: "
پوشی پشت تک اِسرائیل کے خت یہ پنھیں گے: "

وہ ذہبی کتابیں جن کے آسان سے اتر نے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، شایدان میں سے بائل کے علاوہ کی میں بھی ایسا واقع نہیں ہوگا کہ ایک دھرم کے مانے والوں نے دوسر ب دھرم کی عبادت گاہ کو گرا کرسنڈ اس بنادیا ہواور خدانے ایسا کرنے والوں کو انعام بھی دیا ہو۔ ہمارا یہ کھلا چیلین ہے کہ مغربی اور امر کمی حکمراں دنیا کے جتنے اسکالرز چاہیں جع کرلیں اور پھر سمھوں کو اسلامی کتابوں میں کی ایسے واقعہ کی تلاش یہ لگادیں پھر بھی قیامت

تک انہیں کسی معتبر اسلامی کتاب میں بائبل کے اس واقعہ کی طرح کچھنییں ملے گا۔ دنیا جر کے انصاف پیندوں خاص کرمغربی اورامر کمی معاشرہ میں رہنے والوں سے گذارش ہے کہ بائبل کے اس اقتباس کو اتناعام کریں کہ اسلام کو دہشت گردی کا ندہب کہنے والوں کے طلق سو کھ جا کیں اوران کی زبانیں ہمیشہیش کے لیے بند ہوجا کیں۔

بات آگئی ہے کہ تو ذکر کردی کہ ساری دنیا میں ظالموں کی جانب سے بیرڈ ھنڈورا پیٹا جارہا ہے کہ اسلام تکوار کے زور سے پھیلا ہے اس کے جواب میں ہم عقلمندوں اور ہوشمندوں سے صرف تین سوالات کرتے ہیں:۔

(۱) أندلس (السين ويرتگال) پيمسلم اقليت كي حكومت تقريبا آخه صديول تك قائم ربي، كيا كوئي سالم عقل بیرہاننے کو تیار ہو علی ہے کہ آٹھ سوسالوں تک اقلیتی طبقہ تلوار کے زوریہ اکثریتی طبقہ پیر حکومت کرتار ہا....؟؟ ذرا سوچئے! جس ملک میں حکمراں طبقہ آٹھ صدی تک بزورشمشیرا ہے مذہب کا پرچارکرے گا کیاوہاں اس کے مذہب والے اقلیت میں رہ جائیں گے ....؟؟ (۲) یمی حال ہندوستان کا ہے جہاں تقریبا چھصد یوں تک مسلمانوں کا قبال بلندر ما، ذہن پیز وردے کر سوچیں جہاں صاحبِ اقتد ارطبقہ ہز ورنگوار تبدیلی مذہب کی تح یک چلائے وہاں چھ سوسالوں تک اکثریتی طبقہ ظالم حکومت کو برداشت کرے گا ....؟ اور کیا چھ صدیوں تک برور بازوند ب كاير جار كرنے كے باوجود و ہاں اس مذہب كے مانے والے صرف دس فيصد کے آس پاس رہیں گے....؟؟ اور کیا وہاں کروڑوں کی تعداد میں غیر مذہب کی عبادت كابن نظرة مي كى ....؟؟

(٣) ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی <u>۱۸۵۵ء میں لڑی گئی جس کی</u> قیادت مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کے ہاتھ میں تھی۔اوراس وقت ہندومسلم ہندوستانیوں کا ایجنڈ ایدتھا کہ آنگریزوں کو ہٹا کر بہادرشاہ ظفر کو ہی تا جدار ہند بنایا جائے۔اگر مسلمانوں کی حکومت انگریزوں کی طرح ظالم موتى اور بزورطافت تبديلي مذهب كى حمايت كرتى توغير مسلم مندوستاني بهائى الكريزول کو بھگا کر ہندوستان کی قسمت لکھنے والاقلم مسلمانوں کوسویے کا بچکانہ فیصانہیں کرتے۔ (ادر) جنس مخالف کی مشابهت۔

مذكر اور مونث دوالك صنف بين مرد وعورت دوالك الك فتم بين دونول كي بادث، صلاحیت ، قوت برداشت اور رہن مہن میں بہت واضح فرق ہے۔ ای لیے ہرمعاشرہ میں دونوں کے لیے الگ الگ لباس اور جدا جدا أحكام ہیں۔ نصف صدى كنو زائدہ نعرہ "مردوعورت برطرح برابر بين" كوچھوڑ كرد يكھا جائے تو اس سلسلے بين تقريبا كائنات كى بناوے سے لے کر آج تک تمام انسانی معاشروں کی یہی سوچ رہی ہے اور ای کے مطابق انہوں نے اپنے اپنے دستورمرتب کیے۔آج بھی وہ لوگ جومساوات کانعرہ لگاتے ہیں وہ خور اممیازی قوانین بناتے ہیں۔نوکری کرنے والی عورتوں کے لیے خصوصی چھٹیاں،ان کے لیے بس وغيره سواريول مين تشتيل مخصوص كرنا وغيره بيروه خيالات وافكار بين جواس بات كوثابت کرتے ہیں کہ جولوگ عورت ومرد میں ''مکمل مساوات'' کا نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی دونوں کے امتیاز کومحسوں کرتے اور دونوں کے احکام میں فرق کرتے ہیں، مگران کی زبان اقرار کے لیے رضامندی نہیں ویت ہے ای لیے افکار کرتے رہتے ہیں۔ بہر حال! مارا مقصد اس مئلہ پر اسلام اورمسحیت کے نقط نظر کو پیش کرنا ہے۔ لہذا ہم اے تحریر کتے ہیں۔

حفرت ابن عباس الله سےمروی ہے کہ:

"لَغَنَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ٱلْمُتَشَّبِّهَاتِ بِالرّجَالِ مِنَ النّسَاءِ وَالْمُتَشَّبِّهِيُنَ بِالنّسَاءِ مِنَ الرّجَالِ." "رسول الله الله التا العورتول يرلعنت فرمائى بجوم دول عصابهت اختيار كرى بين، ای طرح آپ ﷺ نے ان مردوں پر لعنت فرمانی ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ (جامع الترمذي: الحديث ٢٠١٤، ٢٠ ، ٢٠ ، مجمع الزوائد: الحديث ١٣١٩٩ ، شعب الايمان الحديث ٤٧٢٨ ، مصنف ابن أبي شيبة: الحديث ٢٦٤٨٩ ، المعجم الكبير للطبراني: الحديث ١٠١٥١٧ )

ہمیں خوشی ہے کہ اسلام کے اس موقف کی بائبل نے زوردار الفاظ میں جمایت کی ہے:

"The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all that do so are abomination unto the LORD thy God." (Deuteronomy, 22/5)

''عورت مرد کالباس نہ پہنے اور نہ مردعورت کی پوشاک پہنے کیونکہ جوایسے کام کرتا ہے وہ فُداوندتير عفدا كنزديك مروه ب:" (الشا:۱۲۱۵)

ای طرح مردوعورت کے رہی ہن اوران کے حلیہ میں فرق بتاتے ہوئے کہا گا:

But I would have you know, that the head of every man is Christ; and the head of the woman is the man; and the head of Christ is God. Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoureth his head. But every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonoureth her head, for that is even all one as if she were shaven. For if the woman be not covered, let her also be shorn but if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered. For a man indeed ought not to cover his head, forasmuch as he is the image and glory of God. but the woman is the glory of the man. For the man is not of the woman; but the woman of the man. Neither was the man created for the woman; but the woman for the man. For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels. Nevertheless neither is the man without the woman, neither the woman without the man, in the Lord. For as the woman is of the man, even so is the man also by the woman; but all things of God. Judge in yourselves, is it comely that a woman pray unto God uncovered? Doth not even nature itself teach you, that, if a man have long hair, it is a shame unto him? But if a woman have long hair, it is a glory to her, for her hair is given her for a covering. But if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither the (1Corinthians, 11/3-16) churches of God."

' (پس میں تہمیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہرمرد کا سم تھا اور تورت کا سرم داور تھے کا سرخدا ہے: ہو تحف سرد فقطے ہوئے دعایا نبوت کرتا ہے وہ اپنے سرکو ہے حرمت کرتا ہے: اور جو تورت ہے سرڈ ھکد عایا نبوت کرتی ہے دہ اپنی ہے کونکہ دہ سرمنڈی کے برابر ہے: اگر تورت اور تھی نبوت کرتی ہے دہ اپنی ہے کونکہ دہ سرمنڈی کے برابر ہے: اگر تورت اور تھی نداوڑ ھے: منداوڑ ھی کٹائے۔اگر تورت کا بال کٹانایا سرمنڈ اناثر می کی بات ہے تو اور تھی اور ھے: البتہ مرد کو ابنا سر ڈھانکنا نہ چاہئے کے مورت مرد کا جلال ہے البتہ مرد کو ابنا سر ڈھانکنا نہ چاہئے کی مورت مرد کا جورت مرد کا جورت مرد کورت کے لئے ہیں بلکہ تورت مرد ہے نے اور مرد تورت کے لئے ہیں بلکہ تورت مرد کے بغیر ہے نہ مرد تورت کے لئے ہیں بلکہ تورت مرد کے بغیر ہے نہ مرد تورت کے بغیر نے کورت کے والے میں نہ تورت کے وسیلہ سے جورت کے بغیر نے کونکہ جیسے تورت کو بلک کے مورت کے بیان کو بلک کے مورت کے بیان کو بلکہ کورت کے بیان کو بلکہ کورت کے دیا ہو کہ کہ کورت کے دیا ہوں کے مورت کے بیان کو بلکہ کورت کے دیا ہوں کے مورت کے بیان کو بلکہ کورت کے دیا ہوں تو کہ کے مورت کے بیان کو بلکہ کورت کے بیان کو بلکہ کورت کے بیان کے موں تو کہ کو بلکہ کورت کے بیان کے موں تو کئی کہ کورت کے بیان کو بلکہ کورت کے بیان کو بلکہ کورت کے بال کھے موں تو کھی معلوم نہیں کہ مرد کے بال رکھی تو اس کی جرمتی ہے؟ داورا گر تورت کے بال کھے موں تو کھی کورت کے بیان کے موں تو کھی کا کہ کورت کے بیان کے موں تو کھی کورٹ کے کہ کورٹ کے بیان کے دیے گئی نہیں۔ لیکن اگر کورٹ کے بال کے موں تو کھی کورٹ کے کورٹ کی کی کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کی کورٹ کیا کہ کورٹ کے بیان کے دیے گئی نہیں۔ گئی کورٹ کے بال کے موں تو کھی کورٹ کے بیان کے دیے گئی نہیں۔ لیکن اگر کورٹ بھی نکارتوں کے بال کے موں تو کھی کورٹ کے بیان کے دیے گئی نہیں۔ گئی کورٹ کے بیان کے دیے گئی کورٹ کے دیے گئی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کے کئی کورٹ کے کی کورٹ کے کورٹ ک

كەندەاراأىيادستورىپنىدكىكلىساۋلكان (كۇشيورادل:۱۱-۱۱)

ایا ایک مرتبہ نہیں بلکے کی مرتبہ ہوا ہے کہ لاکیوں اورعورتوں کے لیے مخصوص کھیوں میں اڑکوں نے حصہ لے کرمیڈل جیتے اور انگوائری کمیشن کی رپورٹ کے بعدان ہے میڈل واپس لےلیا گیا۔اگر دونوں میں مکمل مسادات ہے تو پھر دونوں کے لیے الگ الگ کھیلوں کا انعقاد کیوں ہوتا ہے؟؟ اگر عورتوں کے لیے مردوں سے الگ ڈرلیس کوڈ اور جدا لاس موتو پھراس طرح کے دھو کے اور فراڈ کارات خود بخو دبند ہوجائے گا۔

(١٨)دهوكا اور فريب

وهو کے اور فریب کو کمی بھی مذہب یا معاشرہ نے اچھے اوصاف میں سے شارمیں كرايا ہے۔ جہاں تك بم نے تاریخ كا مطالعہ كيا ہے كى بھى مہذب قوم نے اسے قابل تریف نہیں کہا ہے۔ فریب نہ جانے اب تک کتنے آشیانوں کو اجاڑ چکا اور اجاڑ رہا ہے۔ اور نہ جانے کتنے رشتوں کوتوڑ تار ہا اور توڑر ہاہے۔ای لیے آج بھی تقریباد نیا کے ہر ملک کے قانون میں فریب دہی کے خلاف با ضابطہ قانون موجود ہے۔جس کا مقصد سے کہاہے شریوں کے دل و خمیر سے اس کمینگی بحری خصلت کودور کردیا جائے ، بداور بات ہے کہ اس کی بہت ی قسموں کومختلف حیلوں سے استعمال کیا جارہا ہے۔ اسلام اور مسحیت نے بھی فریب کو تخت مشکلات کا باعث اورجہنم میں لے جانے والاسب قرار دیا ہے۔

قرآن نے دعا کی ندمت کرتے ہوئے کہا:

"يَما أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبِطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنُ تَرَاضِ مِنْكُمُ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيُمًا ٥ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ عُـدُونًا وَظُـلُمًا فَسَوُفَ نُصُلِيُهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرًا ٥ إِنْ تَجْتَنِبُوُا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوُنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمُ سَيِّنَاتِكُمُ وَنُدْخِلُكُمُ مُدُخِّلا كَرِيْمًا ٥

"اے ایمان والو! ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں باہمی رضامندی سے جوتجارت ہوتی ہاس سے بطور نفع کھاؤ، ندایک دوسرے وقل کرو، بے شک اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ جوسر تشی اورظلم کے سہارے الیا کرے گاعفقریب اے ہم جہنم کی طرف کھینجیں گے جو الله كے ليے بہت آسان ہے۔ اگرتم منع كيے كئے بڑے گناہوں سے بچوتو ہم تمہارے چو لے گنامول کو بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگدداخل کریں گے۔" (سورة النسله: ٢١٠٢٩)

حفرت ابو بريره هاعد عروى ع:

"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبُرَةِ طَعَامٍ فَأَدُخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتُ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتُهُ السَّمَاءُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: أَفَلَا جَعَلُتَهُ فَوُقَ الطُّعَامِ كَى يَرَاهُ النَّاسُ، مَنُ غَشَّ فَلَيُسَ مِنْيُ: ` توتر ہوگیا۔آپ ﷺ نے دریافت کیا: یہ کیے بھیگ گیا؟ غلد فروش نے کہا: بارش کی وجے، آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا جمہیں بھیکے ہوئے کواد پر رکھنا جائے تا کہ لوگ د کھے سکیں ، جود حوکا كرےوه ميرے جائے والوں ميں ہيں۔"

(صحيح المسلم: الحدِّيثُ ٢٩٥٠ سنن أبي داؤد: الحديث ٢٥٤٥، جامع الترمذي: الحديث ١٣٦٣، سنن ابن ماجة: الحديث ٢٣٠٩، مسند أحمد: الحديث ٢٤٤٤، مجمع الزوائد: الحديث ٦٣٤٤)

اس حدیث یاک میں رسول الله ﷺ نے وحوکا باز کی مذمت کر کے بیاعلان فرمادیا ہے کہ ایمان کی تحمیل کے لیے دھوکا بازی جیسی خسیس خصلت سے دورر ہنا شروری ہے۔ بائبل میں فریب، چوری اور جھوٹ سے منع کرتے ہوئے کہا گیا:

"Ye shall not steal, neither deal falsely, neither lie one to another."
(Leviticus, 19/11)

"متم چوری ند کرنا اور ندوغادینا اور ندایک دوسرے سے جھوٹ بولنان" (آجار:۱۱/۱۹)

وهوکادی کی فرمت اوراس کے انجام سے باخر کرتے ہوئے کہا گیا:
"Bread of deceit is sweet to a man; but afterwards his mouth shall be filled with gravel."
(Proverb. 20/17)

'' دغا کی روٹی آ دی کوئیٹھی لگتی ہے لیکن آخر کاراُ کامنہ کنگروں سے بھراجا تا ہے۔'' (اَمثال:۱۲۱۸) آج کے ماحول میں قابل تعریف سائنس وٹکنالوجی کی ترقی کے منفی اثرات اور معقول جمہوریت کی نامکمل صورت کی متحدہ حکومت نے ایساماحول بنایا ہے جس میں دھو کا وفریب کو اتاارا تہیں سمجھاجاتا ہے جتنااس پڑھے لکھے دورے پہلے کے اُن پڑھ لوگ سمجھتے تھے۔ بالخفوص لعلم اورمیڈیکل کے شعبول میں لا کچی ڈاکؤوں کی دراندازنی نے ایسے ماحول کوجنم دیا جس میں دھوگا،

زب بھی ایک فن اورفیشن بن گیا ہے۔اس ممن میں بہت سے لوگ لفظ "حکمت" کا بھی سہارا لنے ہیں۔ فریب کے لیے اس لفظ کا استعمال اتناعام ہوگیا ہے کہ میں بیخدشہ ونے لگا کہ آئندہ نل حكمت كود حوكد دى كامتر ادف (Synonym) نتيجف لگے\_اسلام اور بائل في دهوكدكى تمام قىموں كوحرام قرار ديا ہے اوراس طرح كى كھٹيا حركتوں ميں ملوث اشخاص كے ليے سخت وعيديں عا کرانہیں یہ تعبیہ کردی ہے کہ حکمت وغیرہ لفظ کا سہاراانسان کے سامنے تو چل سکتا ہے مگر قبراور حذین فریب آمیز حکت کود انہیں پند کرے گاجس کے پاس متصور ا ہوگا۔

(۲۹)پتیم و مسکین۔

ہرانسان کی عمر یکسان نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بچین میں فوت ہوتا ہے تو کوئی نوجوانی یں، کوئی جوانی اور ادھ رعم میں، کوئی ایک صدی پوری کرنے کے بعد۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ساج اورمعا شرہ میں ہرعمر کے لوگ ملتے ہیں۔ان میں بیوہ، پیٹیم ،غریب، لا جاراور مسکین بھی ہوتے ہیں جنہیں ساج بالخصوص پڑوسیوں، شناساؤں اور رشتہ داروں کی طرف سے ص سلوک کی زیادہ ہی آس بندھی ہوتی ہے۔اورمعاشرہ میں ان کے حقوق پہشب خون مارنے والےسب سے بدترین اور بداخلاق سمجھے جاتے ہیں،ایسوں کے متعلق لبعض یہاں تک کہتے ہیں کہ کمینکی میں ان کا'' دوسرا بھائی'' نہیں ہے۔قر آن اور بائبل دونوں نے ایے کمزوروں کو خاص طور سے ذکر کیا ہے اور اپنے اپنے ماننے والوں کوان پر سی طرح کی زیادتی سے بازر ہے کی خاص ملقین کی ہے۔

قرآن مجيد فرماتا ب

"إِنَّ الَّذِيُنَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ الْيَتْمَى ظُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ٥٠؛ "جوناحق متیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارہ ڈالتے ہیں، وہ عنقر بجہنم سے (سورة النساء: ١٠)

حفرت ابو ہریرہ داوی ہیں کدرسول اللہ عظے نے ارشادفر مایا:

ْ لِجُتَـنِبُـوُا السَّبُعَ الْمُوْبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: اَلشَّرُكُ بِـالـلَّهِ، وَالسَّحُرُ، وَقَتُلُ النَّفُسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكُلُ الرّبَا، وَأَكُلُ مَالِ

الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّيُ يَوُمَ الزَّحُفِ، وَقَذُفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ." "بلاك كرنے والى سات چيزوں سے بچو، صحابہ الله نے عرض كيا: وه كوكى چيزيں بيں؟ فرمانا: الله كاشريك تشهرانا ،الله نے جن چيزوں كوحرام قرار ديا أنبيل سيح باعث كے بغير قتل كرنا ، سوداور يتيم كامال كھانا، جنگ كےدن پيٹے پھير كر بھا كنااور بھولى بھالى مۇن عورتوں يتهمت لگانا\_" (صحيح البخارى: الحديث ٢٧٦٦، ٥٧٦٨، صحيح المسلم: الحديث ٢٧٢، ٢٨٧٦، سنن النسائى: الحديث ٣٦٧١، ٣٦٨٦، مشكل الآثار للطحاوى: الحديث ٧٤٧)

بائبل نے بھی خدا کوئیموں کاوکیل بتا کر ذکر کیا ہے:

Remove not the old landmark; and enter not into the fields of the fatherless. For their redeemer is mighty; he shall plead their cause with thee." (Proverb. 23/10-11)

'' قدیم حدود کو نه سر کا اور تثیموں کے کھیتوں میں دخل نه کر۔ کیونکه اُ نکار ہائی بخشنے والا زبروست ہے۔وہخورہی تیرےخلاف اُکی وکالت کر یگا۔" (اَمثال:۱۲۳-۱۱۱)

كاش اسے وہ لوگ بھى سجھتے جنہوں نے اپنى طاقت كے نشہ ميں كروڑوں بجول كو يتيم وسكين بناديا۔ اور وہ لوگ بھي ہوش كے ناخن ليتے جنہوں نے يتيم خانوں، آشرموں، اور پناہ گاہوں کوعشرت کدہ میں تبدیل کردیا ہے۔اس سلسلے میں ہم دنیا بھر کی حکومتوں سے پہ مطالبہ کرتے ہیں کدوہ ایسے مجرموں کورو نکٹے کھڑے کردیے والی سزادے۔

(۲۰)غصه پینا۔

نوع انسائی کی تابی میں عصدنا می انسانی جبلت کا بھی برداد خل ہے۔عصدنام ہے اس کیفیت کا جس میں انسانی و ماغ اپنی حداعتدال ہے تھوڑا دور جا گرتا ہے۔اپ قابوکو ِ کھودیتا ہاورایک طرح کی بیجانی کیفیت میں پہو کئے جاتا ہے جس میں عام طور پر بیج فیصلہ کرنا ایک دشوار گذار مرحلہ بن جاتا ہے۔اسلامی نظریات کےمطابق بنی آدم کا غصرات شیطان کے شکجہ میں ڈال دیتا ہے جہاں شیطان اسے اپنے حربہ کے لیے بری آسالی ہے استعال کرلیتا ہے۔ یہ عام مشاہرہ ہے کہ غصہ کی حالت میں آدم زاد اچھے برے کی میز، چھوٹے بڑے کالحاظ یہاں تک کہ ماں باپ اور بزرگوں کا ادب واحر امفر اموش کر بیٹھتا ہے اور غصا کی شیلی شراب کی طرح اے اپنے مرتبہ سے گرا کررسوا کردیتا ہے۔ اس وجب سے کی

بھی مہذب اور تعلیم یافتہ ملک ومعاشرہ یا فرجب نے اس کیفیت کوتعریف کے لائق نہیں گردانا ب اسلام اورمسیحیت نے بھی غضب کی مذمت اور غصہ برداشت کرنے کی تعریف کی ہے۔ الله جل شاندارشادفرماتا ب:

"الَّذِيْنَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنِينَ ٥."

"جولوگ فراخی و تنگی کی حالت میں فرج کرتے اور غصہ کو پیتے اور لوگوں کومعاف کرتے ہیں یہی وك نيك اورقابل تعريف بير الله يكى كرنے والوں كودوست عكما ب" (آل عمران: ١٣٤) حفرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے کدر سول اللہ ﷺ خصہ پہ قابور کھنے والے حض كاتريف كرتے ہوئے ارشادفر ماتے ہيں:

َّلَيُسَ الشَّدِيُدُ بِالصُّرَعَةِ ، إِنَّمَا الشَّدِيُدُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.' "پہلوان وہنیں جولوگوں کو پچھاڑ دے بلکہ سیح بہادروہ ہے جوغصہ کے وقت خود پر قابور کھے۔" (صحيح البخارى: الحديث عُ ٢٦١٦، صحيح المسلم: الحديث ٢٨١٠ ، ٢٨١ ، مسند أحمد بن حنبل: الحديث ٢٤٢٠ ، ٧٨٥٠ ، ٢٨٧ المؤطاء للامام مالك: الحديث ٢٦٤٧ )

حفرت الس بن ما لک در داوی میں کدر سول الله الله علم ماتے میں:

ِّمَّنُ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ ۚ وَمَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ." "جواپے غصہ کورو کے اللہ اس سے عذاب رو کے گا، اور جواپنی زبان پے کنٹرول رکھے اللہ ال كى يوشيده باتول كوچھيائے گا۔"

(جمع الجوامع: الحديث ٢٤٧٨ ، ٦٤٧٨ ، تفسير ابن كثير: آل عمران ١٣٤) قرآن مجیدنے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ عظافہ نے بن اسرائیل کو بھی زم لہج گفتگو القياركرنے كاحكم ديا تھا:

"وَإِذْ أُخَذُنَا مِيشْقَ بَنِيُ إِسُرِيِّيلَ لَا تَعُبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالُولِلدِّينِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرُبِلِي وَالْيَتِهُمِي وَالْمَسْكِيُنِ وَقُولُوْا لِلنَّاسِ حُسُنًا وَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَآتُوا الزُّكُوةَ ثُمَّ نَوَلَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيُلًا مِّنكُمُ وَأَنْتُمُ مُعُرِضُونَ ٥٠،

"اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہدلیا کہ اللہ کے سوائسی کونہ پو جنا، والدین ، قرابت <sup>(ار</sup>، پتیموں اور مکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھائی سے بات کرنا اور نماز قائم کرنااورزکوۃ دینا، پھرتھوڑے کے علاوہ تم سبھی پلٹ گئے۔'' (سورۃ البقرۃ: ۸۲) قرآن وحدیث کی طرح بائبل نے بھی غصہ کی ندمت کی ہے اور کئی جہوں۔

اس کی برائی بیان کی ہے:

Wrath is cruel, and anger is outrageous; but who is able to stand before envy?" (Proverb. 27/4)

"غضب بخت برخی اور قبرسیلاب به کیکن حسد کے سامنے کون کھڑارہ سکتا ہے۔" (اَسْتال ۱۲۲۵) اور غصہ وراآ دمی کو مصیبت ہے آگاہ کرتے ہوئے کہا گیا:

A man of great wrath shall suffer punishment, for if thou deliver him, yet thou must do it again." (Proverb. 19/19)

"شديدالغضب آوي سزا پايگا-"

غصه کونشه کی طرح دشمن قرار دیتے ہوئے غصہ ورآ دمی کی صحبت ہے نع کیا گیا:

"Make no friendship with an angry man; and with a furious man thou shalt not go. Lest thou learn his ways, and get a snare to thy soul."

(Proverb. 22/24-25)

''غُصہ درآ دمی ہے دوی نہ کراورغضبناک شخص کے ساتھ نہ جا۔مبادا تُو اُسکی روشیں سیکھے اور اپنی جان کو پھندے میں پھنسائے۔''

غيظ وغضب كے برعكس زم كوئى كى اہميت بتاتے ہوئے كہا گيا:

"A soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger." (Proverb, 15/1)

"نرم جواب قبر کودورکردیتا ہے پر کرخت باتیں غضب الگیز ہیں۔" (اُمثال:١١١٥)

(۳۱)عقوو درگذر۔

ایک ایسی خوبی جواگر دانائی سے استعال کی جائے تو رشتوں کی استواری اور قرابت داری کی بقائ کے لیے سب سے بڑارول ادا کر سکتی ہے اور کرتی بھی ہے۔ معافی و بخشش کی تکوار کے سہارے بڑی بڑی سلطنق کوزیر کیا گیا ہے۔ اسلامی سلطنت کے بورپ وایشیا اور افریقہ تک پھیلاؤ میں اس انسانی خوبی کا سب سے بڑا دخل رہا ہے۔ سندھ کا سرز مین پر اسلام دشمن فوج کے کمانڈ رہھیم سنگھ کو اسلامی فوجی دستہ کے کمانڈ رمھر بن قاسم کی کے ذریعہ کی بار ملنے والی معافی نے انہیں اسلام قبول کر کے اپنی جان اسلام کے لیے وقف کرنے پر مجبور کر دیا ، اور تاریخ اسلام ایسی سینکٹر وں مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ آج کے

ہے انبانیت شکن انبانی معاشرے میں بھی ایسے لوگوں کی کی نہیں ہے جواس خوبی کو ایسانعلیم یافتہ ساج یا انہ ہوئے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسانعلیم یافتہ ساج یا اس کی بعض حالتوں کوچھوڑ کر (جوبر: دلی یا ہمافت پیٹنی ہوتی ہیں) اس کی امت کی ہو۔ اسلام نے تو اللہ کا اور اس کے رسول کے خلاف بدعہدی کرنے والے افراد کے علاوہ تقریبا ہر طرح کی غلطیوں کو معاف کرنے والے کی حوصلہ افزائی کی ہوار یہی نہیں بلکہ اِخلاص پیٹنی معافی دینے والوں کو بغیر حساب جنت میں داخلہ کی بارت سائی ہے۔ اسلام کی طرح مسیحیت نے بھی اس خصلت کی تعریف کی ہے۔ بیغیر اسلام کی طرح مسیحیت نے بھی اس خصلت کی تعریف کی ہے۔ پیغیر اسلام کی طرح مسیحیت نے بھی اس خصلت کی تعریف کی ہے۔ پیغیر اسلام کی طرح مسیحیت نے بھی اس خصلت کی تعریف کی ہے۔

"مَا نَـقَـصَـتُ صَٰدَقَةٌ مِنُ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبُدًا بِعَفُوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تُوَاضَعَ أُحَدُ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ."

"كوئى بھى صدقد مال كو كم نہيں كرتا، معاف كرنے والے بندے كى عزت ميں الله اضافه فرما تا ہے اور جو شخص اللہ كے ليے تواضع اختيار كرتا ہے الله اے بلند كرتا ہے۔"

(صحيح المسلم: الحديث ٢٧٥٧، جامع الترمذي: الحديث ٢١٦١، مسند أحمد: الحديث ٩٣٤٥، صحيح ابن حبان: الحديث ٣٣١٧، المعجم الكبير للطبراني: الحديث ١٢٨٧، ٢٥٠٥، ٥٠٤٩)

"در مول الله والله الله والماد فرمات بيل كه جب بندر حساب كے ليے كور بول كو ايك ندا در الله والله وازلگائ كاكه جن لوگول كا الله براجر باقى بوه المحس اور جنت ميں چلے جائيں، پھر دو مرك مرتبہ يكي آ واز دى جائ كى، اس سے لوگ پوچيس كے كه كن لوگول كا اجرالله بر ہے؟ كے كا: لوگول كو بخشنے والول كا، تو برارول لوگ كور به بوكر جنت ميں بے صاب جائيں گے " (الدر المنتور: سورة الشور في ٤٠٠٠ تفسير المحق المحدودة والشور في ١٠٠٠ كنز العمال: المحديث ٢٠٠٩ تفسير ابن كنير: سورة آل عمران ١٣٤ تفسير الحقى: سورة الشور في ٤٠ تفسير القرطبي: سورة آل عمران ١٣٤) اسلای قوانین سه اسلای قوانین کتاظریں

ای طرح بائل میں بھی انقام سے دوررہ کرمعانی پرابھارا گیا ہے:

Thou shalt not avenge, nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbour as thyself. I am the IORD."

(Leviticus, 19/18)

"توانقام ندلینااورندا بی قوم کی نسل سے کیندر کھنا بلکدا ہے ہمسایہ سے اپنی مانند مجت کرنا۔ میں خُداوند ہوں ۔" (اَحیار ۱۸۱۹)

ایک اور مقام په کها گیا:

"Say not thou, I will recompense evil; but wait on the LORD, and he shall save thee."

(Proverb. 20/22)

''تویہ نہ کہنا کہ میں بدی کا بدلہ کو نگا۔ خُد اوند کی آس رکھاور وہ مجھے بچائیگا۔'' (اُٹال بہرہہ)'' یقینا بائبل کی تعلیمات کا یہ حصہ - بشرطیکہ'' اپنی قوم کی نسل'' کی شرط ہٹاویں یا قید کوعر فی مان لیں - بڑی اچھی چیز ہے جس کی تعریف کی جانی چاہئے ۔

دنیا بھر میں بالعموم اور یورپ وامریکہ میں بالخصوص جرائم اورخاص کر''نابالغ مجرموں'' کی تعداد میں بے تحاشااضافہ ہورہا ہے۔ صرف ریاستہائے متحدہ امریکہ میں صرف ایک سال ۲۰۰۸ء میں تقریبا ۲۰۰۰ ۱۱۱ (اکیس لا کھ دس ہزار) نابالغوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ جم کے اسباب میں ایک اہم اور نمایاں حب غصہ بھی ہے۔ لوگوں کے گرم تیور بالخصوص فوجوانوں ک ' بے احتسانی' کے اسباب یہ کنٹرول از حدضروری ہے۔ اس کے لیے' بے حساب آزادی' ادر

'مجر مانے فلموں' پیرفترغن لازی ہے۔ جبیبا کہ بہت سے برطانوی قانون سازوں کا خیال ہے۔ (www.dailymail.co.uk/news/article-2620192/Call-change-TV-ratings-protect-children-

watch-iPlayer-Adviser-wants-cinema-style-ratings-programmes.html)
[http://ncfy.acf.hlss.gov/library/2009/juvenile-arrests-2008) (www.ncjrs.gov 228479)
[http://www.nationaljournal.com/congress/2-million-kids-are-arrested-in-the-u-s-every-year-

congress-is-trying-to-change-that-20140502)

(۳۲)بُروں کی صحبت۔

اسلام رواداری کا طلب گار ہے کہ جہاں بھی مسلمان آبادر بیں اپنے پڑوسیوں اور ساج کے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں جا ہے وہ مسلمان ہوں یا غیرمسلم ۔ مگرایک ساتھا شخف بیٹھنے اور دلی تعلقات رکھنے سے ایک دوسرے کی عادت وفطرت کا اثر پڑتا تقریبا یقینی ہے جموا ایسا ہوتا ہے کہ دوستی بہت اونچے اور عزت دار مقام تک پہونچادیتی ہے جب سی اچھی عادت الے ہے ہو،اوراگریہی دوتی نشہ بازاورآ وارہ لوگوں ہے ہوتوایک اچھا بھلاانسان بھی بھانی بختة تك پهو م جاتا ہے۔ يكى وجہ ب كرساى ليڈرول سے تعلق ركھے والے ساست ميں نے کے خواہاں ہوتے ہیں جبکہ چور کے دوست چوری کے پیشہ میں۔ای لیے فطرت انسانی چور، ڈاکو، بدممل، بےایمان اور بدکار کی صحبت میں بیٹھنے کو اچھانہیں کہتی ہے، اسلام کا ضابطہ بیہ ے کہ بے ایمان، بدعتی ، ملحدوزندیتی اور فاسق کی ہم سینی اوران کی باتیں سننے ہے بھی مسلمان فردکورور کھے۔اگراس طرح کے کسی آدی سے کاروباری تعلقات رکھنا از حدضروری ہے تو بھی صرف برنس کی حد تک محدودر ہے، ایسول سے گھریلواور دلی تعلقات ہر گزنہ قائم کرے ورنا یمان وعقیدے اور تمام اعمال کے برباد ہونے اور اپنی ساکھ کونقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ السليلي ميں بائبل اور امريكه كو في بايوجارج واشكنن كابھي يبي موقف ہے۔

آية إلىكاسلاى نقطة نظركوم جحين:

"اے ایمان والو!مسلمانوں کےعلاوہ کوراز دارنہ بناؤے

"يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةٌ مِنُ دُونِكُمُ."

(آل عمران: ۱۱۸)

ایک اورمقام په کها گیا:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَلْفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ".

"اعملمانو!اسلام پندول كےعلاوه غيرمسلمول كودوست ندبناؤ" (سورة النساه: ١٤٤)

اس کامطلب بین بھولیاجائے کہ اسلام آپسی جارہ جوئی کے خلاف ہے کیوں کہ الله عارگ اور راز داری دوالگ الگ چیزی مین، اور فرقه وارانه عجبی کی حمایت مین (آن كاواصح اعلان م:

إِلَّا الَّذِينَ عَهَدُتُمْ مِنَ الْمُشُوكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنْقُصُوكُمْ شَيْنًا وَّلَمْ يُظْهِرُوا عَلَيْكُمُ أَحَدًا فَأْتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهُدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ :"

"مرجن غیرمسلموں ہے تم نے معاہدہ کیا اور انہوں نے اس میں کوئی کمی نہیں گی ، نہ ہی ممبارے خلاف کی کی مدد کی تو ان سے کیے گئے وعدہ کواچھی طرح بھاؤ، بے شک اللہ گناہ ت نيخ والول كو پندكرتا ب-"

(سورة التوبة: ٤)

بائبل بری خصلت والول کی صحبت سے منع کرتے ہوئے کہتی ہے:

Make no friendship with an angry man; and with a furious man thou shalt not go. Lest thou learn his ways, and get a snare to thy (Proverb. 22/24-25)

"غصه ورآ دی ہے دوی نہ کراورغضبنا ک فخص کے ساتھ نہ جا۔مباداتُو اُسکی روشیں عصار (امثال:ro\_rr/rr: المثال) ائي جان کو پھندے میں پھنسائے۔"

غوركرين!ايك غصه ورك ساته المض بيض سے صرف اى بنياديدنع كيا جارہا ہے ك اس کی دوستی اور محبت آ دمی کی زندگی ہے اس وسکون کودور کرسکتی ہے، تو پھر طحد و بے ایمان کی بمشینی، دوی اوران سے دلی محبت کو کسے جائز قرار دیا جاسکتا ہے جو جنت سے دور کر مکتی ہے ....؟؟ غیرسیجی، بےایمانوں اور بدعقیدوں کی ہم نشینی اوران سے تعلقات قائم کرنے

ہے واضح الفاظ میں منع کرتے ہوئے کہا گیا: Be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what

fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? or what part hath he that believeth with an infidel?"

(2Corinthians. 6/14-15)

" بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ بچو کیونکہ راست بازی اور بے دیمی میں کیا میل جول؟ ياروشى اورتار كى ميس كياشراكت : جميح كوبليعال كيساته كيا موافقت؟ يا ايمانداركا (كرنتيول دوم:١٧/١١٥١) ايمان سےكماواسط؟:"

ایک بدیذہب اور بے ایمان کی دوتی محبت اور دلی محبت کو ایمان وعقیدے کے

ليےز ہر ہلا ال قرارد تے ہوئے کہا گیا:

Lest thou make a covenant with the inhabitants of the land, and they go a whoring after their gods, and do sacrifice unto their gods, and one call thee, and thou eat of his sacrifice; And thou take of their daughters unto thy sons, and their daughters go a whoring after their gods, and make thy sons go a whoring after their gods."

(Exodus. 34/15-16, Ezra. 9/1-3)

"سوأيانه بوكه وأس ملك كے باشندوں سے كوئى عبد باندھ لے أور جب وہ أنخ معبودوں کی پیروی میں زنا کار ظہریں أورائے معبودوں کے لئے قربانی کریں اور کوئی چھکو دعوت دے اور تو اسکی قربانی میں سے مجھ کھالے: اور تو اُنکی بیٹیاں اینے بیٹوں سے بیا م ادر اُکی بیٹیاں اَپے معبودوں کی پیروی میں زنا کارتھبریں اور تیرے بیٹوں کو بھی اَپے معبودول کی پیروی میں زنا کاربنادیں۔" (خروج:۱۹۱۸-۱۱،۶زرا:۹۱/۳)

بائبل كاريه بيرا كراف بتاتا ب كدوه بمسارة ومول اورملكول سے عهد معاونت تو دور معامرة امن کی بھی جمایت نہیں کرتی ہے۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ بیتھم حضرت موٹی علیہ السلام پینازل ہوا تھا۔ واضح رے کہ ہم قطعااس کے حامی نہیں ہیں ہے کہ غیر سلموں سے مسلمان کٹ کر رہیں،ان سے کی طرح کا تعلق نہ رکھیں۔ایک محلہ بستی،شہراور ملک میں رہے والول کے درمیان آبسی بھائی جارگی اور پُرامن تعلقات کا اسلام پرزور حامی ہے۔ پیغمبراسلام ﷺ کی سنت سے یہی تعلیم ملتی ہے۔آپ ﷺ نے مدینہ کے اردگر درہے والے تمام قبیلوں اوربستیوں سے بھائی چارگی اور پُرامن تعلقات کے معاہدوں کی طرف سبقت فرمائی ہے اور قرآن کی آیت دیت میں بھی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نیز سورہ تو بہی شروع کی آیوں میں امن پندغیر مسلموں کے ساتھ اس طرح کی بھائی جارگ اورمیل جول کواچھا کہا گیا ہے۔لیکن اس کی ایک حدمقرر کی گئی ہے کہ اسلام فالف کسی حکم میں ان کی دوئی سے زیادہ خدا کی محبت کواہمیت دی جائے ، نیبیں کہ کسی غیر مسلم نے ٹیکالگانا حایاتو وہ بھی لگوالیا،خزیر کھانے کی وعوت دی تو اسے بھی کھالیا۔ بتوں کا چڑھاوا دیا تو اسے بھی ہضم کرلیا۔ بلایا گیا تو بتوں کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوگئے۔ایک ساتھ زیادہ اٹھنے بیٹھنے اور گہرے تعلقات رکھنے سے ایک دوسرے کی چھاپ پڑجاتی ہے، اور بسااوقات سامیان کی بربادی تک لے جاتی ہے۔ اگر آج غیر ملموں سے گہری محبت رکھنے والے بہت سے مسلم نوجوانوں کا تجزید کریں تو شاید آپ کو دو جارا سے ضرورال جائیں گے جو جانے انجانے میں لا پروائی کی وجہ سے کلم کفر بک دیتے ہیں، جیسے معاذ الله خدانے اس جنت کو کتنے دن میں بنایا ب،معاذ الله اس خوبصورت شركوالله في برى فرصت سے بنايا اور سنوارا مي،معاذ الله اس كى ناك زیادہ کھڑی نہیں ہے شاید اللہ نے مٹی کم رکھ دی ہوگی۔اس طرح کے جملے زہر ملی صحبت اور ادا کاروں کی محبت دل میں بسانے سے نکلتے ہیں، جودل سے ایمان نکال کرانسان کو کفر کی بنجر وادی میں گرادیتے ہیں۔ اِی کھائی کی طرف سب سے اخیر میں لقل کیے گئے بائل کے اقتباس میں واضح رہنمائی کا گئی ہے کہ ایسوں کی دوسی اوران سے گہر اتعلق جہنم میں پہنچنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔

بروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے صرف ہم ہی منع نہیں کرتے ہیں بلکہ بائل بھی ہمارے ساتھ ہے، علاوہ ازیں سپر پاور امریکہ کے قومی با پو (Father of Country) اور پہلے امریکی صدر جناب جارج واشنگٹن بھی یہی کہدگئے ہیں:

"Associate yourself with men of good quality if you esteem your own reputation; for 'tis better to be alone than in bad company."

(www.americanhistory.about.com/cs/georgewashington/a/quotewashington.ht)

(www.en.wikiquote.org/wiki/George\_Washington)

''معزز بنناچاہتے ہوتوا چھلوگوں کے ساتھ رہو، کہا کیلے رہنا بری صحبت ہے بہتر ہے۔'' یہی اسلام کا موقف ہے کہ غیروں سے تعلقات بھائی چارگی اور انسانی ضرورت کی حد تک رکھے جائیں ،انہیں راز دار نہ بنایا جائے۔

## (۳۳) تکبر اور گھمنڈ۔

ایک ایس خصلت جوانسانی ساج میں فساد لاتی اور رشتوں کی مٹھاس کودور کر کے اس میں کھٹاس لاتی ہے وہ ہے غروراور کھمنڈ۔ایک انسان کو جب کچھ ملتاہے، وہ کامیابی حاصل کرتا ہاوراسے اپنے ہمسروں میں کچھنمایاں مقام حاصل ہوتا ہے تو وہ خودکوان سے کچھ زیادہ اہم اور بار تبه خیال کرنے لگتاہے، بقیہ لوگوں کوخود سے کمتر گردانتا ہے اور اس کی سوچ میں نا قابل تعریف تبدیلی آجاتی ہے، وہ اپنے انداز گفتگواور طرزِ زیت کو بدل لیتا ہے، گفتگو کے وت ا پ اہجہ کو دوسروں سے برتر اورا پنی آواز کوان سے بلندر کھنے کی کوشش کرتا ہے۔اس انداز کو تكبراور كهمندكانام دياكيا ب-بدايك اليي چيز بجس كي كسي بھي فتم كوكسي بھي مهذب معاشره نے قبول نہیں کیا ہے۔ ہر ساج و مذہب نے تحق کے ساتھ غرور و تکبر کی مذمت کی اوراسے لائق نفرت گردانا ہے۔اس سلسلے میں اکثر لوگوں کی پیغلط بنمی بھی دور کردیں کہ بعض اوقات انسان مال و دولت اورشہرت و ناموری کے ساتھ آنے والی مصروفیات یا کشرت کار میں مشغول موجانے کی وجہ سے دوستوں کے لیے 'یارانہ زمانہ'' کی طرح قابل رسائی نہیں رہ جاتا ہے،ال صورت حال کوغرور کا نامنہیں دیا جاسکتا ہے۔ بہت ہی غلط فہمیاں اس طرح کی منفی سوچ کی دجہ سے پیدا ہوجاتی ہیں۔البتہ! پھربھی متعلقہ مخص کی بیدذ مدداری بنتی ہے کہ دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے بھی وقت نکا لے اور ان کی دعوت یہ لبیک کیے یا انتہائی مجبور ہوتو معافی کے

## ماتھ معذرت کر لے اور کی وقت کفارہ چکانے کی کوشش بھی کرے۔

الله جل شاندارشادفر ما تا ہے:

"وَلا تَمُشِ فِي الأرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنُ تَخُرِقَ الأَرْضَ وَلَنُ تَبُلُغَ الْجِبَالَ طُولًا٥." ‹‹زمین میں اِرَ اکر نه چلو،تم نه زمین کو چیر کتے ہو، نه لمبائی میں پہاڑ کو پینج سکو گے۔'' (سورة الإسراء: ٣٧)

اس آیت مبارکہ میں اِتراتے انسان کو بردی خوبصورتی کے ساتھ اس طرح نصیحت کی گئی ہے کہ تھوڑی بھی عقل رکھنے والا آ دی متکبر بننے سے پر ہیز کرے گا۔ گردن اکڑ کر چلنے والےانسان کواس کی اوقات وحیثیت کے بارے میں بتادیا گیا کہتمہارے جوتوں کی تھوکر سے زمین کا سینه جاکنبیں ہوسکتا، ای طرح تمہاری اکڑی گردن بہاڑ کی بلندی کوزیز نہیں کر سکے گی جہیں اکر دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اتنی بلندچیزیں بھی پیدا کی ہیں جن کی لبالُ تم كوبھى اور كى بھى حالت ميں نہيں يہو نچ سكتے ہو۔ اپنى مغرور گردن كوذرا پہاڑكى بلندى سے ملاکرد مکھ لواپنی حقیقت جان لینے کے بعد خود ہی تمہاری گردن جھک جائے گی۔

قرآن حميد ميں مرودانا حضرت لقمان حكيم كى اپنے بيٹے كے نام تقيحت كوان الفاظ مين ذكركيا كيات:

"يَا بُنَىَّ أَقِمِ الصَّلُوةَ وَأُمُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَانَّهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرُ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنُ عَزُمِ ٱلْأُمُورِ ٥ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمُشِ فِيُ الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ٥ وَاقْصِدُ فِي مَشْيكَ وَاغْضُصُ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرَ الْأَصُوبَ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ٥".

"اے میرے بیٹے! نماز قائم رکھ، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روک اور مصیبت پی صبر کر، بے شک میں ہمت کے کام ہیں۔لوگوں کے لیے اپنے رخسارکو ٹیڑھانہ کراور نہ زمین میں اِترا كريك، بيشك إتراني اورفخركرني والالتدكونيين بهات اورايي أوازكويت ركه، بِشُكَ آوازون ميسب عركي آواز گرهون كي ب- " (سورة لقمان: ١٩٠١)

ایک دوسری آیت مبارکہ میں اللہ کے پہندیدہ بندوں کی صفات شارکرائی کئیں جن میں تو اضع اختیار کرنے والوں کو بھی ذکر کیا گیا: البكل اوردورجديدك تناظرين

"وَعِبَادُ الرَّحُمٰنِ الَّذِينَ يَمُشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوُنًا ٥".

"اورر حمٰن كي بندے زيمن پرزى سے چلتے ہيں-" (سورة الفرقان: ٦٢)

بیغیبراسلام ﷺ نے غرور کی بنیادوں کوڈھاتے ہوئے ساری دنیا کوایک قوم اور

ايك قبيلة قرارديا اورانبيس آلي مين بهائي بهائي مون كاحكم دية موئ ارشادفرمايا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبُّكُمُ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَلُّكُمُ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضُلَ لِعَرَبِيّ عَلَى أَعُجَعٍ \* وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لَأَحُمَرَ عَلَى أَسُودَ وَلَا لِأَسُودَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقُوٰي "ا بلوگوا ب شک تههارامعود بھی ایک ہاورتهاراباب بھی ایک (آدم) ہے بخروار اکسی عربی کو كى تجى پر، ياكى تجى كوكى و بى پر، ياكى ال رنگ دا كے كوكى كالے پر، ياكى كالے كوكى ال رنگ والے پرکوئی بردائی حاصل نہیں ہے، نصلیت کی بنیاد صرف اور صرف تقوی (پر بیزگاری) ہے۔"

(مسند أحمد بن حنبل: الحديث ٢٤٢٠٤ ، ٢٣٥٣٦ ، مسند عبد الله بن مبارك: الحديث ٢٤٠)

حفرت الوبريه هاعروى مديث يس بكرسول فداها فارشادفرمايا "مَا نَـقَصَتُ صَدَقَةٌ مِنُ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبُدًا بِعَفُو إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ."

'' کوئی بھی صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، معاف کرنے والے بندے کی عزت میں الله اضاف فرماتا ہاور چوتھ اللہ کی رضا کے لیے قواضع اختیار کرتا ہے اللہ اے بلند کرتا ہے۔ (صحيح المسلم: الحديث ٢٧٥٧، جامع الترمذي: الحديث ٢١٦١، مسند أحمد: الحديث ٩٢٤٥، صحيح ابن حبان: الحديث ٣٣١٧، المعجم الكبير للطبراني:الحديث ١٢٨٧، ٥٠٠١، ٢٤٩، المعجم الأوسط للطبراني: الحديث ٢٤٩، سنن الدارمي: الحديث ١٧٢٩، مجمع الزوائد: الحديث ١٣٠٦٧، كنز العمال: الحديث ١٥٧٦٧)

حفرت ابو بريه رها عمروى بكرسول الله كلف ارشادفر مايا:

"مَا مِنِ امْرَءٍ إِلَّا وَفِيُ رَأْسِهِ حِكْمَةٌ ، وَالْحِكْمَةُ بِيَدِ مَلَكٍ ، فَإِنْ تَوَاضَعَ قِيْلَ لِلْمَلَكِ إِرْفَعِ الْحِكْمَةَ ، وإِنْ أَرَادِ أَنِ يَّرُفَعَ قِيْلَ لِلْمَلَكِ: ضَعِ الْحِكْمَةَ ، أَوْ حِكْمَتَهُ . " برخص كرم بن حكمت ركمي كئي بج جعے فرشة كنرول كرتا ہے، جب وہ تواضع كرتا جاتو فرشته بكهاجاتا ب كداس كى حكمت كوبرهاد ب اورجب تكبر كرتا بي كما كال (مجمع الزوائد: الحديث ١٢٠٧٢) ك حكمت كوكم كردو\_"

ان احادیث مبارکه میں بڑے دل نشیں انداز میں ہم انسانوں کو اپنی حقیقت اور

اہیت کے متعلق خرد کے کر سمجھایا گیا کہ تکبر ایک ایک آگ ہے جوانسان کی انسانیت کو مطاکر را تھر دیتی ہے، جبکہ اس کے برعکس تواضع واکلساری اللہ کواور بندوں کو بھی پسند ہے اور بیعادت ایک انسان کو خدااور اس کی مخلوق دونوں کی نظر میں محبوب بنادیت والی ہے۔ مٹی سے انسان کی پیدائش کے معاملہ پراگر ہم غور کریں تو بینکتہ بھی اجر کرسامنے آتا ہے کہ مٹی کی فطرت میں تواضع واکلساری اور جھکاؤ ہے اور جوانسان اس سے انحراف کرتا ہے وہ فودا پی فطرت سے بعناوت کرتا ہے جواس کے لیے بتاہی کے سوا پھی تیس لاسکتا ہے۔ خودا پی فطرت سے بعناوت کرتا ہے جواس کے لیے بتاہی کے سوا پھی تیس لاسکتا ہے۔ خودا پی فطرت سے بعناوت کرتا ہے جواس کے لیے بتاہی کے سوا پھی تیس لاسکتا ہے۔ خودا پی فرد مدیث کی طرح بائیل نے بھی تکبر کی پرز در ندمت کی ہے:

"Boast not thyself of to morrow; for thou knowest not what a day may bring forth."

(Proverb. 27/1)

دوکل کی بابت گفته ند کر کیونکه و نهیں جانتا که ایک بی دن میں کیا ہوگا۔" (آمثال:۱۱۲۷)

كتاب زبورس ب:

"O LORD God, to whom vengeance belongeth; O God, to whom vengeance belongeth, shew thyself. Lift up thyself, thou judge of the earth, render a reward to the proud. LORD, how long shall the wicked, how long shall the wicked triumph? How long shall they utter and speak hard things? and all the workers of iniquity boast themselves? They break in pieces thy people, O LORD, and afflict thine heritage. They slay the widow and the stranger, and murder the fatherless. Yet they say, The LORD shall not see, neither shall the God of Jacob regard it."

(Psalms, 94/1-7)

''اَک خُداوند! اَک إِنْقَام لِینے والے خُدا! اَک إِنْقَام لِینے والے خُدا! جَلُوه گر ہو۔ اَک جَهان کا إِنْسَاف کرنے والے! اُنْھے مغروروں کو بدلددے۔ اَک خُداوند! شریر کب تک شریر کب تک شادیا نہ بچایا کریے گئے؟ وہ بکواس کرتے اُور بڑا بول بولتے ہیں۔ سب بدکردار لافزنی کرتے ہیں۔ اَک خُداوند! وہ تیر لوگوں کو پیس ڈالتے ہیں اُور تیری میراث کود کھ دیتے ہیں۔ وہ بیوہ اُور پردی کو آل کرتے اُور تیریوں کو مارڈالتے ہیں اُور کہتے ہیں کہ خُداوند میرادی کُنیس دیکھے گااور یعقو ب کاخُداخیال نہیں کریگا۔'' (زیر ۱۹۴۳۔ )

كتاب يعياه مي ع:

<sup>&</sup>quot;Wherefore it shall come to pass, that when the Lord hath performed his whole work upon mount Zion and on Jerusalem, I will punish the fruit of the stout heart of the king of Assyria, and the glory of his high looks."

(Isaiah, 10/12)

اسلامی قوانین اسلامی قوانین با اور دورجدید کے تناظریم باتیل اور دورجدید کے تناظریم در در میں اپناسب کائم کر چکے گا۔ تب (وہ فرہا تا

مین یول ہوگا کہ جب خداد ندلوہ صول پراور پروسم میں اپناسب کام رہ بھے گا۔ تب (وہ فرماتا ہے) میں شاہِ اُسُو رکواُ سکے گتاخ ول کے ثمرہ کی اوراُ سکی بلند نظری اور گھمنڈ کی سزاؤونگا۔''

(يعياه:١١/١٠)

كتاب أمثال مين مغرورون سے اس طرح نفرت كا اظهاركيا كيا:

The fear of the LORD is to hate evil. pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth, do I hate." (Proverb. 8/13)

"غروراور گھنٹداور بری راہ اور کچکومنہ سے مجھے نفرت ہے۔"

تكبركويستى اورتواضع كوبلندى كاسبب بتات موئ كها كيا:

"A man's pride shall bring him low, but honour shall uphold the humble in spirit." (Proverb, 29/23)

"آدى كاغُر ورأت بيت كريگاليكن جودل فروتن بعزت حاصل كريگا-" (اَمثال:٢٣١٩٩) مزيداس طرح نفرت كا ظهاركما گها:

"These six things doth the LORD hate, yea, seven are an abomination unto him. A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, An heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren." (Proverb. 6/16-19)

'' یہ چھ چیزیں ہیں جن سے خُد اوند کونفرت ہے بلکہ وہ سات ہیں جن سے اُسے کراہیت ہے۔ اُو پُنی آ تکھیں۔ جھوٹی زبان۔ بے گناہ کا خُون بہانے والے ہاتھ۔ بُرے منصوب باند ھنے والا دل۔ شرارت کے لئے تیز رَو پاؤں۔ جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالٹا ہے۔'' (اُمثال:۱۲/۱۱۔۱۹)

ان کے علاوہ مزیدورج ذیل مقامات پہ تکبر کی مذمت وارد ہے:

تواریخ دوم:۲۳/۵۶-۲۷، ایوب: ۳۳/۷۱، ۱۳/۵۱، زبور: ۱۹/۹ک، یعیاه: ۹/۹، ۱۰/۲-۲۰،۲۱/۲،۲۳/۱۱، اَمثال:۱۳/۰۱،۳۱/۳،۲۱/۸۱\_۱۹۲

(۳۳)جبه، عمامه اور پگڑی۔

ایک ایساحلیہ جے آج کی دنیا میں بدنام کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کی گئے ہے، اس کے ساتھ جبداور بالحضوص پگڑی عام طور پیدد کھائی جاتی ہے۔ عمامہ اور پگڑی کو موجودہ ترقی یافتہ مفکرین نے خوف ودہشت کی علامت بتا کردنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ انہوں نے ایک الی فضا تیار کردی ہے جس میں ہر شریف داڑھی کرتا، جہادر پگڑی دالاخونخوار نظر آتا ہے گریہ بھی نفرت خداوندی کا ایک بجیب اور ناقابل انکار کرشمہ ہے کہ جس قوم نے اس لباس اور اس مقدس حلیہ کو بدنام اور مشتبہ بنانے کا جواا پنے کا ندھوں پہاٹھار کھا ہے اس کی سب سے مقدس اور معتبر کتاب Holy Bible نے اس لباس اور اس حلیہ کوخدا تعالی کے مقدس و مقرب نیک بندوں کا حلیہ اور یو نیفارم قرار دیا ہے۔ کم از کم ہم تو بائبل میں اس طرح کے اقتباسات کے وصال وجود کورسول اللہ بھے کے ان مجروں میں شار کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں جو آپ بھے کے وصال کے بعد ظاہر ہوئے اور ہور ہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔

اسلام میں عمامہ باندھناست محبوب دو جہاں ﷺ ہے۔ (صحیح مسلم: باب دخول جواز مکت بغیراحرام) اور سید الملائکہ حضرت جبرئیل امین علیہ السلام بھی اس سنت عمامہ کو پیند فرماتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاراوی ہیں:

"أَنَّ جِبُرِيُلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِي ﷺ عَلَى بِرُذَوْنِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ طَرَفُهَا بَيُنَ كَتِفَيْهِ، فَسَأَلُتُ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: رَأَيْتِهِ ذَاكَ جِبُرِيُلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ."
"جَرِيُل عليه السلام عِنْجِبراسلام ﷺ كَ پاس فچر پة تشريف لائ اوران كمر پرعمامة المناح، على الناره وونون شانول كَ فَي الله عَلَى الله عَنْ مِنْ الله عَنْ مَنْ الله عَنْ مَنْ الله عَنْ الله عَنْ

. (مسند أحمد بن حنبل: حديث السيدة عائشة، الحديث ٢٥٢٧،٢٥٨٩٧)

اس کتاب میں ذکر کیے گئے بہت ہے مسائل کی طرح اس سنت نبوی کے کہ جہت ہے مسائل کی طرح اس سنت نبوی کے کہ کہ بہت ہے مسائل کی طرح اس سنت نبوی کے کہ بائل نے خراج محبت اور داد تحسین پیش کی ہے۔ بن اسرائیل کے خدانے جب مقدس خدمات کے لیے ہارون اور ان کے بیٹوں کا انتخاب کیا تو ان کی تعظیم کے لیے مختلف لباس بنوانے کا تھم دیا جن میں عمامہ اور گیڑی بھی شامل ہیں۔ نیخ قل کی گئی عبارت کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں۔

"Have Aaron your brother brought to you from among the Israelites, along with his sons Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar, so they may serve me as priests. Make sacred garments for your brother Aaron, to give him dignity and honor. Tell all the skilled men to whom I have given wisdom in such matters that they are to make garments for Aaron, for his consecration, so he may serve me as priest. These are the garments they are to make, a breastpiece, an

كه آيات بعدال عم كو پر د برايا گيا-ايك ايك نقط پرتوجه دي:

"Make a plate of pure gold and engrave on it as on a seal. HOLY TO THE Lord. Fasten a blue cord to it to attach it to the <u>turban</u>; it is to be on the front of the <u>turban</u>. It will be on Aaron's forehead, and he will bear the guilt involved in the sacred gifts the Israelites consecrate, whatever their gifts may be. It will be on Aaron's forehead continually so that they will be acceptable to the Lord. Weave the tunic of fine linen and make the <u>turban</u> of fine linen. The sash is to be the work of an embroiderer. Make tunics, sashes and headbands

for Aaron's sons, to give them dignity and honor."

خدا کے علم میں یہ بات ازل سے ہے کہ بن اسرائیل عمامہ اور پگڑی کو بدنام

## نے میں کی طرح کی کسرنہیں اٹھا کیں گے، شایداس لیے بھی اس نے اس کوعزت اور بنت کا سبب قرار دیا۔ اُگلے باب میں ایک بار پھر تمامہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا:

"Put the turban on his head and attach the sacred diadem to the turban. Take the anointing oil and anoint him by pouring it on his head. Bring his sons and dress them in tunics and put headbands on

them. Then tie sashes on Aaron and his sons. The priesthood is their by a lasting ordinance. In this way you shall ordain Aaron and his sons." (Exodus, 29/6-9, NIV, IBS, New Jersey, America, 1973, 1978, 1984)

"اور علمه کواُسکے سر پردگھکر اُس عمامہ کاوپر مقدس تاج لگادینا داور کے کرنے کا تیل لیکر اُسکے سر پرڈالنااوراُسکوسے کرنا نے پھراُسکے بیٹوں کوآ کے لاکراُ نکوگرتے پہنانا نادور ہارون اوراُسکے بیٹوں کوآ کے لاکراُ نکوگرتے پہنانا نادور ہارون اوراُسکے بیٹوں کے کریند لیپ کر اُنکے پیٹریاں ہاندھنا تا کہ کہانت کے منصب پی ہمیشہ کے لئے اُنکاحق میٹوں کو خصوص کرنا نادہ اُسکے بیٹوں کو خصوص کرنا نادہ (خردج: ۹۷۲۹-۹)

انگریزی اور اردو ادب سے واقف حفرات دونوں اقتباسات میں لفظ عمامہ اور
Turban کی تکرار پیخورکریں تو انہیں اس بات کا بخو بی احساس ہوگا کہ مجبوب اور اس سے متعلق
پڑکانام بار بارلینااس کی خمیر (Pronoun) ذکر کرنے سے کہیں زیادہ جاشنی لا تاہے، چونکہ خدا

ادال کے محبوب کو تمامہ بہت پہند ہے اس لیے اس نے خمیر کی جگہ دومر تبداس لفظ کو ہی ذکر دیا۔ خدانے صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ بنی اسرائیل نے خدا کے اس حکم پیمل بھی کیا:

"For Aaron and his sons, they made tunics of fine linen-the work of a weaver- and the <u>turban</u> of fine linen, the linen <u>headbands</u> and the undergarments of finely twisted linen."

ذہن میں بٹھالیں کہ بائبل کی کتاب دانی امل (۱/۳-۳۰) کے مطابق کا فربادشاہ نوکرنفٹر نے جن مقدس لوگوں (سدرک، میسک اورعبد تجو) کوسونے کی مورتی کی پوجائے الکار کی وجہ ہے آگ کی بھٹی میں ڈلوایا تھا مگروہ آگ کی بھٹی میں بھی بالکل صحیح سلامت تھے، ان نیک لوگوں کے سریر بھی مجماعہ تھا اور ان کے سرکا ایک بال بھی نہیں جلاتھا، جبکے ان کوآگ

اسلامی قوانین سماس بائبل اور دورجدید کے تاظریں

میں ڈالنے والے خوداس آگ کے شعلوں کی تپش سے ہلاک ہو گئے تھے۔ بائبل کی ایک اور كتاب ذكرياه (١/٣) كے مطابق فرشتہ نے يہوع نامي ايك شخص كوعده كيڑے يہائے اوراس کے سرپیمامدر کھنے کا حکم دیااور پھراسے خدا کے گھر کی حکومت عطاکی۔

ان کے علاوہ درج ذیل دس مقامات پہلی عمامہ اور پگڑی کوعزت وبلندی اور نیک اورامراوشرفا کے لباس کے طور پرذکر کیا گیاہے:

خروج: ۱۹/۱ أحبار: ۸/۸، ۱۱/۳، سموييل اول: ۱۹/۲، ۱۱/۲۵، ۱۸/۱۸، أيوب: "\_IA/MOTO | TOTAL | TO

ان چند صفحات کو ہروہ مسلمان اپنے دل کی مختی پہلکھ لے جے پورپ وامریکہ کا سز در پیش ہویا وہاں مقیم ہو، تا کہ لباس کی وجہ سے بے جانگ کیے جانے کے بیرونت انہیں کام آتھے۔ اگر کوئی کٹ جحق پیازے اور لفظ 'Turban' عمامہ کا انکار کرے تو اس کے "A long piece of cloth wound tightly around the head, worn, for example, by Muslim or Sikh men."

(Oxford Advanced Learner's Dictionary, 7th Edition)

''ایک لمبا کیڑا جےمضبوطی ہے سرکے چاروں طرف باندھاجا تاہے، جیسے مسلمان اور سکھ

مسیحی بھائیول سے گذارش:۔ ہماری رعایت نہ سہی، کم از کم اینے باپ داداؤل كالحاظ كرتے ہوئے كرتاو پكرى اور جبكوبدنام كرنے كى تح يك اب بندكرد يجئے۔ يہ آپ ل طرف سے اپنے آباواجداد کی روحوں کے لیے ایک بہترین تخذہوسکتا ہے۔ (۳۵) **داڑھی۔** 

مردول کے چرے پدواڑھی خوبصورتی کا باعث ہے جواللہ نے ان کوبطور تخدیا ہے۔ایک مسلمان کے لیے داڑھی رکھنی واجب ہے لیکن آج کے ترقی یافتہ جدید دورکوس سے زیادہ جن چیزوں سے نفرت ہے ان میں مسلمانوں کی داڑھی بھی شامل ہے۔ خبر ا ذوق اپنااپنا۔ یہاں ہماری تحقیق کا تعلق چونکہ بائبل میں اسلامی احکام کی موجودگ ہے ہے اتک لے ہم ای کوبیان کریں گے۔انشاءاللہ پڑھ کر ہرمسلمان کاسینہ کشادہ ہوجائے گا۔

حفرت نافع حفرت عبدالله ابن عمر الله عدوايت كرت بين كه بي الم المثاوفر مايا: "خَالِفُوا المُشُوكِينَ، وَفَرُوا اللّخي، وَأَحُفُوا الشَّوَارِبَ، وَكَانَ ابنُ عُمَرَ إِذَا

حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحُيتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ."

«مشركون كاطريقه نه لو، دارُهي برهاؤ، موتجيس پت كرو-نافع كمت بين كه جب حضرت

ابن عمر في حج وعمره پرتشريف لے جاتے تو اپني دارُهي كوا پي مشي ميں ليتے اور جومشت بحر

ےزائد ہوتی اے كاك ديتے۔"

(صحيح البخارى: الحديث ٥٩٩١، ٥٥٥٩، شعب الايمان للبيهقى: الحديث ٦١٦٢، ٦٤٣٠، المسنن الكبرى للنسائى: الحديث ٥٨٩٢، ٢٣٦١، المجمع الزوائد: الحديث ٨٨٤٠، ٨٨٤٦، ١٠ المجمع الزوائد: الحديث ٨٨٤٠، ١٨٤٦، انتح القدير: باب ما يوجب القضاء و الكفارة؛ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: باب ما يرجب القضاء و الكفارة، تبيين الحقائق: باب مايفسد الصوم و ما لايفسد)

اس حدیث سے ہمارے مسلمان بھائی بھی سبق لیس کہ بے داڑھی چیرہ کورسول اللہ ﷺ نے مشرکوں ساچیرہ قرار دیا ہے۔

آیے! ابسلیے میں بائبل کا موقف بھی دیکھ لیں۔ بائبل نے عمامہ کی طرح داڑھی کو بھی نیک اور خدا کے محبوب لوگوں کا جز قرار دیا ہے۔

ميت ينوحدزني اور ماتم كاحكم بيان كرتي موع كامنول كوكها كيا:

"But he shall not defile himself, being a chief man among his people, to profane himself. They shall not make baldness upon their head, neither shall they shave off the corner of their beard, nor make any cuttings in their flesh. They shall be holy unto their God, and not profane the name of their God, for the offerings of the LORD made by fire, and the bread of their God, they do offer therefore they shall be holy."

(Leviticus, 19/4-5)

"چونکہ دہ اپ لوگوں میں سردار ہے اِسلئے دہ اپنے آپ کواپیا آلودہ نہ کرے کہ ناپاکہ وجائے: وہ نیاپناسرا کی خاطر نچے کھٹوا کیں اور <u>ندا بی داڑھی کے کونے منڈ داکیں</u> اور نداپنے کورخی کریں: دہ اپنے خُدا کے لئے پاک بنے رہیں اور اپنے خُد اکے نام کو بے حرمت نہ کریں کیونکہ دہ خُد اوند کی ا آشین قربانیاں جو اُکئے خُد اکی غذا ہیں گذرانتے ہیں۔ اِسلئے وہ پاک رہیں:" (آمبار ۲۰۱۳)۔۵) او پر کے پیرا گراف میں جس طرح کا ہنوں کو ان چیز دں سے منع کیا گیا، نیجے

کے اقتباس میں عام آ دمیوں کو بھی ان چیزوں سے روکا گیا اور انہیں داڑھی کے کونوں کو

الماس بالجل اوردورجديدك تاظرين

بكارنے سے بچنے كى مدايت دى كئى:

Ye shall not cat any thing with the blood neither shall ye use enchantment, nor observe times. Ye shall not round the corners of your heads, neither shall thou mar the corners of thy beard."

(Leviticus, 19/26-27)

دوتم کی چیز کوخون سمیت ندکھانا اور نہ جا دو منتر کرنا ندشگون نکالنائ تم این این مرک گوشوں کو بال کاٹ کر گول نہ بنانا اور نہ واڑھی کے کونوں کو بگاڑنا۔'' (اَحبار:۲۷/۱۹)

بائبل کے مطابق داڑھی خدا کے نیک بندے، بادشاہ اور فوجی کمانڈر بھی رکھتے تھے اور یہ ایک اچھی چیز ہے، اس پیمزید سات (نو) شہادتیں ملاحظہ فرمائیں:۔

(۱)سموئیل اول:۳۱/۳۱ کے مطابق بنی اسرائیل کے بادشاہ ادران کے خدا کے سب سے حیدتنی دائیک بھی دادھ بھی

چہیتے نی داؤد کی بھی داڑھی تھی۔ (۲) ای طرح ان کے ایک فوجی کمانڈر عماسا کی پکڑنے بھر داڑھی کا تذکرہ بھی بائل

(سموئل دوم: ٩/٢٠) يس ملتاب-

(٣) بائبل کی کتاب عزرا: ٣/٩ کے مطابق بن اسرائیل کے نیک شخص عزرا جے عہد نامہ تدیم کادوسرا کا تب کہاجا تا ہے ( آپ اے مولف بھی کہد کتے ہیں) ان کی بھی داڑھی تھی۔

(١) كتاب يعياه: ١١٥٠ كمطابق يعياه ني كي بحى دارهي تقى-

(۵) سموئیل دوم: ۱۱/۱ اور توارخ اول: ۱/۱۹ تا ۱/۱۴ کے مطابق بنی اسرائیل کے بہادر سپوتوں میں سے ایک داؤد این خادم اور سفیروں کی پوشاک آدھی کروانے اوران کی داؤھی آدھی آدھی کروانے اوران کی داؤھی آدھی آدھی کروانے اوران کی داؤھی آدھی آدھی آدھی کو انے حابت سے ایت میں بی عمون کی سلطنت اوران کے مددگاروں کی این سے ایت بہادی اور انہیں عبرت تاک سزا سے دوجار کیا۔ اُرامیوں کے ۵۰ کررتھوں بیہ سوارتمام آدئی اور مزید ۱۳۶۰ ہزار سواروں کو اس جنگ میں قبل کردیا گیا۔ ان سفیروں کو اپنی داڑھی کم جونے بدائی شرمندگی تھی کہ داڑھی ہڑی ہونے تک انہیں وہاں سے ندا نے کا تھی دیا گیا۔

(۲) زبور۱۳۳۱/۲ میں بنی اسرائیل کے نبی داؤد نے داڑھی پہتے تیل پی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ (۷) یعیاہ: ۱۵/۱۱ اور برمیاہ: ۱۳۸۱–۷۷ کے مطابق داڑھی کی کتر کوعذاب اور فوحد

ماتم\_وقت كى برتيب حالت كطوريد بيان كيا كيا -

مرسلمان اس كتاب كے اس باب كوذ بن شيس كرلے تا كدائيس كى بھى وقت كام تے۔ ہندوستان میں یا نج دس سالوں بعداس طرح کے عنوانات کی ضرورت بورب کی طرح ہی ردہ جائے گی کیونکہ اُنڈ مان تکوبار، کیرلا، تاملناڈو، گوا، آندھرا پردیش، کرنا ٹک، مہاراشٹر اورشال شرق ہندی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں ہندوجس تعداد میں رویئے کے لیے بک رہے ہیں اس ے میں خدشہ ہے کہ آئندہ دی سالوں میں ہندوستان میں ہندوہ کرفیصدے ۵ رفیصدیہ یااس ے بھی نیچے کھ کے سکتے ہیں۔ جزیرہ اُنٹر مان میں جس رفتارے ہندؤوں کی تعداد گھٹ رہی ہے ار يېسلسله جاري ر ماتويا چ وس الول شي يهال كا آخرى مندوي عيساني بن جائے گا۔

(۳۱)جادو گری۔

جادوگری ایک مسلم حقیقت ہے۔ جادومیں فائدے بھی ہیں مگر شراب کی طرح ب ہمالی کا سبب کم اور بربادی کا باعث زیادہ بنتا ہے۔ آج صرف ہندوستان میں لاکھوں گھر اليے ہیں جو سحر اور جادو سے پریشان حال ہیں۔ ایک شخص کی کسی سے کہائی ہوتی ہے تو وہ بادوگر کا سہارا لے کراس کے لیے ایسی ترکیب بنواتا ہے کدوہ بے چارہ پریشان ہوکررہ جاتا ے۔ بھی توبیسب دوی کی آڑیں بھی کیاجاتا ہے۔ یہ چیز بہت مہلک اور خوش حال فیملی کے لےزہرے بھی بڑھ کے کرزہرے ایک مرتبہ موت ہوتی ہوادوے متاز تحف ہر لحالی بیاری میں مرتا اور جیتا ہے جس کی سیحے تشخیص اور قابل حل علاج سے میڈیکل سائنس جى قاصرنظر آئى ہے۔اى ليےاسلام اورمسحيت نے جادواور جادوگرول سے تحق سے نیٹنے كا م دیا ہے۔ دونون نداہب نے جادوگروں کے لیے موت سے کم سزا تجویز نہیں کی ہے۔ البتاس كے ليے ضروري م كر پختة ثوت كے بعد بى اس طرح كافيصله سايا جائے۔

حفرت جندب المعاروى عكدرول الشهف ارشادفر مايا:

ْمَنُ أَتَى كَاهِناً أَوْ عَرَّافاً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدُ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ـ " "جو کی کہانت داریا قیافہ شنای کے دعویدار کے پاس آئے اور اس کی باتوں کی تصدیق المركات المركارية كالكاركات

(مسند أحمد: الحديث ٩٧٨٤، ٥٣٠، ١٠ جامع الترمذي: الحديث ١٣٥، سنن ابن ملجة: الحديث

١١٨ باتبل اوردورجديدك تناظرين

٢٨٢ ، مجمع الزوائد: الحديث ٠٤٤٠ ، ٨٨٨٧ ، سنن البيهقي: الحديث ١٦٩٣٨ ، ١٦٩٣٩ )

مزيدني هارادفراتين:

حدُ السَّاحِرِ ضَرُبَةٌ بِالسَّيُفِ." "جادور كى مزاتلواركى ارجـ"

(جـامع الترمذَى: الحديث ٢٩٣٢، سنن الدارقطنى: الحديث ٢٩٢٥، ١١٢، المستدرك لـلـمـاكـم: الـصديـث ٢٠٠٣، المعجم الكبير: الحديث ١٦٦٦، ١٦٦، سنن البيهتى: الحديث ٢٦٢٧٧، مصنف عبد الرزاق: الحديث ١٨٧٥٢)

ان احادیث کی تقدیق کرتے ہوئے بائل میں کہا گیا:

\*Regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards, to be defiled by them. I am the LORD your God.\* (Leviticus. 19/31, 20/6, Deuteronomy. 18/10-12)

''جوجتات کے یار ہیں اور جوجاد وگر ہیں تم اُنکے پاس نہ جانا اور نہ اُنکے طالب ہونا کہ وہ تم کونجس بنادیں \_ میں خُد اوند تمہاراخد اہوں نے'' (۴حبار:۲/۲۰،۳۱/۱۹:۱۳)

پرجادوگروں کے لیے سزا کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا:

\*Any man or woman who consults the spirits of the dead shall be stoned to deat; any person who does this is responsible for his death.\*

(Leviticus. 20/27, GNB, Pub. by BSI, Bangalore, India, 2008–2009)

''اوروہ مردیاعورت جس میں جن ہویا<u>وہ جادو کر ہو</u>تو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔الیول کولوگ سنگسار کریں۔اُن کا خون اُن ہی کی گردن پر ہوگائ'' (اَحبار:۲۵۱۲۰)

(٣٤) حق كى گواھى۔

انصاف کے طلب گاروں کے ساتھ بے انصافی کرنا یا گواہی کی ضرورت کے باوجود گواہی نہ دو کر یا جھوٹی گواہی دے کرحق دارکواس کے حق سے محروم کرنا سب جڑا برابر ہیں اوران میں سے ہرایک شخص انصاف کا گلا گھو نٹنے کا مجرم ہے۔ ایک اچھاانسان یقینا ان میں سے کی بھی خصلت کو پندنہیں کرے گا۔ آج کی عدالتوں سے انصاف ختم کرنے میں سب سے اہم رول ای جسارت نے نبھایا ہے کہ آج کا انسان مقدس کتابوں کے ہاتھ رکھ کر بڑی ڈھٹائی سے جھوٹ بولٹا ہے اور فاضل نجے صاحبان بچے اور حق جان کر بھی غلط فیصلہ دینے برمجبور ہوجاتے ہیں۔ اسلام اور بائیل دونوں نے اس کی تخت ندمت کی جو اور ایسا کرنے والوں کے لیے تخت مز اوک کے نفاذ کا دروازہ کھلارکھا ہے۔

قرآن جھوئی فتم کودین اور دنیادونوں لحاظ سے نقصان دہ قرار دیتے ہوئے کہتا ہے: ﴿ إِلا تَشْخِذُوا أَيُمَانَكُمُ دَخَلاً بَيُنَكُمُ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعُدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُو ُقُوا السُّوءَ بِمَا صْدَدْتُمْ عَنُ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ . ""

" پی قسموں کو بے اصل بیماند نہ بناؤ کہ کوئی قدم جمنے کے بعد پھیلے اور منہیں اللہ کے راستہ ےروکنے کے سبب برائی چھٹی پڑے،اور مہیں بڑاعذاب ہو۔" (سورۃ النحل: ۹٤)

رسول الله على ارشادفر مات بين:

الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُونَ اللَّهِ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتُلُ النَّفْسَ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ، "شرك، مال باب كى نافر مانى بسى جان كوش كرنا اور جھوئى كوائى برا كى كناه بين -" (صحيح البخارى:

باب اليمين الغموس ٢٦٧٠ ، ٢٨٧٠ ، ٢٩٢٠ جامع الترمذي: باب و مِن سورة النساء ٣٢٩)

الیانہیں ہے کہ جھونی گواہی کا عذاب صرف آخرت میں ملے گا، ونیا میں کوئی اردائی میں ہوگی کیونکہ شریعت مطہرہ نے بہ قاعدہ بنایا ہے کہ جس فعل کواسلام نے غلط کہااور ل پہنم کے عذاب کی وعید سنائی ہےان کی دنیوی سزاؤں کوعلاو فقہا کی نیک جماعت اور الموت كى رائے يہ چھوڑ ديا گيا ہے تا كه وقت اور حالات كى نزاكت كے حساب سے ان كى لاعین کی جائے۔ جب جرم بہت کم ہوتو نسبۂ ملکی سز انا فذکی جائے اورا گر بہت زیادہ بڑھ لبہوتو سخت سزادی جاعتی ہے۔ جیسے رشوت کہ اگر اس کالین دین کم ہے تو قدرے آسان لان جائے اور اگر بہت زیادہ عام ہوگئی ہوجیسے آج کل ہے، تو بڑی سے بڑی سزادی جاسکتی ع جیے کسی نے کسی یہ بدکاری کی تہت لگائی اوراینے الزام کوتمام شرطوں کی یابندی کے الھ چار گواہوں کی شہادت ہے ثابت نہیں کر سکا تو اس میں ملوت ہر مخص کواس اس کوڑ ہے المئاجا میں گے اور وہ مر دودالشہارۃ ہوجا ئیں گے۔قر آن مجیدارشادفر ما تاہے: ٱللَّذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُحُصَنْتِ ثُمَّ لَمُ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمُ ثَمْنِيْنَ

مُلْلَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمُ شَهِلَدةً أَبَدًا وَّأُولِئِكَ هُمُ الْفُلِيقُونَ ٥." 'جو پاک عورتوں کوتہت لگا نمیں اور پھر چار گواہ نہ لاسکیس انہیں اسی کوڑے لگا ؤ اور ان کی

کوانی بھی نہ مانو، وہ لوگ خدا کی اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں۔'' (سورۃ النور: ٤)

سلم بالبل اوردورجديد كتاظريم اسلامي قوانين كوڑے كى اسلامى سزايد دور جديد كے شبهات مع جوابات باب نم "تعزيراتي قوانين میں تحریب تہمت کے علاوہ جھوٹے دعویٰ کامعاملہ وقت کی نزاکت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اسلام كى طرح بائبل نے بھى جھونى فتم كوقابل مواخذہ جرم كردانا ہے: And if a soul sin, and hear the voice of swearing, and is a witness, whether he hath seen or known of it; if he do not utter it, then he shall bear his iniquity." (Leviticus, 5/1) "اوراگرکوئی اس طرح خطا کرے کہ وہ گواہ جواور أے قتم دی جائے کہ اُس نے پچھ دیکھایا أے کچھ معلوم ہے اوروہ نہ بتائے تو اُسكا گناہ أى كے سر لگے گانے" اس مقام یہ ہم امریکی انتظامیہ کوسراہے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایٰ عدالتوں کے سامنے جھوٹی گواہی دینے پر یانچ سال تک قید کی سزا کا قانون بنارکھا ہے، جس كو بنجيد كى سے نافذ كيا جائے تو انصاف كے امكانات يقينازياده مول كے: Perjury is considered a serious offence as it can be used to usurp the power of the courts, resulting in miscarriages of justice. In the United States, for example, the general perjury statute under Federal law classifies perjury as a felony and provides for a prison sentence of up to five years." (www.en.wikipedia.org/wiki/Perjury) "عدالتوں كے مامنے جھوٹا حلف اٹھانا ايك براجرم سے كيونكداس سےكورث كے اختيارات غصب ہوجاتے ہیں جوانصاف کا گلا گھونٹ سکتے ہیں،مثلا امریکہ میں وفاقی قانون نے جهوني كوابي كوظيم جرمول كي فهرست عين ركها بجس كي سزايا في سال تك كي قيد ب-" برطانوی حکمراں بھی لائق ستائش ہیں کہ انہوں نے ایسے مجرموں سے تی ہے نینے کے لیے عرسال تک کی سزا کا قانون بنارکھا ہے۔ (مرج سابق) (باب ینجم) معاشی قوانین۔ زندگی کے تمام شعبوں کی طرح معاشیات کے لیے بھی اسلام نے مناسبال

ر مدہ قوانین وضع کیے ہیں۔ آپسی لین دین، قرض، خرید وفروخت، نفع اور نقصان کا پیانیکی مونا چاہئے، انسان کے لیےروزی کمانے اور دولت جمع کرنے کے جائز طریقے کون ہیں اور ان کی شکل کیا ہے، ان تمام چیزوں کو اسلام نے قانون کی شکل میں بیا<sup>ن فراد</sup> ہے۔ بیچنے اور خریدنے کوتمام انسان جائز ہجھتے ہیں۔ دنیا کا ہر مذہب اسے جائز قرادہ ہلی کہیں کوئی'' مجنوں' اسلام رشمنی کے جنون میں کل بیج کو بھی حرام نہ کہنے لگے اس لیے پہلے اس کے حلال ہونے پر قرآن اور بائبل کی شہادت نقل کردیتے ہیں۔

قرآن فرماتا ہے:

"أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَوَّمَ الرَّبُوا فَمَنُ جَآءَ أَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبَّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمُرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنُ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحِبُ النَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ٥". 
"الله فِر يدوفروخت كوطال اورسودكورام قرارديا ہے، تو جس كے پاس التي رب كے پاس سے تعدت آئى اوروه بازآ گيا، تو گذرا ہوااى كا ہوادراس كامعالم الله كى طرف ہے، اور جواب سودكى طرف لو يسمن على الله الله على الله الله على الله على

"If a man shall steal an ox, or a sheep, and kill it, or sell it; he shall restore five oxen for an ox, and four sheep for a sheep. If a thief be found breaking up, and be smitten that he die, there shall no blood be shed for him. If the sun be risen upon him, there shall be blood shed for him; for he should make full restitution; if he have nothing, then he shall be sold for his theft. If the theft be certainly found in his hand alive, whether it be ox, or ass, or sheep; he shall restore double."

(Exodus, 22/1-4)

"اگرکوئی آدمی بیل یا بھیٹر پُرا لے اور اُسے ذرح کردے یا بی ڈالے تو وہ ایک بیل کے بدلے پانی بیل اور اُسے بیل کے بدلے پانی بیل اور ایک بھیٹر سے بھرے داگر چور سیندھ مارتے ہوئے پکڑا جائے اور اُس پرائیں مار پڑے کہ وہ مرجائے تو اُسکے خُون کا کوئی جرم نہیں نہ اگر سورج نکل چکو اُسکاخون جرم ہوگا بلکہ اُسے نقصان بھرنا پڑیگا اور اگر اُسکے پاس پچھنہ ہوتو وہ چوری کے لئے بیچا جائے نہ اگر چوری کا مال اُسکے پاس جیتا ملے خواہ وہ بیل ہویا گرھایا بھیٹر تو وہ اُسکادونا بھردے " (خردج براہے) کا مال اُسکے پاس جیتا ملے خواہ وہ بیل ہویا گرھایا بھیٹر تو وہ اُسکادونا بھردے " (خردج براہے) البت بائبل میں ایک بچیب تھم بھی ہے۔ ذراغور سے دیکھیں:

"You must not lend him money at interest or sell him food at a profit." (Leviticus، 25/37, NIV, IBS, New Jersey, USA, 1973, 1978, 1984) "تواپناروپیدا کے اسرائیلی کو) سود پیمت دینااوراپنا کھانا بھی اے نفع کے خیال سے درینائی (۲۷/۲۵:۱۳۵)

انگریزی اقتباس کالفظی ترجمہ پیہے: "اے سود پر قرض مت دواور نہ ہی اس نے نفع لے کر کھانا پیچو۔" اسلامی قوانین اسلامی قوانین اوردورجدید کے تناظریں

جب نفع نہیں لے گاتو بیچنے والے کا گذارہ کیے ہوگا۔۔۔۔؟؟؟ الحاصل خرید و فروخت بالکل جائز اور مناسب ہے، کوئی بھی ہوشمند اس کی حرمت کاقول نہیں کرسکتا ہے۔

(۱)ناجائز نفع۔

ناجائز نفع میں اسلام نے ہراس نفع کوشارکیا ہے جس میں جھوٹ، فریب یا کسی کی ماہ بھی ہے ہوئی ہے ہوں کا نامناسب فائدہ اٹھایا گیا ہو۔ان کی قسموں میں بڑی تفصیل ہے جس کا یہاں موقع نہیں، فقہ کی کتابوں میں ان چیزوں کو بڑی وضاحت اور دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ہم صرف ایک ایسی حدیث نقل کرتے ہیں جس میں پینجبراسلام عظم نے لفظوں میں نہ کھول کر بھی ان چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کردیا ہے۔

(المعجم الكبير للطبراني: الحديث ٧٧٥، المستدرك للحاكم: الحديث ٢١٠٢، ٢١٠١، جامع الترمذي: الحديث ٢٠٥٢، سنن الدارمي: الحديث ٤٥٥٢، سنن الدارقطني: الحديث ٢٨٤٩)

اس حدیث مبارک میں سیج اورا مانت پسندی کی قیدنے ہراس نفع کورام قرار دیا ہے جوعقل ودانش کے قوانین اورانسانیت کے اصول سے ہٹ کر ہے۔ مائبل میں کہا گیا:

\*Are there yet the treasures of wickedness in the house of the wicked, and the scant measure that is abominable? Shall I count them pure with the wicked balances, and with the bag of deceitful weights? For the rich men thereof are full of violence, and the inhabitants thereof have spoken lies, and their tongue is deceitful in their mouth.

Therefore also will I make thee sick in smiting thee, in making thee desolate because of thy sins."

(Micah. 6/10-13)

''کیاشریرے گھر میں اب تک نا جائز نفع کے خزانے اور ناقص وَنَفر تی بیانے نہیں ہیں؟' کیادہ دعا کی تراز واور جھوٹے باٹوں کا تھیلار کھتاہؤ ابے گناہ تھم ریگا؟ نے کیونکہ دہاں کے دولتمنظلم سے پہ ہیں اور اُسکے باشندے جھوٹ بولتے ہیں بلکہ اُسکے منہ میں دعا باز زبان ہے نے اِسلنے میں تجھے

مبلك زخم لكا و تكااور تير كانابول كسب ع تحقود ران كرد الوتكان (ميكاه ١٣١١) اس معلوم ہوا کہ اسلام کی طرح مسجیت نے بھی حرام وحلال کا کوئی نیکوئی پیانہ بنایا ے، جس کی طرف اس مقام پاشارہ کیا گیا ہے۔آئے!اس کی تفصیل ذیل میں و مکھتے ہیں۔ (r) قرض اور سود.

خدانے ونیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ جر شخص اپنی تمام ضروریات کو صرف اپنی مدو ہے پوری نہیں کرسکتا ہے۔ شاید کچھ لوگوں کو چھوڑ کر ہرانسان کی زندگی میں ایک ایباوقت آتا ہے جب وہ اپنی ضرورت کے لیے دوسروں سے اُدھار مانگنے اور قرض لینے پر مجبور ہوجاتا ہے۔اس کے لیےاسلام نے ایک ممل قانون دیا ہے:

"يْأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوٓا اِذَا تَدَايَنتُمُ بِدَيْنِ اِلِّي اَجَلِ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلُيَكْتُبُ بّيُنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدُلِ وَلَايَابَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلَيَكْتُبُ وَ لُيُمُلِلِ الَّـذِيُ عَـلَيُـهِ الْـحَـقُ وَلُيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّه وَلَا يَبُخَسُ مِنْهُ شَيْتًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيُهَا أَوْ ضَعِينُفًا أَوْ لَا يَسْتَطِينُعُ أَنُ يُسْمِلُّ هُوَ فَلْيُمُلِلُ وَلِيُّه بِالْعَدُلِ وَاسْتَشُهِدُوا شَهِيدَيُنِ مِنُ رِّجَالِكُمُ فَإِنْ لَّمُ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامُرَاتَان مِمَّنُ تُرُضُونَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَنُ تَضِلُّ اِحُدايهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحُدايهُمَا الْاُخُراى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْنَمُوٓا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيْرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى اَجَلِهِ ذٰلِكُمُ ٱقْسَطُ عِنُدَ اللَّهِ وَٱقْوَمُ لِلشَّهٰدَةِ وَٱدُنِّي ٱلَّا تَرُتَابُوٓا اِلَّا ٱنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيُرُونَهَا بَيُنكُمُ فَلَيُسَ عَلَيُكُمُ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَاشُهِدُوٓا إِذَا تَبايَعْتُمُ وَلَا يُضَآرَّكَاتِبٌ وَّلَا شَهِيُدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّه فُسُوئٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ dللُّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ O وَ إِنْ كُنتُهُمْ عَلَى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهن مُّقُبُوْضَةٌ فَإِنَّ آمِنَ بَعُضُكُمْ بَعُضًا فَلَيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ آمَٰنَتَه وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّه وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنُ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهَ اثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ عَلِيمٌ٥٠٠.

"أعايمان والواجب تم آلي مين ايك مدت كے ليے قرض كالين دين كروتو اعتمبارے ورمیان نیکی کے ساتھ لکھنے والالکھ دے، اللہ نے کا تب کوعلم دیا تو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے اور لکھدے،اورجس برحق آتا ہےوہ این رب اللہ کے خوف کے ساتھ لکھتا جائے اور کوئی کی نہ

سهم بائبل اوردورجديد كے تناظر ميں

قرض كےمئلدين بھى بائل فقرآنى حكم كى كمل تائىدى ہے۔كتاب استفايس ب

"If there be among you a poor man of one of thy brethren within any of thy gates in thy land which the LORD thy God giveth thee, thou shalt not harden thine heart, nor shut thine hand from thy poor brother. But thou shalt open thine hand wide unto him, and shalt surely lend him sufficient for his need, in that which he wanteth."

(Deuteronomy, 15/7-8, 15/1-3, 15/9)

''جومُلک خُد اوَند تیراخُد آنچھ کو دیتا ہے اگر اُس میں کہیں تیرے پھائلوں کے اندر تیرے بھائلوں کے اندر تیرے بھائی کی طرف سے ندا پنادل بخت کرنا اور ندا پنی مٹھی بند کر لینانہ بلکہ اُسکی اِحتیاج رفع کرنے کو جو چیز اُسے درکار ہوا ُسکے لئے تو ضرور فراخدی سے اُسے قرض دینانہ'' (اِسْنا: ۱۵/۵۸۸ مینانہ''

ایک ایما قرض جو آدم وحوا کے بیٹے اور بیٹیوں کی کمر تو ڈویتا ہے، اس کا نام "مود" ہے۔ایک غریب کسی سے دورو پئے قرض ما نگ کر لاتا ہے، اس کے موض دس رو پئے ادا کرکے بھی وہ دورو پے اس بے چارے پہاور اس کی موت یا خود شی کے بعد اس کی نسل پہ باتی رہے ہیں۔ سود لینے والے کی نگاہ سے دیکھنے پر یہ چیز ہمیں کتنی ہی بھلی کیوں نہ معلوم ہوتی ہو، مگر جب انصاف کا چشمدلگا کرد مکھتے ہیں تو یہ محسوں ہوتا ہے کداس میں کی کی بے بی کا بری طرح تحصال ہوتا ہے اور ہمدردی کے متحق مفلوک الحال بھائی کی دست مگری کواس کے خلاف بطور تشاستعال کیاجاتا ہے۔ آج کے دور میں سود آزاد بینکنگ (Interest-free Banking) بھی پورپ کی کمین گاہوں میں بیٹے ہوئے افراد کے لیے اسلام کوطعن وشنیع بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ سود کی حرمت کا اسلامی علم بھی پورپ وامریکہ کے پروفیسروں کی نظر میں اسلام کا ایک غیر معقول اور پسماندگی کی طرف لے جانے والا (Retrogressive) قانون ہے جو اس زائے میں نا قابل انطباق (Inapplicable) ہے کیکن ہروہ کتاب جوآسان سے نازل ک گئی،اس میں سودکوختی ہے منع کیا گیا ہے۔قرآن اور بائبل دونوں نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ قرض اور ہرطرح کے لین دین کوسود اور ناجائز استحصال سے یاک رکھنے کا حکم ديت موعة آن فرماتا ب:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضُعَفًا مُضْعَفَةً، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ٥"." "اعمومنوا دونادون سودنه كها واورالله عدروتاكم كامياب بوجاوً" (آل عمران: ١٣٠) مودخوری کی ذمت کرتے ہوئے قرآن مزید فرماتا ہے:

"ٱلَّـٰذِيُـنَ يَـأُكُـلُونَ الرِّبُوا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطُنُ مِنَ الْمَسّ ذٰلِكَ بأَنَّهُمُ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْءُ مِثْلُ الرِّبُوا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبُوا فَمَنُ جَآءَ هُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهٰي فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إلى اللَّهِ، وَمَنُ عَادَ فَأُولَـثِكَ أَصُحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيهُا خُلِدُونَ ٥ يَمُحَقُّ اللَّهُ الرِّبوا وَيُرْبِيُ الصَّدَقْتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أُثِيُمِ 0 إِنَّ الَّـذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَأَقَامُوا الصَّلْوِةَ وَآتَوُا الرَّكُوةَ لَهُمُ أَجُرُهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ وَلاَ خَوُفٌ عَلَيْهِمُ وَلاَ هُمُ يَحْزَنُونَ ٥ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبُو إِن كُنتُم مُّؤُمِنِيُنَ ٥ فَإِن لَّـمُ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرُبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُؤُوسُ أَمُولِكُمُ لاَ تَظُلِمُونَ وَلاَ تُظُلَمُونَ ٥٠.

"جولوگ سود کھاتے ہیں وہ (اپن قبرول سے) ان کی مانند کھڑے ہوں گے جنہیں شیطان نے چھو کرمخبوط الحواس بنادیا ہو،اس لیے کہانہوں نے کہانیج سود کی طرح ہے۔اور اللہ نے خرید وفروخت کوجائزادر سودکوترام کیا، پس جواس کے پاس سے نصیحت آجانے کے بعد باز آگیاتواس کے لیےدہ حلال ہے جو پہلے لے چکااوراس کامعالم اللہ کے سرد ہے،اور چوسود کی طرف پلٹااس کے لیے جہم ے جس میں وہ جمیشہ رہے گا۔اللہ سود کومٹاتا اور خیرات کو بڑھاتا ہے اوراللہ کوکوئی ناشکر ااور گناہوں ے جر احض نہیں بھاتا ہے۔ بے شک جوامیان لائے، اچھے کام کیے، نماز قائم کی اور زکوۃ دی ان کا بدلهان کےرب کے پاس ہے، نہ انہیں خوف ہے نہ رنج ۔ اُے ایمان والو! اللہ سے ڈرواور چھوڑوو أع جوسود باقی ره گیا، اگرتم مسلمان مو-اوراگرتم بازندآئ تو تمهارے لیے الله اوراس کے رسول ﷺ کی جانب سے اعلان جنگ ہے، اور اگرتم سود سے توبہ کروتو تمبارے لیے تمہار اصلی مال ہے، نةم كسى كونقصان يبنيا وُنهمهين كوكى نقصان يهنيح-" (سورة البقرة: ٥٧٩-٢٧٩)

حفرت جابر مظنداوي بين:

"لَغَنَ رَسُوُلُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيُهِ وَقَالَ هُمُ سَوَاءً" "رسول الله ﷺ نے سود لینے، دینے، اے لکھنے اور اس کے لیے گواہ بننے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔'

(صحيح المسلم: الحديث ٧٠/١٠، ١٠، مسند أحمد: الحديث ١٦٥، ١١٣٢، ١٩٥٨، ٣٩٥٨، صحيح ابن حبَّان: الحنيث ٢٣٣١، مشكل الآثار: الحديث ٤٩٦ ، سنن النسائي: الحديث ١١٧ ٥٠ ٥١١٨، ٩٣٩، ٩٣٩، ٩٣٩، سنن ابن ماجة: الحديث ٢٣٦٣، مجمع الزوائد: الحديث ٦٥٨٦)

اورتو اوراسلام نے مقروض (جے قرض دیا ہو) کی طرف سے ملنے والے تحذکو بھی قبول کرنے سے منع فر مایا ہے کہ بیجی سود کی طرح ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے جلیل القدر صحابي عبدالله بن سلام الله في ابوبرده الله عارشاد فرمايا:

"إِنَّكَ فِى أَرُضٍ الرِّبَا فِيُهَا فَاشٍ وَإِنَّ مِنُ أَبُوَابِ الرِّبَا أَنَّ أَحَدَكُمُ يَقُرِضُ الْقَرُصَ إِلَى أَجُلِ فَإِذَا بَلَغَ أَتَاهُ بِهِ وَبِسَلَّةٍ فِيُهَا هَدِيَّةٌ فَاتَّقِ تِلُكَ السَّلَّةَ وَمَا فِيُهَا." "م ایی سرزمین میں ہو جہال سود میل رہا ہے، سود کا ایک راستدید بھی ہے کہ کوئی کی کوایک مت کے لیے قرض دیتا، جب وقت ہوتا ہے قو خدار قرض اور اس کے ساتھ ایک ٹو کری میں ہدید کے کر آتا ہے، تم اُوكرى اور جو يحمال يل ہاك سے اس ميكو-" (سنن البيهتى: باب كل قرض جر منفعة فهو ريا) امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله تعالی اینے قرض دار کے پیڑ کے سابیہ سی بیٹے (روح البيان: سورة بقروم) 25 قرآن کی طرح بائبل نے بھی کسی کی مجبوری کے استحصال کومکمل طور پرحرام قرار جو سیسودی قرض سیمنع کیلاورام کے ویوں کے حکمہ انوں کر اے دادا کو حکم دیا

ریتے ہوئے سودی قرض سے منع کیا اور امریکہ ویورپ کے حکم انوں کے باپ داداکو حکم دیا:
"Do not charge your brother interest, whether on money or food or

"Do not charge your brother interest, whether on money or food or anything else that may earn interest. You may charge a foreigner interest, but not a brother Israelite, so that the Lord your God may bless you in everything you put your hand to in the land you are entering to possess."

(Deuteronomy. 23/19-20, NIV, IBS, New Jersey, USA, ©1973, 1978, 1984)

''تواپنے بھائی کوئو در برقرض نددیناخواہ وہ روپے کا سود ہویا اُناج کا سودیا کی اُلی چزکا سودہ و بیاتی کوئود ہو جو بیاج پر دی جایا کرتی ہے۔ تو پردیمی کوسود برقرض دیتو دے براین بھائی کوسود برقرض نددینا تا کہ خُداوند تیراخُد ااُس ملک میں جس پر تو قبضہ کرنے جارہا ہے تیرے سب کاموں میں جگوتو ہاتھ لگائے جھوکو برکت دے۔'' (اِسٹرا۔۱۹/۲۳)

مالک اربعہ میں سے مذہب حقی کے ایک تھم پر جوسلطنت اسلامیہ کے علاوہ ملکوں سے متعلق ہے، ظاہر بینوں کی طرف سے مکندایک شبہ کے ازالہ کے لیے ہم نے مذکورہ بالا پراگراف کے ان جملوں کے نیچولائن تھنچ دی ہے جن سے اعتراض بہ آسانی دورہوجا تا ہے۔
فقہ حفی کا مسئلہ یہ ہے کہ جن ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے وہاں غیر مسلم سے نفع لینا جائز ہے اوراسی بنیاد پہ فقہا ہے حنفیہ نے غیر مسلم بینکوں سے ملنے والی زائدر قم کو حلال قرار دیا ہے۔ البتہ جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں کے غیر مسلموں سے بھی سود لینا حرام ہے۔ بیتکم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی بصیرت اور اسلام کے عدل و انساف کو اور زیادہ روش کرتا ہے، جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو وہاں غیر مسلموں سے سود انساف کو اور زیادہ روش کرتا ہے، جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو وہاں غیر مسلموں سے سود جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں اور اعلیٰ مناصب پہ غیر مسلم بیٹھے ہوں وہاں اس کی گنجائش نہیں جہاں مسلموں پر ظلم کرتا ہے۔ ہائے یہ مظلوی!!!!

"If you lend money to one of my people among you who is needy.
do not be like a moneylender; charge him no interest."

(Exodus, 22/25, NIV, IBS, New Jersey, America, ©1973, 1978, 1984)

ابنبل اوردورجدید کے تناظر میں

''اگرتو میر بے لوگوں میں ہے کسی مختاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو پچھ قرض دے تو اُس ہے قرضخواہ کی طرح سلوک نہ کرنااور نہ اُس سے سود لینان'' بنی اسرائیل کومفلس اسرائیلی کے لیے بیچم دیا گیا:

"You must not lend him money at interest or sell him food at a profit." (Leviticus. 25/37, NIV. IBS. New Jersey, USA. ©1973, 1978, 1984)

"تواپناروپیائے سودپرمت دینااوراپنا کھانا بھی ان نفع کے خیال ہے نددینان (اَحبار ۱۵/۱۳) بائبل میں ان کے علاوہ کم از کم درج ذیل مقامات پہنجی سود کی قباحت وشناعت کو بیان کیا گیاہے: اَحبار: ۳۵/۳۵/۳۵، زبور: ۱۵/۵، اَمثال: ۲۸/۸، حزقیال:

ایک شبریہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ صرف سود کے ڈرکی وجہ سے جلد قرض لوٹا دیتے ہیں،ایسےلوگوں کی ذہنیت یہ ہے کہا گران سے سود ندلیا جائے تو وہ جلد قرض واپس نہیں دیں گے۔ایسوں سے قرض وصولی کا طریقہ کیا ہوگا....؟؟ اب أیسوں كوقر ض نەدىا جائے تو وە بھكمرى يەمجبور بول گے جو بالكل غلط ہے۔اس كا جواب بيہ ہے كماس كاحل اسلام نے پہلے سے دے رکھا ہے اور آپ اس پڑل بھی کرتے ہیں، وہ ہے رہن یاضانت جے بینک کی اصطلاح میں سکیوریئ (Security) کہا جاتا ہے، اصول وضوابط کے مطابق بینک سی رہن یا صانت کے بغیر کسی بھی فرد کو قرض نہیں دیتے ہیں۔ صانت کا ایک معاشرتی فائدہ پیہ ہے کہ ہر شخص ساج میں اچھا بن کررہے گا تا کہ مجبوری کی حالت میں کہیں الیانہ ہوجائے کہ برے ریکارڈ کی بنیادیہ ہرکوئی اس کا ضامن بننے ہے اِ نکار کردے۔ واضح رہے کہ اسلام''مُطاربت'' کو حلال قرار دیتا ہے، اس کے لیے کی شرطیل ہیں جن کی تفصیل آپ بصورت سوال لکھ کرکہند مشق مفتیان کرام ہے بوچھ سکتے ہیں۔ان میں سے ایک بڑی شرط بیہ ہے کہ نقصان کی صورت میں رقم لگانے والے کا خسارہ ہوگا۔اور یہ چیز سودی قرض کے لین دین میں مفقو دہوتی ہے جو اِن دونو ل یعنی مضار بے اور سود ک کین دین کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دیتی ہے۔

(۲)رشوت

ظلم وستم اور مجبوروں کے استحصال کی بدترین صورت کا ایک نام رشوت ہے۔ بیرخامی ہت سے ملکوں کواس کی صلاحیت وقابلیت سے کم ترقی کرنے پرمجبور کردیتی ہے بلکہ پرکہا جائے کہ ابیا کے اکثر ممالک بالحضوص ہندویاک اپنے باصلاحیت اور قابل فرزندوں کی مدو سے جتنی زیادہ زتی کر سکتے ہیں انہیں رشوت اور رشوت خورؤ زرا اُور آفیسروں کی بڑملی کی وجہ سے اس ہے آ دھا موقع بھی میسرنہیں ہویا تا ہے۔ سرکاری نوکر یوں میں مستحقین سے زیادہ غیر ستحق افراد کی شمولیت مدرجه افسوسناک ہے۔رشوت کی برائی نے کتنے حقد اروں کوحق سے محروم کردیا۔ حداقہ بیہ کمان الك ميں انصاف كے سرچشمہ جج صاحبان كے خلاف بھى رشوت خورى كے مقد مات چل رہے یں۔ بہت سے ایے کیسیز کا خلاصہ ہواجن میں جج صاحبان نے مظلوم یہ ہی انصاف کی کوظری مل اورظلم ڈھادیا۔ بحثیت تجوین گارہم نے منتجدا خذکیا کہ چونکہ بچوں کو جارسال کی عمرے ہی ہے لعلیم دی جاتی ہے کہ فلال کورس کو پڑھنا ہے کیونکہ اس میں اتنا پیساوراس میں اتنی دولت ہے،جس ک وجہ سے اس طرح کی سوچ لیے بروان چڑھنے والی سل حلال وحرام کی تمیز کیے بغیر دولت کی ذ فرہ اندوزی میں جٹ جاتی ہے اور موقع نہ ہونے پر بھی ایسے لوگ جانس بنانے کی کوشش کرتے یں۔دوسری وجہ بیے کہ حرام کی کماؤی سے تھائ کی زندگی گذارنے والے اشخاص کو ساج اس حلال خور خریب سے زیادہ رہبر دیتا ہے جس کی ایک ایک یائی خون اور پسینہ کی ہے۔اس طرح کی منفی موج نے بھی ساج وریاست کو بردی حد تک رسوااور برباد کیا ہے۔اسلام اور مسحیت نے رشوت کو پوری طرح مستر دکردیا ہے اور اس طرح کے کام میں ملوث اشخاص کی سخت مذمت کی ہے۔

قرآن فررشوت اوراس طرح كتمام ناجائز مال كى حرمت كاعلان فرمات موسد كها: "وَلَا تَما تُحُلُوا أَمُولَكُمُ بَيُنكُمُ بِالْبطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنُ أَمُولِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمُ تَعُلَمُونَ ٥":

"اورآ کی میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمه اس غرض سے پہو نچاؤ کہ لوگوں کا پچھ مال ناجائز طریقے ہے جان ہو جھ کر کھاؤ۔" (سودۃ البقدۃ: ۱۸۸) اور حرام مال کھانے سے منع نہ کرنے پر پا در یوں کوز جرکیا گیا:

اسلامي قوانين سس بالبل اوردورجديد ك تاظريم "لَوُلا يَنُهِهُمُ الرَّبْنِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَنُ قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحُتَ ٥"؛ "كناه كى بات كين اورنا جائز كھانے سے رئي اور پا درى انبيں كيون نبيں روكتے ہيں۔" (سورة المائدة: ٦٢) حفرت عمر بن سلمه هداوی بین که پیغمراسلام هفے ارشادفر مایا: "لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَ الْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ الَّذِي يَمُشِي بَيُنَهُمَا." "الله كى لعنت باس ير جورشوت لے ياد بيار شوت كے لين دين كے درميان واسطينے" (المستندرك للحكم: الحديث ٢١٦٨، مشكل الآثار للطحاوي: الحديث ٤٩٤٩، مصنف عبد الرزاق: الصديث ١٤٦٧٠ مسندأحمد: الحديث ٩٢٦٠، ٩٢٦٨ مصنف ابن أبي شبية: الحديث ٢١٩٦٩م المعجم الكبير: الحديث ١٩٣٨٧، صحيح ابن حبان: الحديث ١٦٨، ١٦٨، ٥٠، ٥٠، ٥٠، ٥٠، ٥٠) پیمبراسلام ﷺ بانصاف جحوں کے لیے جہنم کی سزااور اِنصاف پیندمنصفوں كے ليے جنت كى جزا كا علان كرتے ہوئے ارشادفر ماتے ہيں: "ٱلْقُضَلةُ ثَلَاثَةٌ"، وَاحِدٌ فِي اِلْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقُّ فَجَارَ فِي الْحُكُمِ فَهُوَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَىٰ جَهُلِ فَهُوَ فِي النَّادِ۔" " قاضی (جج) تین طرح کے ہیں، جن میں ہے ایک جنتی اور بقیہ دونوں جہنمی ہیں۔ جنہ میں

في النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَىٰ جَهُلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ."

"قاضى (جَجَ) تين طرح كي بيل، جن بيل سايك جنتى اور بقيد دونول جهنى بيل جنت بيل وه في جائك المربقة دونول جهنى بيل جنت بيل وه في جائك المربق في المعلم المربح المربح المربح المحلم المربح المعلم المربح المعلم المربح المربع المربح المربع المربح المربع المربح الم

"Moreover thou shalt provide out of all the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness; and place such over them, to be rulers of thousands, and rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens. And let them judge the people at all seasons, and it shall be, that every great matter they shall bring unto thee, but every small matter they shall judge, so shall it be easier for thyself, and they shall bear the burden with thee. If thou shalt do this thing,

عام God command thee so, then thou shalt be able to endure, and all this people shall also go to their place in peace." (Exodus, 18/21-23)

د اورتو إن لوگوں ميں ہے اَ ليے لائق اَشخاص پُن لے جو خُد اتر س اور يج اور رشوت ك وغن بون اوراً تكو بر ار برار اور سوسوا ور بچاس بچاس اور دس دس آ دميوں برحا كم بناد ہے كه وه بروقت لوگوں كا إنساف كيا كريں اور اَ ليا بوكه برئ برئ مقدّ عـ تو وہ تير به پاس اور چھوٹی چھوٹی باتوں كا فيصله خود بی كرديا كريں ۔ يوں تيرا بوجھ بلكا به جائيگا اور وہ بھی اسكي اُ اُس اُ في اُس تير بير بيك بوجا كمينك اگرتو بيكام كر بيا اور خدا بيكھے ايا بی تحمم د بير بير بيكی اور خدا بيرا كراف ہے بير علام مينان ہے جائيگئے ۔ '' (خروج ١١/١٨٠٠)

اسكا اُس يكي اور بيلوگ بھی اپنی جگہ اطمينان ہے جائيگئے ۔ '' (خروج ١١/١٨٠٠)

اُس بيرا كراف ہے بير عملوم ہوا كہ رشوت ايك برى چيز ہے اور خدا ہے اور خدا ہے دور خوال ہے ہونائی كے متر اوف ہے ہیں ۔ مزيد بيد كہ رشوت خوروں كوكى بھی عبدہ پہنا تركنا قوم اور خدا ہے دونائی كے متر اوف ہے۔

رشوت بنام تخذو مديد كن خرابيال كنات موع مزيدكها كيا:

"Thou shalt not wrest the judgment of thy poor in his cause. Keep thee far from a false matter; and the innocent and righteous slay thou not for I will not justify the wicked. And thou shalt take no gift for the gift blindeth the wise, and perverteth the words of the righteous." (Exodus. 23/6-8. KJV. by TBR, BSI, 2008. NIV. by IBS, NJ, USA)

"تواپنے کنگال لوگوں کے مقدمہ میں إنصاف کاخون نہ کرنائے جھوٹے معاملہ سے دورر ہنااور بے گناہوں اور صادقوں کو آل نہ کرنا کیونکہ میں شریر کوراست نہیں تھہراؤ نگائے تو رشوت نہ لینا کیونکہ رشوت بیناؤں کواندھا کردیتی ہے اور صادقوں کی باتوں کو بلٹ دیتی ہے۔'' (خردجہ ۲/۲۳۸۸)

رسول الله ﷺ نے بھی ' تَھَادَ وُ ا تَحَابُوُ ا ' آپُس میں ہدیددیا کرومجت بڑھے گ'' کہدکر تخدد ہے لینے کی حوصلہ افز الی کی ہے مگر جج صاحبان اور سرکاری نوکرشاہوں کے تمالف میں تفصیلات ہیں جن میں سے بہت می صور تیں ناجا رَبھی ہیں۔

رشوت سے بر ہمز کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا:
"Who lends his money without usury and does not accept a bribe against the innocent. He who does these things will never be shaken."
(Psalms. 15/5, NIV. IBS, New Jersey, USA, ©1973, 1978, 1984)

''دہ جوا پنارو پیرسود پڑہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا۔ اَیسے کام کرنے والا کھی جنبش نہیں کھائیگا۔'' المجام بائبل اوردورجديد كتاظرين

رشوت کو ملک وریاست کے لیے دیمک قرار دیتے ہوئے کہا گیا:

By justice a king gives a country stability, but one who is greedy for bribes tears it down." (Proverb. 29/4, NIV, IBS, NJ, US, ©1973, 1978, 1984)

"بادشاه عدل سے اپنی ملکت کوقیام بخشا ہے کیکن رشوت ستان اُسکود مران کرتا ہے۔" (اَمثال ۱۳۹۱)

بائبل میں رشوت کونا قابل معافی جرم قرار دیے ہوئے بیقل کیا گیاہے:

"And it came to pass, when Samuel was old, that he made his sons judges over Israel. Now the name of his firstborn was Joel; and the name of his second, Abiah, they were judges in Beer-sheba. And his sons walked not in his ways, but turned aside after lucre, and took bribes, and perverted judgment."

(1Samuel. 8/1-3)

"جب سموئی بر هاہو گیا تو اُس نے اپنیٹوں کو اسرائیلیوں کے قاضی تھم رایانہ اُسکے پہلو تھے کانام یوئی اور اُسکے دوسرے بیٹے کانام ایم اہتحادہ دوتوں بیر سبع میں قاضی تھے: پراُسکے بیٹے اُسکی راہ پرنہ بیلکہ دونفع کے لالج سے رشوت لیتے اور اِنصاف کاخون کردیتے تھے۔" (سوئل اول ۱۱۸۰٪)

ان کا میرجرم اتنا بڑا تھا کہ خدانے انہیں باپ کے شاہی تخت کا وارث بنے سے محروم کردیا۔ (سوئل اول:۸۱۸-۱۷۱۹)

ان کے علاوہ تواریخ دوم: ۱۹/۷ء اَیوب: ۱۵/۳۴ اور عاموں: ۱۸–۱۱ میں رشوت کی مذمت کا بیان وار دہے۔

نوٹ: نیوانٹر بیشتل درشن میں اگر چہ ناجائز کمائی رشوت کو کھلےلفظوں' Bribe'' کہا گیا ہے گر کنگ جیمس درشن میں اس کے لیے' Gift'' کا لفظ استعال کیا گیا ہے۔

ہم نے رشوت کے ناجا کز ہونے پر بائبل سے اتنے پیرا گراف اس لیے نقل کیے بیں کہ امریکہ نے لا بنگ (Lobbying) کوقا نونی جواز فراہم کر دیا ہے جبکہ یہ بھی رشوت ستانی اور بدعنوانی کی ایک شاخ بلکہ اعلیٰ اور طاقت ورقتم ہے۔

(٣)جوا اور لاثرى۔

انبان کی بڑی نفساتی کمزور یوں میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ جلد ازجلد مالدار بنا چاہتا ہے اور اس کے لیے مختصر سے مختصر راستہ بھی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کا ایک شکل کانام جواہے۔

الله جل شاندارشادفرماتاب:

"يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِثُمَّ كَبِيْرٌ وَمَنفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنُ نَفُعِهِمَا ""

"وہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہدد یجئے اس میں بڑے گناہ ہیں، اور لوكوں كے كھفائدے بھى بين، مران كاكناه فائدے سندياده بـ" (سورة البقرة: ٢١٩)

اس آیت میں دورجدید کے اس شبکا جواب دیا گیا ہے کہ جوامیں بہت فائدہ ہے،ایک فریب اور نا کارہ آ دی بل بھر میں مالدار بن جاتا ہے اورلگزری زندگی گذارنے لگتا ہے۔اگرایک كزوراورغريب كويدفا كدهملتا بي اسلام كوكيا تكليف بجويه جوااور لافرى كوحرام قرار راع؟ قرآن نے اس کا جواب بدویا ہے کہ بیروی خوشی کی بات ہے کدایک مخص جواب تک نِبَالُ اورِثاث یہ بیٹھنے والاغریب تھااب مالداروں کی طرح ٹھاٹ کی زندگی گذارر ہاہے۔مگر چونکہ الام كادوسرانام فطرت (Nature) بجوصرف ايك ببلوكونيين ديكما بلكه برجهار ببلوكو ر کھا ہے۔جواجہاں ایک غریب کو کروڑ پتی بنادیتا ہو ہیں ایک کروڑ پتی کنگال ہوجاتا ہے۔ یعنی الكة دى خون بسينه بهاكرسالول سال كامحنت كے بعد جودهن جمع كرتا ہے دہ السے تحف كے ہاتھ لی پونے جاتا ہے جس کے جسم وجان کی محنت اس دولت میں شائل نہیں ہوتی ہے۔جس کا نتیجہ بھی خودکشی کی شکل میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔اور اکثر جواجیتے والوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے کونکہ مال مفت دل بے رحم ۔مفت کی کمائی مفت میں اڑ جاتی ہے۔اب آپ ہی بتا کیں کہ کسی کو ألى ميس بعضت مالدار بنانازياده احيما ہے ياكسي كى محنت كى كمائى اوراس كى جان كو بجانا؟؟ اور رہا الری کا سئلہ تو اس کا حال بھی ایہا ہی ہے۔ لاٹری جیتنے والے کی نگاہ سے ویکھیں تو بردی فبصورت چیز بلکہ دھن کی پری ہے ، مگر ایک جیتنے والے کوچھوڑ کر بقیہ ۹۹ رفیصد کی نظرے دیکھیں افضاع وقت و دولت کے سوا کچھنہیں ہے۔ لاٹری کی بہت ک قسمیں نکل گئی ہیں جن میں سے الزنيث اورموبائل لاٹري كے نام پرونيا بحريس جو تھى جارى ہاس كانتيج بھى جك ظاہر ہےك الرك كوقانوني جوازدي عيجوفائده إس كانقصان كهيس بزهرب اوعقمندول كويه بتاني للضرورت نہیں ہے کہ نفع ونقصان کا تجزیر کے کے بعداعلی وا نفع کو پسند کیا جاتا ہے نہ کہ اُونی و

اسلای قوانین اسلامی قوانین اسلامی قوانین اسلامی قوانین اسلامی تعاظرین

نقصاندہ کو۔ای کی طرف قرآن نے بیہ کہہ کراشارہ کیا ہے کہاس کا نقصان فائدہ سے زیادہ ہے۔ ہمیں کنگ جیمس ورشن اور نیوانٹر نیشنل ورشن وغیرہ بائبلوں میں جوا کا ذکر نہیں ملا،البتہ!

بائل کھی میں ایسے اقتباسات ہیں جو جو ااور لاٹری (لاچ) کے خلاف ہیں۔ کتاب اُحبار میں ہے۔

Thou shalt not covet thy neighbour's house, thou shalt not covet thy neighbour's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is thy neighbour's." (Exodus. 20/17)

"وَ اَسِيْ بِرُوں کے گھر کا لائے نہ کرنا ۔ تو ایٹ پڑوی کی بیوی کا لائے نہ کرنا اور نہ اُسکے غلام اور اُسکے اور نہ سے کا اور نہ ایسے بڑوی کی کی اور چیز کا لائے کرنا ۔ " (خرج: ۱۱۲۰۰)

ای طرح کتاب استفامی ہے:

\*Neither shalt thou desire thy neighbour's wife, neither shalt thou covet thy neighbour's house, his field, or his manservant, or his maidservant, his ox, or his ass, or any thing that is thy neighbour's"

(Deuteronomy, 5/21)

" توای پروی کی بیوی کالا کی نہ کرنااور نہ اپنے پروی کے گھریا اُسکے کھیت یا غلام یالوغری یا اُسکے کھیت یا غلام یالوغری اِسٹنا، ۱۲/۵ کی اُور چیز کاخواہاں ہونائے " (اِسٹنا، ۱۲/۵)

ان دونوں پیراگرافوں میں بائبل نے لا کچ منع فرمایا ہے، جوجوااورلائری ک

سب سےاہم بنیاد ہے۔

جوالا کچ کے حسین خواب سے شروع ہوتا ہے گر آ ہتہ آ ہتہ ایسا نشہ بن جاتا جس میں وہ اچھے برے کی تمیز بھی کھودیتا ہے، اور سب پچھ ہارنے کے بعد اپنی عزت وآبرومال بٹی کو بھی داؤیدلگا دیتا ہے، سال ۲۰۱۳ء میں مالدہ ،مغر بی بزگال (ہند) میں:

\*In a shocking incident, a gambler has fixed his 13-year-old daughter's marriage to his neighbour after losing to him during a marathon gambling session at Krishnapur - Buritala village in Malda district. The father, a compulsive gambler, was locked in a gambling bout with local youth Sukumar Mandal on December 1. After losing everything, he put his girl at stake, and again lost. The two families started making wedding plans immediately after that."

http://indiatoday.intoday.in/story/father-loses-daughter-in-gambling-to-marry-ner-off-to-winner/1/331004.html-3-231.html) (http://indianexpress.com/article/india/ndia-others/west-bengal-father-to-marry-off-daughter-after-losing-in-gambling/)

'دُ صَلَع مالدہ کے کرشنا پور بُری تلہ گاؤں میں پیش آئے دل دہلادیے والے ایک حادثہ میں ایک جادثہ میں ایک جادثہ می ایک جواری نے میرائقن جوامیں جوان پڑوی سے اپنی ۱۳ ارسالہ بیٹی کو ہارنے کے بعداس کی شادی ای نوجوان کے ساتھ طے کردی، عادی جواری نے ارد مبر کو مقامی جوان سکمار منڈل سے جوامیں سب کچھ گنوانے کے بعد اپنی بنی کوداؤیدلگادیا اور پھر ہارگیا۔جس کے بعد دونوں خاندان والوں نے فوراشادی کی تیاری شروع کر دی۔''

اس ایک حادثہ کوہم نے صرف بطور مثال پیش کیا ہے، ورنداہل نظر جانتے ہیں کہ سال اس طرح کے سینکلووں حادثات رونما ہوتے ہیں اور سے بھی" Human Trafficking"كالكربواسب بنآب

(۵) ناپ تول۔

بہت سے تاجروں میں ایک بڑی خرابی یہ پائی جاتی ہے کہ وہ ناپ تول میں کی کے اپنی تجارت کو ناجا رُز طریقہ ہے فروغ دینا جا ہے ہیں۔ ایک بے ایمان اور چور آدی بھی اسے ناپند کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ بے ایمان تا جرکو جب اس بارے میں کہاجاتا ہوہ چر جاتا ہے۔ قرآن اور بائبل نے بھی اس کی شدت سے بذمت کی ہے اور اسے اعث شرمندگی اور قابل نفرت گناہ قر اردیا ہے۔اس پی حکومت تعزیر کر سکتی ہے۔

الله جل شاندارشاوفرماتا ي:

"أَلَّا تَطُغُوا فِي الْمِيْزَانِ٥ وَأَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسُطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ٥". " ترازومين ناانصافي ندكرو، انصاف كساته تولواوروزن مين كمي ندكرو- " (سورة الرحمن: ٨٠٥)

مزيدارشادفرمايا:

"وَأُولُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمُ، وَزِنُوا بِالْقِسُطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيُلاً ٥". "أورجب نا يوتو يورا يورانيو، اور برابرتر ازو يولو، يه بهتر اوراجها ب-" (الإسواء: ٥٠)

ايك جكهمزيد فرمايا كيا:

"وَأُونُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسُطِ لا نُكَلِّفُ نَفُسًا إِلا وُسُعَهَا". "ناپاورتول کوبرابری سے بورا کرو، ہم کی بھی جان کواس کی طاقت سے زیادہ بو جھبیں دیتے۔" (سورة الأنعام: ٢٥٢)

ناي تول مي كى كرنے والوں كوجہنم كى وعيدسناتے ہوئے كہا گيا: "وَيُلِّ لِّلُمُطَفِّفِينَ ٥ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٥ وَإِذَا كَالُوهُمُ أَو

المسل بالبل اوردورجديد كتاظرين اسلامي قوانين وَّزَنُـوُهُمُ يُخْسِرُونَ ٥ أَلا يَـظُـنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمُ مَّبُعُونُونَ ٥ لِيَـوُم عَظِيُم ٥ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلْمِينَ ٥ كَلَّا إِنَّ كِتنبَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ ٥٠٠. '' كم تولنے والوں كے ليے خرابي ہے، وہ جب أوروں سے ماپ ليتے ہيں تو پورا ليتے ہيں اور جب انہیں ناپ تول کردیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، کیا نہیں خیال نہیں ہے کہ انہیں بڑے دن كے ليے اٹھنا ہے جس دن بھی لوگ دنيا كے پالنہار كے حضور كھڑے ہول گے\_ بے شك حد ے گذرنے والوں کی لکھت سب سے نیے جین میں ہے۔" (سورة العطففين: ٧٠١) بائبل نے بھی اس چیز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ملاحظہو: 'Ye shall do no unrighteousness in judgment, in meteyard, in weight, or in measure. Just balances, just weights, a just ephah, and a just hin, shall ye have. I am the LORD your God, which brought you out of the land of Egypt. Therefore shall ye observe all my statutes, and all my judgments, and do them. I am the LORD." (Leviticus, 19/35-37) ''تم انصاف اورپیائش اوروزن اورپیانه میں ناراتی نه کرنانهٔ ٹھیک تر از و ٹھیک باٹ بے پورا ایفہ اور پورا مین رکھنا۔ جو تمکوملک مصرے نکال کر لایا میں ہی ہوں خداوند تمہاراخد انسوتم میرے سبة مين اورسب أحكام ماننااورأن يرعمل كرنا مين خُداوند مون " (アムーアロ/19:シレイ) اورائی ویگرمقام په کها گیا: "Divers weights are an abomination unto the LORD; and a false balance is not good." (Proverbs. 20/23) balance is not good." "دوطرح کے باٹ ے خد اکونفرت ہے اور دغا کے تر از وٹھیکنہیں۔" (اَمثال:٢٣/٢٠) اس بات کو سجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا تجارت میں بے ایمانی کو سخت ناپند کرتا ہے اورا یسے خص کو انجام کار پچھتانا پڑتا ہے۔ مرافبوس آج کل کم ناپ تول کوبھی ایک جدیدسوچ اور برابر تو لئے کوفرسودہ خیال کے طور پردیکھا جارہا ہے۔ اکثر کمپنیوں کی مصنوعات کا حال ایسا ہی ہے۔ (۲)امانت. ضروریات کے مجمہ انسانوں کے سمامنے زندگی میں ایے مواقع آتے رہے ہیں

ضروریات کے مجمہ انسانوں کے سامنے زندگی میں ایسے مواقع آتے رہتے ہیں جب وہ اپنی چیز دوسروں کے پاس امانت رکھنے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جس نے زندگی کے ہر گوشہ کا حکم صاف صاف بیان کیا ہے۔اس سلسلے ہیں جگ

الله جل شاندارشادفر ما تا ب:

"إِنَّ اللَّهَ يَا أُمُرُكُمُ أَنُ تُؤَدُّوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمُ بَيْنَ النَّاسِ أَنُ تَحُكُمُوا بِالْعَدُلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًّا يَعِظُكُمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ٥".

"الله حم دیتا ہے کہ امائنوں کوان کے مالکوں تک پہونچا واور جب فیصلہ کروتو انصاف سے فیصلہ دو،اللہ مہیں کیائی اچھی فیمیت کرتا ہے، یقیناً اللہ سننے اورد کیضے والا ہے'' (سورة النساء: ٥٠)

حفرت على الله عمروى بكريغيراسلام على ارشادفر مات بن

ثَلَاثُ لَيُسَ لِأَحَدِ مِّنَ النَّاسِ فِيهِنَّ رُخُصَةً ، بِرُّ الْوَالِدَيْنِ مُسُلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا ، وَالْوَفَاءُ بِالْفَالِدَيْنِ مُسُلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا ، وَالْوَفَاءُ بِالْعَهُدِ لِمُسُلِم كَانَ أَوْ كَافِرًا . وَالْوَفَاءُ بِالْعَالَةِ إِلَى مُسُلِم كَانَ أَوْ كَافِرًا . "
د تين چيزوں ميں كى كوبھى رخصت نہيں (1) ماں باپ كے ساتھ وسلوك چاہوه ه مسلمان موں يا كافر ور (٣) حق والمسلم مو يا كافر ور (٣) حق وار تك اس كى امانت بهوني تا خواه وه مسلم مويا كافر - "

(شعب الايمان للبيهقي: الحديث ١٩٣، ٤٣٦٣، جمع الجوامع: حرف الثاء٥٠)

اور حفرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها سے مروی ہے کہ جب ابوسفیان سے ہرقل نے پینج براسلام ﷺ کی اچھی صفتوں کے بارے میں پوچھا:

"مَاذَا يَـأُمُرُكُمُ فَـزَعَـمُتَ أَنَّهُ أَمَرَكُمُ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدُقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهُدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، قَالَ: وَهٰذِهِ صِفَةُ نَبِيِّ۔"

''وہ تہیں کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں تو تم نے کہا: وہ تہیں نماز ،صدقد، پاک دامنی ،ایفا عجمد اورامانت اداکر نے کا حکم دیتے ہیں ،اے وفد مکہ! س او ،بیا یک نبی کی صفت ہے۔''

(صحيح البخارى: الحديث ٢٦٨١، ٢٥٣٥، ٢٩٤١، مسند أحمد: الحديث ١٧٦٦، ٢٤١١، ٢٣١٦١، المعجم الكبير: الحديث ٢٢٧٧، صحيح ابن خزيمة: الحديث ٢٠٧٣)

امانت داری اتنی اہم چیز ہے کہ رسول اللہ کھی ہجرت مدینہ کے وقت حضرت علی کھی کو اللہ کا اللہ کا

دیا ہے۔ کتاب خروج میں ہے:

If a man deliver unto his neighbour an ass, or an ox, or a sheep, or any beast, to keep; and it die, or be hurt, or driven away, no man seeing it, Then shall an oath of the LORD be between them both, that he hath not put his hand unto his neighbour's goods; and the owner of it shall accept thereof, and he shall not make it good. And if it be stolen from him, he shall make restitution unto the owner thereof. If it be torn in pieces, then let him bring it for witness, and he shall not make good that which was torn. And if a man borrow ought of his neighbour, and it be hurt, or die, the owner thereof being not with it, he shall surely make it good." (Exodus, 22/10-14)

''اگرکوئی اپنے ہمسامیہ کے پاس گدھایا بیل یا بھیڑیا کوئی اور جانو را مانت رکھے اور وہ بغیر کسی کے و کھے مرجائے یا چوٹ کھائے یا ہنکا دیا جائے ۔ تو اُن دونوں کے درمیان خُداوند کی قتم ہو کہ اُس نے اپنے ہمایہ کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا اور مالک أے بچ مانے اور دوسرا أب كامعا وضہ ندے: ير اگروہ أسكے ياس سے چورى ہوجائے تو وہ أسكے مالك كومعاوضہ دے : اور اگر أسكوكى درندے نے بھاڑ ڈالا ہوتو وہ اُسکو گواہی کے طور پر پیش کردے اور بھاڑے ہوئے کا نقصان نہرے:" (1 ( ( C . 3 . 7 1 - 1 \_ 7 1 )

اس پیراگراف سے مکمل رضامندی کے بغیر پید کہنا سیجے ہے کہ بائبل نے بھی ا مانت دارکواس کی چیز واپس دینے کے اسلامی اور عقلی قانون کی حمایت کی ہےاوراس میں كسى كوشك نبيس مونا جائے۔

ہمیں بائل میں ایک عجیب وغریب حکم ملتا ہے:

"When thou comest into thy neighbour's vineyard, then thou mayest cat grapes thy fill at thine own pleasure; but thou shalt not put any in thy vessel. When thou comest into the standing corn of thy neighbour, then thou mayest pluck the ears with thine hand; but thou shalt not move a sickle unto thy neighbour's standing corn."

(Deuteronomy, 23/24-25)

"جب تواہے مسامیے کا کتان میں جائے توجینے انگور جائے بیٹ جرکھانا پر کچھاہے برتن میں ندر کالینان جب توای بمسایہ کے کھڑے کھیت میں جائے تواہے ہاتھ سے بالیس تو رسکتا بيرايخ بمساير ككفر عطيت كوبنسوانداگانان اں پراگراف کود مکھر کہیں آپ اس شبہ میں نہ پڑجائیں کہم نے آپ کے سامنے "اندهر مگری چوپٹ راجہ"نامی کسی تفریحی کتاب کا کوئی اقتباس نقل کردیا ہے۔ آپ اظمینان رہیں ہم نے پیا قتباس دورجد ید کے ناخداؤں کی سب سے مقدل کتاب بائبل سے قل کیا ہے۔
اسلامی قوانین کو دورجد ید کے لیے نامناسب کہنے والے سیجیوں کا ناطقہ بند کرنے
کے لیے بائبل کا یہی ایک اقتباس کافی ہے۔ اور تمام مسلمانوں کو اس پیراگراف کو کتاب اور
آیات نمبر کے حوالہ کے ساتھ یا در کھنا چاہئے تا کہ کی بھی وقت اور کہیں بھی کام آئے۔

رباب ششم) غذائی احکام۔

اللہ جل شانہ نے دنیا کی تمام چیزوں کوانسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جوانسان کے لیے کسی طرح کار آمد نہ ہو۔ اگر فرق ہے تو طریقۂ استعال میں۔انسان اگر شیخ معلومات کے ساتھ کسی چیز کواستعال کر بواسے بہت منافع ماصل ہوں لیکن اگر مکمل معلومات کے بغیراستعال میں لائے تو اس کا نقصان ہوسکتا ہے۔ ممراً سانپ، بہ ظاہرا بیا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے نقصان کے سوا پھی ہیں حاصل ہوتا ہے معلوم گر اس کے جسم اور چڑے میں کتنی بیاریوں کا علاج چھپا ہے یہ ڈاکٹروں سے معلوم کریں۔ای نکتہ کواللہ جل شانہ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے:

هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُمُ مَا فِي الْأَرُضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّمَآءِ فَسَوَّهُنَّ سَبُعَ سَمُوتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٥".

"وای ہے جس نے تمہار نفع کے لیے ان تمام چیز وں کو پیدا کیا جوز مین میں ہیں، پھر جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس نے آسان کی طرف اِستوا فر مایا، تو سات آسان بنائے اور وہ ہر چیز کو سننے اور جائے والا ہے۔"

بنائے اور وہ ہر چیز کو سننے اور جائے والا ہے۔"

(سورة البقرة: ٢٩)

اس لیے اس آیت کر بہہ سے علمانے بہ قاعدہ اور ضابطہ نکالا ہے کہ جب تک کی پیز کے بارے میں بیٹا بت نہ ہوجائے کہ اس میں نفع سے زیادہ نقصان ہے اس کو منع نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی اصل الاشیاء الاباحة۔

ای طرح بائل میں ہے:

"When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained; What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him? For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet. All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field; The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas."

(Psalms, 8/3-8)

''جب میں تیرے آسان پر جو تیری دستکاری ہے اور چا نداور ستاروں پر جگو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں تو بھر انسان کیا ہے کہ تو اُسے یا در کھے اور آ دم زاد کیا ہے کہ تو اُسکی فہر لے؟ کیونکہ تو نے اُسے خُدا سے بچھ بی ممتر بنایا ہے اور جلال و شوکت سے اُسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے سب پچھ اُسکے قدموں کے نیچے کردیا ہے۔ سب اُسکے قدموں کے نیچے کردیا ہے۔ سب بھی اُسکے قدموں کے نیچے کردیا ہے۔ سب بھی جھڑ بکریاں گائے تیل بلکہ سب جنگلی جانور ہوا کے پرندے اور سمندر کی محھلیاں اور جو پچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔'' (بور ۱۸۳۸۔ م

انگریزی اور اردوا قتباسات کے خط کشیدہ لفظ کوغور سے دیکھیں!"Angles"

کا ترجمہ اردو میں "خدا" کھا گیا ہے۔ اس ترجمہ نگاری سے کیامفہوم نکلتا ہے بہتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیابیہ ہمارے اس دعوی کی حمایت نہیں کرتا ہے کہ انسان کی کاریگری نے آسان سے اتارے گئے صحائف انبیاعیہم السلام میں بہت صد تک تبدیلی پیدا کردی ہے اور بائیل نامی یہ کتاب کمل طور برقابل یقین نہیں ہے؟؟؟

(۱)حلال اور حرام جانور۔

دنیا کے بعض جانوروں کو اگر کھایا جائے تو فائدہ مند ثابت ہوں گے اور بعض نقصاندہ۔ ای لیے اللہ جل شانہ نے حلال اور حرام جانوروں کی ایک فہرست دی ہے کہ سلمان بلکہ انسان ان جانوروں کو کھائیں اور ان جانوروں سے پر ہیز کریں۔ ہمیں یہ کہتے ہوئے خوشی محسوں ہورہی ہے کہ بائبل نے بہت حد تک اسلام کی اس فہرست کی تائید کی ہے:

Clean and unclean food

Ye are the children of the LORD your God. ye shall not cut yourselves, nor make any baldness between your eyes for the dead for thou art an holy people unto the LORD thy God, and the LORD hath chosen thee to be a peculiar people unto himself, above all the nations that are upon the earth. Thou shalt not eat any abominable

thing. These are the beasts which ye shall eat, the ox, the sheep, and the goat. The hart, and the roebuck, and the fallow deer, and the wild goat, and the pygarg, and the wild ox, and the chamois. And every beast that parteth the hoof, and cleaveth the cleft into two claws, and cheweth the cud among the beasts, that ye shall eat. Nevertheless these ye shall not eat of them that chew the cud, or of them that divide the cloven hoof; as the camel, and the hare, and the coney, for they chew the cud, but divide not the hoof; therefore they are unclean unto you. And the swine, because it divideth the hoof, yet cheweth not the cud, it is unclean unto you, ye shall not eat of their flesh, nor touch their dead carcase. These ye shall eat of all that are in the waters, all that have fins and scales shall ye eat. And whatsoever hath not fins and scales ye may not eat; it is unclean unto you. Of all clean birds ye shall eat. But these are they of which ye shall not eat, the eagle, and ossifrage, and the ospray, And the glede, and the kite. and the vulture after his kind, And every raven after his kind, And the owl, and the night hawk, and the cuckow, and the hawk after his kind, The little owl, and the great owl, and the swan, And the pelican, and the gier eagle, and the cormorant, And the stork, and the heron after her kind, and the lapwing, and the bat. And every creeping thing that flieth is unclean unto you, they shall not be eaten. But of all clean fowls ye may eat. Ye shall not eat of any thing that dieth of itself, thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates, that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien for thou art an holy people unto the LORD thy God. Thou shalt not seethe a kid in his (Deuteronomy, 14/1-21, Leviticus, 11/1-23)

''نم خداوندا ہے خدا کے فرزند ہوتم مُر دول کے سبب سے اپنے آپ کوزی نہ کرنا اور شدا ہے اگرو کے بال مُنڈ وانا ہے کیونکہ توخد اوندا ہے خدا کی مقدل قوم ہے اُور خدا نے جھے کوروی زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تا کہ تو اُسکی خاص قوم تھی ہے ۔ نو کسی گھنونی چز کومت کھانا وجن چو پایوں کوتم کھا سے جہودہ یہ ہیں یعنی گائے تیل اور بھیڑا اور بکری اُور ہرن اُور چکاراً اور چھوٹا ہرن اور بُرکوئی اُور ساہر اُور نیل گائے اُور جنگلی بھیڑ نے اُور چو پایوں میں سے جس جس کے پاؤں الگ اُور چر ہے ہوئے ہوں اُور وہ جگالی بھی کرتا ہوتم اُسے کھا سے جو لیکن اُن میں سے جو جگالی کرتے ہیں یا اُسکے پاؤں چر ہوئے ہیں تم اُسکو یعنی اونٹ اُور خرگوش اُور سافان کو نہ کھانا کے بیون کرتے ہیں یا اُسکے پاؤں چر ہے ہوئے ہیں تم اُسکو جی ہوئے ہیں ہیں سو یہ تبہارے لئے نہ کھانا کے بیان کرتے ہیں جی سو یہ تبہارے لئے پاؤں ہیں کہ اُسکے پاؤں تو چر ہوئے ہیں ناپاک ہیں کہ اُسکے پاؤں تو چر ہوئے ہیں ناپاک ہیں کرتا ہوئم اُسے کو اُسکے پاؤں تو چر ہوئے ہیں اُس کی کھانا جی پاؤں تو جر ہوئے ہیں اُس کی کہا کہ کہانا کے بیان کہانی کو کھانا جی پاؤروں میں سے تم پر وہ دُھائی نہیں کرتا ہوئم اُسے مت کھانا ۔ وہ تبہارے لئے کے دائے پر اُور چھلکے نہ ہوئم اُسے مت کھانا ۔ وہ تبہارے لئے اُس کی کھانا جھی پر اُور چھلکے نہ ہوئم اُسے مت کھانا ۔ وہ تبہارے لئے اُسکی کو کھانا جکے پر اُور چھلکے نہ ہوئم اُسے مت کھانا ۔ وہ تبہارے لئے اُسکی کو کھانا جکے پر اُور چھلکے نہ ہوئم اُسے مت کھانا ۔ وہ تبہارے لئے اُس کھی کھیں نا جکے پر اُور چھلکے نہ ہوئم اُسے مت کھانا ۔ وہ تبہارے لئے اُس کو کھی نا جکے پر اُور چھلکے نہ ہوئم اُسے مت کھانا ۔ وہ تبہارے لئے کھی کو کھی نا جکے پر اُور چھلکے نہ ہوئم اُسے مت کھانا ۔ وہ تبہارے لئے ہوئی کو کھی نا جس کی کہ سے تھیں کو کھی نا نے وہ تبہارے لئے کو کھی کھی کو کھی نا جو تبہارے لئے کہ کو کھی کی کھی کو کھی نا ہے وہ تبہارے لئے کہ کو کھی کھی کھی کے کہ کھی کے کہ سے کہ کھی کو کھی کو کھی کھی کے کہ کھی کی کو کھی نا کے کو کھی کی کور کی کھی کی کی کھی کھی کو کھی کھی کے کہ کی کور کی کھی کور کے کہ کی کھی کور کور کی کور کی کھی کور کی کھی کور کے کہ کور کے کہ کی کھی کور کی کور کے کور کی کھی کور کی کھی کور کی کور کی کور کی کھی کے کہ کی کھی کور کی کور کی کھی کور کور کی کور کی کھی کھی کے کور ک

ناپاک ہے ایک پرندول میں ہے تم جے جا ہو کھا سکتے ہولیکن اِن میں ہے تم کسی کونہ کھانا یعنی عُقاب أوراً متخوان خواراً وربحرى عُقاب \_أور چيل أورباز أورگدهاُ وراً عَلَى أقسام: مِرتَم كا كوّا أورشُر مرغ أور پنغد أوركوكل أور مقمتم ك شابين اور بوم أوراكو أورقاز اورحواصل أوررخم أور پڑ گیلانے اُور لقلق اُور ہرفتم کا بگلا اُور بُد بُد اُور چیگا ڈرٹے اُور سب پر دار رینگنے والے جانور تمہارے لئے ناپاک ہیں۔وہ کھائے نہ جائیں۔ اور پاک پرندوں میں ہے تم جے چا ہو کھاؤ ۔ اور جو جانور آپ بی مرجائے تم أے مت کھانا۔ تو اُے کی بردیکی کوجو تیزے بھانکوں کے اندر ہو کھانے کو و سكتا ب يا أت كى الجبني آدى كے باتھ في سكتا بے كونكہ تو خُداوندائے خُدا كى مقدى قوم ہے۔تو حلوان کوائی کی مال کے دودھ میں نہ اُبالناء " (اِستنا ۱۱۱۳۰، اُحبار:۱۱۱۱۱۱۱۱)

ا خیر کی دولائنوں کو پڑھ کراسلام کے اس حکم کی وجہ مجھ میں آگئ کے مسلمان کے لیے غیر مسلم کے ہاتھ کا ذبیحہ ا گوشت کیوں ناجا زے۔ اور ساتھ ہی میجھی واضح ہوگیا کہ گوروں اور کالوں اور ایشیائی اور مغربی وامر کی کے درمیان نفرت کی دیوار کونسی کتاب مینچی ہے۔

(۲) خنزیر کا حکم۔

ایک ایبا جانورجس کا گوشت مختلف بھاریوں کے لیے گندے سرچشمہ کی حیثیت ر کھتا ہے وہ خزیر ہے۔ نئ بیاری خزیری بخار (Swine Flue) خزیر کا گوشت کھانے والے سے چھیلتی کے اوراتی سرعت سے قرب و جوار کے لوگوں کواپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے کہ بسا اوقات انسان کواس بھنک بھی نہیں لگ یاتی ہے۔اللہ رب العزت نے اس کے ہرعضو کونایاک قراردیتے ہوئے اس کا گوشت کھانے سے تختی ہے منع فرمایا ہے۔ بیتھم صرف قرآن ہی میں نہیں ہے بلکہ بائبل بھی اس تھم میں قرآن کے ساتھ کمل اتحاد کا نعرہ لگاتی ہوئی نظرآتی ہے۔

قرآن مجيد مين الله جل شاندارشادفر ما تاب: "إِنَّـمَا حَرَّمَ عَلَيُكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحُمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ

اضُطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥".

" بے شکتم پر مردار ،خون ،خزر یکا گوشت اور جس پروفت ذیج خدا کے علاوہ کا نام کیا گیادہ جانور حرام کیا گیا ہے، تو جو مجبوری کی حالت میں ضرورت بھر کھالے جبکہ اس کا دل اس کا خوابال نه بوتواس بركوئي گناه بيل الله بخشش اوررهم والا ب- " (سورة البقرة: ١٧٣)

ای طرح بائبل میں ہے:

"And the swine, because it divideth the hoof, yet cheweth not the cud, it is unclean unto you, ye shall not eat of their flesh, nor touch their dead carcase."

(Deuteronomy, 14/8)

اُورسواُرتمہارے لئے اِس سب سے ناپاک ہے کہ اُسکے پاؤں تو چرے ہوئے ہیں پروہ جُگالی نہیں کرتا ہم نہ تو اُنکا گوشت کھانا اُورنہ اُنگی لاش کوہاتھ لگانا۔'' (اِستناسماری)

كتاب أحباريس ب

"And the swine, though he divide the hoof, and be clovenfooted, yet he cheweth not the cud; he is unclean to you. Of their flesh shall ye not eat, and their carcase shall ye not touch; they are unclean to you."

(Leviticus, 11/7-8)

''اورسوارکوکیونکہ اُسکے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں پروہ دُگالی نہیں کرتا۔ وہ بھی تمہارے لئے ناپاک ہیں۔'' ناپاک ہے نتم اُنکا گوشت ندکھانا اوراً کی لاشوں کونہ چھونا۔ وہ تمہارے لئے ناپاک ہیں۔'' (آحیار: ۱۱۱۱)۔ ۸۔

كتاب يسعياه مين خزير كھانے والوں كو تخت لہجہ ميں وعيد سناتے ہوئے كہا گيا:

"They that sanctify themselves, and purify themselves in the gardens behind one tree in the midst, eating swine's flesh, and the abomination, and the mouse, shall be consumed together, saith the LORD."

(Isaiah, 66/17)

''وہ جو باغوں کے وسط میں کسی کے چھے کھڑے ہونے کے لئے اپنے آپ کو پاک وصاف کرتے ہیں جوسوار کا گوشت اور کمروہ چیزیں اور چو ہے کھاتے ہیں خُد اوند فر ما تا ہے وہ باہم فنا ہوجا کینگے۔'' (یعیاہ: ۱۲/۱۲)

مزيدكها كيا كخزرخورى بهي ان كنابول ميس ايك بحجن برالله يخت بكر فرمائكا:

"I am sought of them that asked not for me; I am found of them that sought me not. I said, Behold me, behold me, unto a nation that was not called by my name. I have spread out my hands all the day unto a rebellious people, which walketh in a way that was not good, after their own thoughts; A people that provoketh me to anger continually to my face; that sacrificeth in gardens, and burneth incense upon altars of brick; Which remain among the graves, and lodge in the monuments, which eat swine's flesh, and broth of abominable things is in their vessels; Which say, Stand by thyself, come not near to me; for I am holier than thou. These are a smoke in my nose, a fire that burneth all the day. Behold, it is written before me. I will not keep silence, but will recompense, even recompense into their bosom, Your

iniquities, and the iniquities of your fathers together, saith the LORD, which have burned incense upon the mountains, and blasphemed me upon the hills, therefore will I measure their former work into their loss m."

(Isaiah. 65/1-7)

''جومرے طالب نہ تھے ہیں اُنگی طرف متوجہ ہُوا۔ جنہوں نے جھے ڈھونڈ انہ تھا جھے پالیا۔ ہیں نے ایک قوم سے جومیرے نام سے نہیں کہلاتی تھی فرمایا دیھے ہیں عاضر ہوں نہیں نے سرکش لوگوں کی طرف جواپی فکروں کی پیروئ میں ہُری راہ پر چلتے ہیں ہمیشہ ہاتھ پھیلائے: ایسےلوگ جو ہمیشہ میرے رونکہ وفت کرتے ہمیشہ میرے رونکہ وفت کرتے ہمیشہ میرے رونکہ وفت کھا تے ہیں اور جن ہیں نے جو قبروں میں بیٹے اور بوشیدہ جگہوں میں رات کا شنے اور سوار کا گوشت کھاتے ہیں اور جن ہیں نے جو کہتے ہیں تو الگ ہی کھڑارہ ۔ میر نے رویک نے آگونکہ میں تجھ سے زیادہ پاک ہوں۔ بیمیری ناک میں دھو کیں کی ماننداور دن بھر جلنے والی آگ کی طرح ہیں نے دیکھومیرے آگے یہ قلمبندہ وا ہے۔ پس میں خاموش نہ رہوں گا بلکہ بدلہ دو نگا فداوند فرما تا ہے ہاں اُنگی گود میں ڈالدونگانہ تہماری اور تمہارے باپ داواکی بدکرداری کا بدلہ اکھا فداوند فرما تا ہے ہاں اُنگی گود میں ڈالدونگانہ ترمیری تکفیر کرتے تھے۔ پس میں پہلے اُنکے کاموں کو اُنگی گود میں ناپ کردونگانہ'

اس میں خداکی ناراضکی کے اسباب میں ایک وجہ خزیر کھانے کو بھی شار کیا گیا ہے۔
خزیر خوری کے حوالے سے بائبل کا انداز بیان قرآن سے کہیں زیادہ تخت اور تیز
ہے گراس کے باوجود بائبل پیا کمان رکھنے والی قوم خزیر کھانے میں سب سے آگے ہے۔
میسی میہ کہہ سکتے ہیں کہ خزیر کو قوریت (کتاب احبار اور کتاب اِستثنا) اور کتاب یں عیاہ میں
حرام کہا گیا ہے اور سے کی آمد کے بعد اسے حلال کر دیا گیا۔ اس پرعرض ہے کہ سے کا می قول
پڑھیں اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں:

Think not that I am come to destroy the law or the Prophets, I am not come to destroy but to fulfill, for verily I say unto you till heaven and earth pass one jotor one tittle shall in no wise pass from, till all be fulfilled. Whosever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men so he shall be called the least in the kingdom of heaven, but whosever shall do and teach them the same shall be called great in the kingdom of heavens." (Matthew. 5/17-19)

"دین مجھوکہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کومنسوخ کرنے آیا ہوں منسوخ کرنے نہیں بلکہ

بورا کرنے آیا ہوں: کیونکہ میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ جب تک آسان اورز مین کل نہ جا کیں ایک نقط یا ایک شوشدتوریت سے ہرگز ند ٹلے گاجب تک کدسب چھے پورانہ ہوجائے : پس جو كوئى ان كے چھوٹے سے چھوٹے حكمول ميں سے كى كو بھى تو ڑے گااور يہى آدميول كو . کھائے گاوہ آسان کی بادشاہی میںسب سے چھوٹا کہلائے گالیکن جوان برعمل کرے گا اوران ك تعليم دے گاده آسان كى بادشانى ميں براكبلائے گائ " (متى:١٥١٥-١٩)

ا گرہیجی پیمانتے ہیں کہ بائبل کا پیا قتباس جعلیٰہیں ہےتوان کے پاس اس کے سوااور کوئی راستنہیں نیج جاتا ہے کہ وہ قرآن کے اس تھم کو مان لیس کہ خزیر حرام ہے اور ان کے مذہبی رہنماؤں نے انہیں حقیقی دین عیسوی سے بہت دور پہو نچادیا ہے۔بستی میں آم لانے والا کہدر ہا ے کہ میں مفت میں با نٹنے کے لیے ال یا ہول مرجن کونسیم کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ کے وض بیجنے کے لیے لایا گیا ہے، میکھلی بدویانتی اور بے ایمانی کی اعلی قتم ہے۔ ٢٠ رجنوري١٠٠ عوجم ايك كانفرنس ميس تقيد دوران اجلاس ايك جيدعالم كي طبيعت خراب ہوئی اور انہیں ومبر لی کنج پرائمری ہیلتھ سینٹر لے جایا گیا، کانفرنس ختم ہونے کے بعد ہم بھی ان سے ملنے گئے، ایک بندوارڈ کے اوپر لگے اس بورڈ نے ہماری توجہ سینے لی:

"Swine Flu Isolation Ward" "خزریی بخارورانه واردی"

عالبا ہاری زندگی کا یہ پہلا واقعہ تھا جب ہم نے کسی طرح کے مریض کے لیے کسی ہا پول کے اندر''ور اندوارڈ'' کا بورڈ لگادیکھا تھا۔ ہم نے اپنے موبائل کا استعال کرتے ہوئے فوراتصور محفوظ کر لی تا کہ محقیق میں آسانی ہو۔ جب ہم نے اس سلسلے میں امریکی انظامیہ کی (http://www.cdc.gov/h1n1flu/guidelines\_infection\_control.htm) ديب سائث کو کھنگالاتو ہمیں بیجا نکاری حاصل ہوئی کہ خزیری بخاروالوں پیسب سے کم عذاب بیہ کان كساتھ چھوت چھات كاروىيرى تا جانا جا ہے اوران كے ساتھ اچھوت كى رسم سے بھى زيادہ زیادتی مجبوری بن جاتی ہے محفل کی زینت رہنے والے محف کو بھی زندوں کے لیے سب سے براس ان تنهائی' کاٹنی پڑجاتی ہے۔میڈیکل رپورٹ خزیری بخار کے مریضوں کے ساتھ جو روبیا پنانے کا حکم دیت ہے وہ نہایت لرزہ خیز ہے، بیسب عذاب ہے خدا کے حکم کو تھکرانے کا۔

اسلامی قوانین بین اسلامی قوانین بین اوردورجدید کے تناظر میں کسی بینی چیز کو کھانے سے اتی خطرناک وائر س جری بیاری نہیں پیدا ہوتی ہے جتنی خزیر کو کھانے سے ہوتی ہے۔ اس پیراگرف کو پڑھیں:

\*Although isolation is difficult to achieve in the long-term care setting, caregivers should endeavor to the extent possible to keep infected residents in their rooms and away from other residents."

(www.amda.com/tools/clinical/swineinfluenza.pdf)

(www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/clinical\_management\_h1n1.pdf)

'' طویل مرحلہ علاج میں خزیری بخار والوں سے دوری اگر چہ بہت مشکل ہے مگر پھر بھی دیکھ بھال کرنے والوں کی بید ذمہ داری بنتی ہے کہ متاثر مریض کو ان کے کمروں میں محصور اور دوسرے لوگوں سے دورر کھنے کی ہرممکن کوشش کریں۔''

(٣)جانور کا خون۔

خون اگر چہ اپنے اندر کتنی ہی ضروریات رکھتا ہو گر بہتا خون پینا انسان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا سب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے خون کو حرام قرار دیا ہے۔ اور بید فیصلہ صرف قرآنی نہیں ہے بلکہ ہائبل میں بھی بیسیوں مرتبہ خون پینے سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن ارشاوفر ما تا ہے:

"إِنَّـمَا حَرَّمَ عَـلَيُكُمُ الْمَيُتَةَ وَالدَّمَ وَلَحُمَ الْجِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ الضُّطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥".

"بِشكتم پرمرُ دار،خون،خزريكا گوشت اورجس پروقت ذرج الله كےعلاوه كانام ليا كياوه جانور حرام كيا گياوه جانور حرام كيا گيا وه جانور حرام كيا گيا جانور حرام كيا گيا جه به جورى كى حالت ميس ضرورت بهر لے ليجبكه اس كاول اس كا خواہش مندنه بوتو اس پركوئى گناه نہيں۔الله بخشش اور رحم والا ہے۔" (سورة البقرة: ١٧٣)

ای طرح بائل میں کہا گیا ہے:

"Ye shall not eat any thing with the blood, neither shall ye use enchantment, nor observe times." (Leviticus 19/26)

د نتم کسی چیز کوخون سمیت نه کھانا اور نه جا دومنتر کرنا۔ نه شگون نکالنانه " ( آحبار :۲۲/۱۹) بائبل کی پہلی کتاب پیدائش میں کہا گیا:

"But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat."

(Genesis, 9/4)

''مُرتم گوشت كے ساتھ خون كو جواسكى جان ہے نہ كھانا:'' (پيدائش: ١٩٥٩)

ان كے علاوہ درج ذيل جگہوں سے خون پينے كى ممانعت ثابت ہوتى ہے:

"أحبار: ١٣/١١، ١٢/٢ من ١١/١١، ١١/١١، ١١/١١، بشتنا: ١١/١١، ١١/١١، ١٢/١٢، ١٢/١٢، ٢٣/١٢، ٢٣/١٢، ١٢/١٢، ١٢/١٢، ١٢

(۳)مردار۔

وہ جانور جوخود بخو دمر جاتا ہے اسے مردار کہتے ہیں۔اس سلسلے میں اسلامی قانون رے کہ اس کونہ کھایا جائے۔ بائبل کا بھی یہی موقف ہے۔ قرآن مجید میں ہے: "خُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَاللَّمُ وَلَحُمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أَهلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْـمَـوُقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيُحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمُ وَمَا ذُبحَ عَلَى النَّصُب وَأَنْ تَسْتَقُسِمُوا بِالْأَزْلُم ذَلِكُمُ فِسُقَ، الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تُخْشُوهُمُ وَاخْشُون الْيَوْمَ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِينكُمْ وَأَتَّمَمُتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسُلُمْ دِينًا فَمَنِ اضُطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥". "مردار، خون ، سور، جس جانوريدز كودت الله كسواكانام بلندكيا كيامو، كلا كهوشا، بدهاركى چزے مارا گیاجانور، جو گر کرمراہو، جو کی جانور کی سینگ ہے مراہویا جے کی درندہ نے کھالیا ہو برسبتم بيرام بيل \_ مُرجنهين تم ذبح كرلواور جوكسى تقان بدذن كيا كيا موه وه حلال بين - يانسه ڈال کرتقسیم کرنا گناہ ہے، آج تمہارے دین سے کافروں کی آس ٹوٹ کئی، تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ جھے ڈرو،آج میں نے تمہارے لیے تمہارادین کامل کردیا اور تم پیانی نعت پوری کردی اوروین اسلام کوتمہارے لیے پسند کیا۔ جو بھوک بیاس کی شدت میں بےبس ہودراں صالیکہ دل گناہ کی طرف ماكل ند موقو بي شك الله بخشف اورم كرنے والا ب (سورة المائدة: ٣)

بائبل نے اس معاملہ میں بھی اسلام کے موقف کی جمایت کی ہے۔ اس نے اپنی چیتی قوم بنی اسرائیل سے کہا:

"Ye shall not eat of any thing that dieth of itself, thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates, that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien, for thou art an holy people unto the LORD thy God. Thou shalt not see the a kid in his mother's milk."

(Deuteronomy, 14/21)

"أورجوجانورآپ،ى مرجائے م أےمت كھانا۔ توأے كى پردىكى كوجوتيرے چاكلول كاندر

اسلامی قوانین اسلامی قوانین اوردورجدید کے تاظریں

ہوکھانے کودے سکتا ہے یا اُسے کی اجنبی آدی کے ہاتھ نے سکتا ہے کیونکہ توخُد اوندائے خُدا کی 

ان کےعلاوہ أحبار: ۷/ ۲۲، ۱۵/ ۱۲۲، ۱۵، ۲۲ قی ایل: ۱۲ ما، ۱۳۸ ۱۳ مواقع

بھی مردارندکھانے کا حکم سنایا گیا ہے۔

مسيحيوں كے رسول بولس جودين كولوگوں كى خواہشات كے مطابق ڈھالنے كے قانون کے موجد ہیں انہوں نے سیحیوں کے لیے دین کو بہت آ رام دہ بناتے ہوئے صرف چارچيزول پمل كاحكم دياجودرج ذيل بين:

"That ye abstain from meats offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication, from which if ye keep yourselves, ye shall do well. Fare ye well." (Acts. 15/29, 15/19-20, 21/25) "تم بُوں کی قربانیوں کے گوشت ہے اورلہواور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اوَرحرام کاری ے پر ہیز کرو۔ اگرتم اِن چیز وں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو سلامت رہو گے:" (12/11/10-19/10:19/10: )

باس شخف کا قول ہے جو سے کے حوار بول میں سے بھی ہیں ہے، اور یہی ہیں بلد انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیحیوں کی رشمنی میں گذارا، نہ جانے کتنے مسیحیوں کو یہود یوں کے ساتھ ل کر گرفتار کروایا، قید خانہ میں ڈلوا کر انہیں اذیت ناک موت ہے جمکنار كروايا (أعمال:٣١٢-٥) مراحيا مك رُخ بدلا اور تنها كي مين پيش آئ ايك حادثه (جس به اعتبار نہیں کیا جاسکتا)۔ أعمال: ١/٢٢ - ٢٩) كو مدعا بنا كرمسيحيت كے يرجارك بى نہيں بلك ''سربراہِ اعلیٰ''اوررسول تک بن بیٹے۔انہوں نے سے کی ساری تعلیمات کو یک لخت فلم زد كرتے ہوئے مسحیت كى سارى بنيادوں كوڈ ھاديا، افسوس توان يادرى اور عيسائى اسكالرز ہے جن کی نگاہوں کے سامنے ان کے مالک ومختار کے احکام کی تھلی خلاف ورزی کی گئی اور پھر بھی خاموش رہے، کیاا ہےلوگ جنہوں نے سیح کی تعلیمات کاخون کیایاخون ہوتے دیکھ كربهي حية تا شائي بخرائح ك خوشى ماصل كريائي گے ....؟؟

(۵) غیر مسلم کی دوکان اور هوٹل کا گوشت۔

غیرمسلم کی دوکان اور ہوٹل سے گوشت خرید نے اور ان کی پارٹی اوعوت کے گوشت

ع بارے میں اسلامی ضابطہ یہ ہے کہ ذری کرنے والا مسلم ہوجس نے ذری کے وقت اللہ کا نام لم ہوار کھانے والے مسلمان کے ہاتھ میں پہو نچنے تک کسی بھی لمحہ وہ گوشت مسلمان کی نظریا فاظت سے غائب نہ ہوا ہو۔ اگر ایک سکنڈ کے لیے بھی نظر مسلم سے غائب رہا تو وہ گوشت مسلمان کے لیے حرام ہوجائے گا۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں شہات پیدا کرسکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی چارگی کا تقاضا یہ ہے کہ ذہب کے ہمانی خودا چنجے میں پڑ کر چکرا جا کیں گئے ہا ہے اس طرح کا فرق نہ کیا جائے گر ہارے ایسے بھائی خودا چنجے میں پڑ کر چکرا جا کیں گے ہے بہائی کا آنے والا پیراگراف پڑھیں گے۔ ایک ایک لفظ یہز وردے کر پڑھیں:

"Ye are the children of the LORD your God. ye shall not cut yourselves, nor make any baldness between your eyes for the dead. for thou art an holy people unto the LORD thy God, and the LORD hath chosen thee to be a peculiar people unto himself, above all the nations that are upon the earth. Thou shalt not eat any abominable thing. Ye shall not eat of any thing that dieth of itself, thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates, that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien, for thou art an holy people unto the LORD thy God. Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk."

(Deuteronomy, 14/1-21)

"تم خداوندا پے خدا کے فرزند ہو تم مُر دول کے سب سے اپ آپ کوزئی نہ کرنا اور نہ اپ آبرد کے بال مُنڈ وانا نے کیونکہ تو خدا دیمائے خدا کی مقدل قوم ہے اُورخدا نے تھے کوروی زمین کی اُورس سے بال مُنڈ وانا نے کیونکہ تو خدا کی مقدل قوم خمرے ۔ تو کی گھنونی چز کومت کھانا ۔ ۔۔۔۔۔ اُور جو جانور آپ ہی مرجائے تم اُسے مت کھانا ۔ تو اُسے کی برد کی کوجو تیرے بھائکوں کے اندر ہو کھانے کو دے سکتا ہے یا اُسے کی اجنی آدی کے باتھ بھی سکتا ہے کیونکہ تو خدا وندا سے خدا کی مقدل قوم ہے۔ تو حلوان کو اُسی کی مال کے دودھ میں نہ اُبالنا نہ اُسی اُن کی مال کے دودھ میں نہ اُبالنا نہ اُسی اُسیار استانا ہوں کا مقدل قوم ہے۔ تو حلوان کو اُسی کی مال کے دودھ میں نہ اُبالنا نہ اُسیار اُسی کی مال کے دودھ میں نہ اُبالنا نہ اُسیار اُسی

امید ہے کہ بیا قتباس پڑھنے کے بعد ہمارے مسلمان دانشوراوراہل فکر حضرات مثلا سیاست داں، سائنسداں، صحافی، ڈاکٹرز، پروفیسرز، انجنیئر س، نوکرشاہ، تاجر وغیرہ اسلام ہے متعلق کسی بھی مسئلہ پہاپئی رائے کا اظہار کرنے اور نے فیشن کو اپنانے سے پہلے جیوعلاسے رابطہ کرکے اسلامی تعطہ نظر کو جانے کی کوشش کریں گے۔

اور ہم نے جن جملوں کو انڈر لائن کیا ہے انہیں اپنے ذہن کی مختی پہ ہمیشہ ہمیش کے لیے محفوظ کرلیں تا کہ بہت ہے شبہات واعتر اضات کا جواب خود بخو دل جائے۔

(٢)بتوںکا چڑھاوا۔

عبادت کے لائق صرف ایک ہتی ہے اللہ جل شاند۔ اس کے سواکسی کی بھی عبادت
جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ کی اور کی پوجاغیر مشر وطشرک ہے جس کا کرنے والا اگر توبید
کرنے تو (بائبل اور قرآن دونوں بلکہ عقل کے مطابق بھی) سخت عذاب کا مستحق ہے۔ وہ بمیش بمیش جہنم کی آگ میں جلتارہ گا اسے وہاں ہے بھی چھٹکا را نصیب نہ ہوگا۔ رسول اللہ بھٹھی الیے آدمی کے لیے خداسے شفاعت نہیں فرما ئیں گے جا ہے وہ ان کا کتنا ہی قربی کیوں نہ ہو۔
ایسے آدمی کے لیے خداسے شفاعت نہیں فرما ئیں گے جا ہے وہ ان کا کتنا ہی قربی کیوں نہ ہو۔
چونکہ صرف اللہ کی عبادت ورست ہے اس لیے ہروہ قربانی اور جانور حرام ہے جس کی قربانی سے اللہ جل شاند نے سواکسی اور کی عبادت اور پوجا کی نیت کی جائے۔ اللہ جل شاند فرما تا ہے:

ربالى ساللدك والى اورلى عبادت اور بوجا لى نيت لى جائ - الله والله من انه را الله فَمَنِ " إِنَّهُ مَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ " إِنَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهِ فَمُنِ اللهِ فَمُنِ الضُّطُرَّ عَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥ ".

''بِ شکتم پرمردار، خون، خزریکا گوشت اورجس پروفت فرخ الله کے علاوہ نام لیا گیا ہووہ جانور حرام کیا گیا ہے۔ جانور حرام کیا گیا ہے، تو جو مجوری کی حالت میں ضرورت بھر کھالے جبکہ اس کا دل اس کا خواہاں نہ ہوتو اس پرکوئی گناہ نہیں۔ اللہ بخشش اور رحم والا ہے۔'' (سورة البقرة: ۱۷۳) اور سورة البقرة: ۹۷۳) اور سورة انعام میں کہا گیا:

وَلَا تَـأْكُـلُوا مِمَّا لَمُ يُذُكِرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسُقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوُنَ إِلَى أَوْلِيَابِهِمُ لِيُجَادِلُوكُمُ وَإِنْ أَطَعُتُمُوهُمُ إِنَّكُمُ لَمُشُرِكُونَ ٥".

"اس جانور کا گوشت نہ کھاؤجس پراللہ کا نام ہیں لیا گیا، یقیناً یہ (ذرخ کے وقت خدا کا نام جان ہو جھ کرچھوڑ دینا) ایک بڑا گناہ ہے۔ بے شک شیطان اپنے چیلوں کی طرف بات پہو نچاتے ہیں تاکہ وہتم سے جھڑ اکریں، اورا گرتم نے ان کی پیروی کی تو تم بھی شرک تھمروگے۔" (الانعام: ۱۲۱)
ای طرح بتوں کی قربانی کے گوشت کو بائبل میں بھی حرام گردانتے ہوئے کہا گیا:

"Wherefore my sentence is, that we trouble not them, which from among the Gentiles are turned to God. But that we write unto them, that they abstain from pollutions of idols, and from fornication, and from things strangled, and from blood." (Acts. 15/19-20, 15/29, 21/25)

"پس میرا فیصلہ بیہ ہے کہ جوغیر قوموں میں سے خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں ہم أعمو

تکلیف نہ دیں ۔ مگر اُ نکولکھ جیجیں کہ بتوں کی مکر وہات اور حرامکاری اور گلا گھونٹے ہوئے عانورون اورابوے پر ہیز کریں۔" (آعال:۱۵۱۵-۱۰۱۵،۲۰۱۵)

اگرآپ غور کریں تو آپ کودر ج بالا بیراگراف کے بین السطور (Between Lines) ے یہ پیغام بھی ال رہا ہوگا کہ مادی ترقی کے دور میں مذہب عیسائیت بہت تیزی سے تھیلےگا، جوآج اور اے۔ کیونکہ بولس کا واضح پینام ہے کہ غیر قوم سے سیحیت میں آنے والوں کو تکلیف نددو۔

مسحت عرسول بولس في مزيدكها:

"That ye abstain from meats offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication, from which if ye keep yourselves, ye shall do well. Fare ye well."

(Acts. 15/29)

"تم بُنوں کی قربانیوں کے گوشت سے اورلہوا ور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پر ہیز كروراكرتم إن چيزوں سے اپنے آپ كو يجائے ركھو گے توسلامت رہو گے:" ( أعمال: ٢٩/١٥)

اس مقام یوایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ کسی کی عبادت کرنااور کسی کی خوشی حامنا ددالگ الگ چیزیں ہیں۔اگرآپ جانوراللہ کےعلاوہ کی اور کی عبادت کی نیت سے ذرج کریں تو پیکلاشرک ہے جوتو بہ کے بغیر قابل معافی نہیں ایکن اگرائپ کسی انسان مثلا اہل خانہ،رشتہ داراور دوستوں کی خوثی لیے جانورخدا کانام لے کرذیج کریں توبیجائز ہے۔اس میں کوئی خرابی نہیں ہے بكدا گر ملمانوں كوخوش كرنے كى نيت كے ساتھ دعوت كوسنت ابرا جيمي اور سنت رسول اللہ بجھ كر جانور ذیح کریں تو اج عظیم یا ئیں گے بشر طیکہ ذیج کے وقت صرف اللہ کا نام لیا گیا ہو۔

(٤)درندوں کا جوٹھا۔

جس جانورکوکی درندے نے بھاڑ ڈالا ہواس کے متعلق قانون اسلامی ہیہے کہ اں کا گوشت ضائع کرویا جائے ، کسی مسلمان کے لیے اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔اس معاملہ میں بائل بھی ماری تائیدے لیے کر سے نظر آئی ہے۔

الله جل جلالة فرماتا ب

"حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَاللَّمُ وَلَحُمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ".

"تمہارے لیے مردار، خون، خزیر، جس پوذی کے وقت اللہ کے علاوہ کانام بلند کیا گیا ہو، گلا گھوٹنا

اسلامی قوانین اسلامی قوانین اسلامی قوانین اسلامی قوانین اوردور جدید کے تناظریں میں میں اسلامی توانین کے مرابویا جے کی موا، بده مارا گیا جانور، جو گر کرمرا ہو، جو کی جانور کی سینگ سے مرابویا جے کی درندہ نے کھالیا ہویہ سبحرام ہیں:" (سودہ الملادہ: ۳)

مسجوں کی زہری کتاب بائبل نے اس مقام پھی اسلام کا ہاتھ تھام رکھاہے:

"And ye shall be holy men unto me neither shall ye eat any flesh that is torn of beasts in the field; ye shall cast it to the dogs."

(Exodus, 22/31, Leviticus, 17/15-16)

"اورتم میرے لئے پاک آ دمی ہونا۔ اِسبب سے درندوں کے بھاڑے ہوئے جانور کا گوشت جو میدان میں پڑا ہوا ملمت کھانا۔ تو اُسے کوں کے آ کے کھینک دینا۔"

(خردج:۱۱/۱۲)مارد،۱۱/۱۵۔۱۱)

مزيدكها كيا:

"And the fat of the beast that dieth of itself, and the fat of that which is torn with beasts, may be used in any other use, but ye shall in no wise eat of it."

(Leviticus, 7/24)

''جو جانور خود بخو دمر گیا ہواور جسکو درندوں نے بھاڑا ہوا کی چربی اور کام میں لاؤتولاؤپر اُسے تم کی حال میں شکھانا۔''

ان کے علاوہ اُحبار: ۲۰۸/۲۲،۱۵/۱۷ جن تی ایل: ۱۳/۱۳۳،۱۳ میں بھی درندوں کے پھاڑے ہوئے جانور کے گوشت اور مردار کو کھانے ہے منع کیا گیا ہے۔

(٨)شراب اور نشه آور چيز۔

بہتی ہوئی ایک ایسی چیز جوشروغ میں بھلی گئی ہے اور دل کوھینجی ہے گر انجام کار بربادی تک بہو نچا کردم لیتی ہے، اس کا نام شراب ہے۔ اس نے اب تک بے شار گھر وں کواجاڑا ہے اور آئ بھی اس کے قہر کا سلسلہ جاری ہے۔ شراب کے متوالے خواہ اس کے جینے بھی فوائد شار کرائیس لیکن اتنا تو آئیس ماننا ہی پڑے گا کہ اس میں اچھائی سے زیادہ خرابی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شراب کو قانونی جواز فراہم کرنے والی حکومتوں کی جانب سے بھی سر کوں پی عام طور پر اس طرح کا بورڈ لگایا جاتا ہے۔ فراہم کرنے والی حکومتوں کی جانب سے بھی سر کوں پی عام طور پر اس طرح کا بورڈ لگایا جاتا ہے۔ "Don't mix drinking and driving"

''نشداورڈرائیونگ کوجمع نہ کریں''لینی شراب پی کرگاڑی نہ چلائیں۔ اورانہی حکومتوں نے شراب پی کرگاڑی چلانے کوایک قانونی جرم گردانا ہے۔ حالانکہ شراب بی کرگاڑی چلانے یامحلہ میں گھومنے یا گھر میں رہنے سے نتیجہ کچھزیادہ نہیں بدلتا ہے۔

نشہ میں بدمست محص کیا کیا کرتوت انجام دیتا ہاس سے ہرکوئی دانا اور ذی ہوش باخبر ہے۔خود بائل نے (پیدائش: ۲۰/۹ یس) ذکر کیا ہے کہ شراب کی وجہ سے (معاذ اللہ) نوح کو آئی بے خبری ہوگئی کہ وہ برہنہ ہو گئے مگر کوئی ہوش نہیں رہا۔ ای طرح ای بائبل (پیدائش: ۱۹۸ ٣٨-١٠) ميں يہ جي لکھا ہے كه (معاذ الله ) لوطكوان كى بيٹيوں فيشراب ميں مست كركان ہے قریب ہوئیں اور بیج جنے۔اور بیصرف بائبل کی بات نہیں ہے، بلکہ تجربے سے بھی اس كے نقصانات ثابت ہوتے ہیں۔آپ انٹرنيٹ پياس موضوع پيتلاش كر كے دل كى كىلى كركيں۔ شراب بنانے، بیچنے اور پینے کو قانونی حیثیت دے کر پھراس سے بیچنے کی تلقین اور نفیحت دی جاتی ہے بیا ہے ہی ہے جیسے کوئی شخص آپ کے گھر میں سانپ چھوڑ وے اور پھراس ے بیخے کی ترکیب بتائے یقینا کوئی بھی ایٹے تخص کودانا دوست اور بھر رہبیں گردانے گا۔ كسى بھى عقلمندمهذب قوم نے شراب جيسى نشه آور چيز كى بھى بھى حوصله افز ائى نہيں کے بشراب ہرآ سانی شریعت میں حرام رہی ہے اور قیامت تک حرام رہے گا۔ الله جل شانة قرآن حميد مين شراب اورجوا كے متعلق تمام شبهات كوسميتے ہوئے

ارشادفر ما تا ہے:

"يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيْهِمَا إِثُمَّ كَبِيْرٌ وَمَنفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنُ نَفُعِهِمًا وَيَسُأَلُوُنَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفُو كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الاينتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٥".

"(اے نی ﷺ!) وہ آپ ے ثراب اور جوئے کے بارے میں پوچھے ہیں، کمدو بجے کہ اس میں بڑا گناہ اورلوگوں کے لیے بچھ فائدہ ہے، اور ان میں نقصان فائدہ سے کہیں زیادہ ہے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ کہد دیجے کہ حاجت سے زیادہ کو، اللہ ای طرح تمبارے لیے اپنی نشانیوں کوظاہر فرما تا ہے تا کہ تم غوروفکر کرو۔" (سورة البقرة: ۲۱۹)

صرف قرآن ہی وہ اکیلی کتاب نہیں ہے جس فے شراب کی حرمت، قباحت اور برائیوں کو بیان کیا ہے بلکہ بائبل نے تقریبا بچاس سے زائد مقامات پیشراب کی خرابی،اس ت پیدا ہونے والی مشکلات اوراس کے مقسدات کوذکر کیا ہے۔

## بائبل شراب کی حقیقت کوایک جمله میں بیان کرتے ہوئے کہتی ہے:

"Wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise."

(Proverb. 20/1)

'' ئے منحر ہ اُورشراب ہنگامہ کرنے والی ہےاُور جوکوئی اِن سے فریب کھا تا ہے دانانہیں ''' (اَمثال: ١١٥٠)

حرام کاری اورشراب وعقل کے لیے زہر ہلا بل قر اردیتے ہوئے کہا:

"Whoredom and wine and new wine take away the heart." (Hosea, 4/11)

"بدکاری اور ئے اور نئ ئے سے بھیرت جاتی رہتی ہے۔" (موسی ۱۱/۳۰) شراب کی خرابی کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا:

"It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine; nor for princes strong drink. Lest they drink, and forget the law, and pervert the judgment of any of the afflicted."

(Proverb. 31/4-5)

''بادشاہوں کوا کے لمواتی !بادشاہوں کو میخواری زیبانہیں اُورشراب کی تلاش حاکموں کوشایان نہیں مباداوہ پی کرقوا نین کو بھول جا ٹیں اُور کسی مظلوم کی حق تلفی کریں۔'' (اَمثال:۳۱۳) کاش امریکہ ویورپ کے حکمراں اس قانون کے پابند ہوتے!!! تو عالمی جنگوں میں کروڑوں جانوں کا نقصان اور پھراس کے بعد قبل وغارت کے نہ تھنے والاسلا کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور نہ ہی ہیروشیما و نا گاسا کی بیا پٹم بموں کی بارش ہوتی۔

نشه میں دھت شرابی کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے، بائل نے انہیں بھی ذکر کیا ہے:

"Who hath woe? who hath sorrow? who hath contentions? who hath babbling? who hath wounds without cause? who hath redness of eyes? They that tarry long at the wine; they that go to seek mixed wine. Look not thou upon the wine when it is red, when it giveth his colour in the cup, when it moveth itself aright. At the last it biteth like a serpent, and stingeth like an adder. Thine eyes shall behold strange women, and thine heart shall utter perverse things. Yea, thou shalt be as he that lieth down in the midst of the sea, or as he that lieth upon the top of a mast. They have stricken me, shalt thou say, and I was not sick; they have beaten me, and I felt it not, when shall I awake? I will seek it yet again."

(Proverbs, 23/29-35)

''کون اَفْسُوں کرتا ہے؟ کون غمزوہ ہے؟ کون جھٹڑالو ہے؟ کون شاکی ہے؟ کون بےسب گھایل ہے؟اور کس کی آنکھوں میں سرخی ہے؟وہی جود پر تک نے نوشی کرتے ہیں۔وہی جومِلا کی ہوئی نے ک تلاش میں رہتے ہیں۔ جب نے لال لال ہو۔ جب اُسکاعکس جام پر پڑے اور جب وہ روانی کے ماتھ نیچارے تو اُس پرنظرند کر کیونکہ انجام کاردہ سانے کاطرح کائتی اور اُفعی کی طرح ڈی جاتی ے۔ تیری آنکھیں عجب چزیں دیکھیں گی اور تیرے منہ الٹی سیدھی یا تین تکلیں گی۔ بلکہ تو اسکی ماند ہوگا جوسمندر کے درمیان لیٹ جائے یا اسکی مانند جوستول کے ہرے بیرورے۔ تو کہا انہوں نے تو مجھے ماراے رجھکو چوٹ نہیں گی۔ انہوں نے مجھے بیٹا بر مجھے معلوم بھی تہیں ہوا۔ (ro\_ra/rr:Jthi) يس كب بيدار بوزگا؟ ميس بيمرأ كاطالب بوزگا-"

اس پیرا کراف کا ایک ایک لفظ قابل توجه ہے اور جاری حمایت میں سرفروش بنا ہوا ے۔اس مقام پر جمد کی ایک اور خیانت سے بردہ اُٹھاتے چلیں۔ کنگ جیس بائبل میں ہے: Thine eyes shall behold strange women.

"تيري آنكهي اجتبيه عورتون ينظر ذاليل كي-"

بائبل کا بدانگریزی ترجمه اس سروے رپورٹ کی صراحتہ تصدیق کرتا ہے کہ مورتوں کے مرسے جا درعزت چھنے میں شراب کا اہم کر دار ہے۔

نیوانٹر میشنل ورشن میں ہے:

"Your eyes will see strange sights."

(Proverb، 23/33) "تهباری آنگهیس عجب منظر دیکھیس گر

جبکہ پائبل سوسائٹی ہندی اردو بائبل میں ہے:

تيري ۽ تکھيں عجب چيزيں ديکھيں گی۔''

شراب کے متعلق یولی مذہب (موجودہ سیحیت) کے بانی یوس اسی سیحیوں کو کہتے ہیں:

"And be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit;" (Ephesians, 5/18)

"أورشراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اِس سے بدچانی واقع ہوتی ہے بلکہ روح سے معمور ( افسيو ل: ١٨/٥) الوتے حاؤ۔

شراب کوام الخیائث اور فساداور غلطیوں کی جزیتاتے ہوئے کہا گیا:

"But they also have erred through wine, and through strong drink are out of the way; the priest and the prophet have erred through strong drink, they are swallowed up of wine, they are out of the way through strong drink; they err in vision, they stumble in judgment."

ن یہ بھی نے خواری ہے ڈ گرگاتے اور نشہ میں لڑ کھڑاتے ہیں۔ کا بمن اور نبی بھی نشہ میں

المجام بائبل اوردورجديد كے تاظرين

چوراورئے میں غرق ہیں۔وہ نشہ میں جھومتے ہیں۔وہ رُدیا میں خطا کرتے اور عدالت میں لغزش کھاتے ہیں۔'' (یعیاہ: ۱۲۸)

آفریں برتوابائبل نے تو مسلمانوں کے منہ کی بات چھین کی ہے۔
اوپر ذکر کیے گئے تمام اقتباسوں کو پڑھیں ایسامحسوں ہوتا ہے کہ کی صوفی مسلم
اسکالر کے وعظ ونصیحت کی مجلس ہے جس میں کی خوف کے بغیر دہ اپنی بات کھل کر کہہ رہے
ہیں۔ بیاسلام کی حقانیت کی دلیلوں میں سے ہے کہ جوقوم مسلمانوں کو شراب حرام کہنے کی
بنیاد پر طعن و تشنیع کا نشانہ بناتی ہے خود ان کی مقدس اور مذہبی کتاب شراب نوشی کو تمام
برائیوں کی جڑ بتاتے ہوئے تختی ہے منع کرتی ہے۔

ان کےعلاوہ بھی بہت سے مقامات مثلا اُحبار ۱۰۱۰، اُمثال ۲۳/۲۰، موئیل اول ۱/۱۱۔ ۱، رومیوں ۱۲/۲۲ میں بھی شراب سے دورر ہنے کی تلقین کی گئی ہے۔

برطانوی حکومت بھی تنگیم کرتی ہے کہ شراب پی کرڈیوٹی انجھی بات نہیں ہے۔ برطانوی پولیس کے لیے حالیہ دنوں میں دس نکاتی نیا ضابطہ اَ خلاق نافذ کیا جارہاہے جس کا بیحصہ خاص قابل مطالعہ ہے:

The code will advise officers against turning up for work 'unfit or impaired for duty as a result of drinking alcohol', using drugs."

(www.dailymail.co.uk/news/article-2689664/Police-face-sack-rude-public-banned-having-sex-duty-new-code-ethics.html)

(www.telegraph.co.uk/news/politics/georgeosborne/10963080/Police-officers-must-swear-to-be-polite.html)

"نیا ضابط اُ اَخلاق شراب یا نشه آور چیز استعال کرنے کی صورت میں اہلکاروں کوڈیوٹی کے لیے نااہل قراردےگا۔"

ایک ہندوستانی نیوزچینل کے سروے کے مطابق ۲۰۱۳ء میں کم از کم سوے ذاکد پاکلٹ شراب کے نشہ میں ہوائی جہاز چلاتے ہوئے پائے گئے، جس کی وجہ سے ٹی مرتبہ حادثات ہوتے ہوتے بچے، اگر حکومت شراب کمپنیوں کو لائسنس فراہم نہیں کرتی تو اس طرح کے خطرات کا سامنانہیں کرنا پڑتا۔

بس ای بات کو بھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان بالغ ہونے کے بعدے موت تک اپنے خداکی ڈیوٹی پہوتا ہے، تو کیا شراب اے خداکی ڈیوٹی سے دورنہیں کرے گی؟؟؟

اسلامي قوانين

مشہور برطانوی اُخبار ڈیلی میل نے ارجنوری ۱۰ ۲۰ یک آن لائن اشاعت میں ب فرشائع کی ہے کہ وہاں خواتین کومتنبر نے کے لیے یہ پوسر جگہ جگہ لگایا گیا ہے:

"Sorry sisters, but girls who get blind drunk ARE risking rape" (www.dailymail.co.uk/debate/article-2532033/Sorry-sisters-girls-blind-drunk-ARE-risking-rape.html)(http://connection.ebscohost.com/c/articles/93388630/sorry-sistersbut-girls-who-get-blind-drunk-are-risking-rape)

''بہنو!معاف کرنا، جولڑ کیاں زیادہ شراب پیٹی ہیں وہ آبروریز ی کے خطرے میں ہیں۔' بیصرف پوسٹر کا اعلان نہیں ہے بلکہ حقیقت بھی ہے جبیبا کہ آ گے آرہا ہے۔ قرآن اور بائبل کی شہادت کہ شراب تمام برائیوں کی جڑے، کے علاوہ ہم آپ ے سامنے ایک ایم رپورٹ پیش کرنے جارہے ہیں جنہیں پڑھ کرآپ کی آئکھیں پھٹی کی مین ره جائیں گی۔ایک ایک لفظ کوفورے بڑھے گا:

\*Drug use, especially alcohol, is frequently involved in rape. A study (only of rape victims that were female and reachable by phone) reported detailed findings related to tactics. In 47% of such rapes, both the victim and the perpetrator had been drinking. In 17%, only the perpetrator had been. 7% of the time, only the victim had been drinking. Rapes where neither the victim nor the perpetrator had been drinking were 29% of all rapes." (www.en.wikipedia.org/wiki/Rape statistics)

(www.usatoday.com/story/news/nation/2013/10/28/alcohol-most-common-drugin-sexual-assaults/3285139/)(http://womenshealth.gov/publications/our-publications/ fact-sheet/date-rape-drugs.html?from-AtoZ)

(http://www.k-state.edu/counseling/student/date\_rape\_drugs.html#sexualassault)

''نشہ آور چیز بالخصوص شراب کاعصمت دری میں بہت بڑا کردار ہے۔ ( فون کے ذریعہ قابل رسائی متاڑہ خواتین کے) تفصیلی جائزہ ہے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آبروریزی کے ٧٨ رفيصد حادثات كے وقت مجرم اور متاثرين دونوں نشه ميں تھے۔ جبكه ١١ رفيصد حادثات میں صرف مجرم اور سرفیصد واقعات میں صرف متاثرہ عورتیں نشہ میں تھیں عصمت ریزی کے وہ حادثات جن میں دونوں میں ہے کسی نے بھی نشنہیں کیا تھا صرف ۲۹ رفیصد ہیں۔'

لینی ہرسومیں سے اے رخواتین کے سرسے جادر عزت چھننے کے جرم میں شراب شریک بجرم ہے۔ ڈیلی میل نے ۲۲ رنومبر ۵۰۰۰ء کی اشاعت میں عصمت دری کے حوالے سے برطانوي عوام كاسرو يشائع كيا، جس كاتقريبا بربرلفظ اسلامي قانون كي تصديق كرتا ب، في الحال بم ضرورت اوروقت كى مناسبت سے صرف درج ذيل اقتباس تقل كرتے ہيں:

"In fact more women (5pc) than men (3pc) thought a woman was

"totally responsible" for being raped if she was intoxicated."

اسلامی قوانین اسلامی قوانین کتاظریس

(www.dailymail.co.uk/news/article-369262/Women-blame-raped.html) (www.thephora.net/forum/showthread.php?t-1624)

www.mmo-champion.com/threads/1333512-Women-Are-Responsible-People/page4)

''مردوں( تین فیصد ) کی بہ نسبت زیادہ خواتین (پانچ فیصد ) کی سوچ ہیہ ہے کہ اگر خاتوں نشر میں تھی توعصمت دری کے لیے وہی تکمل ذمہ دار ہے۔''

خواتین کیوں ذمہ دار ہیں؟ اس کی ایک وجہ جاننے کے لیے برطانوی اخبار ڈیلی میل کی ۵ ارفر وری ۱۰۱۰ء کی اشاعت میں شامل ایک سروے کا بیرحصہ غور سے پڑھیں:

"Thirteen per cent of men admitted having sex with a partner who was too drunk to know what was happening."

(www.dailymail.co.uk/news/article-1251040/Rape-Its-fault-victims-say-50-women.html)
(www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/7241486/Half-of-women-blame-the-victimsof-sexual-assault.html) {http://www.abovetopsecret.com/forum/thread543776/pg1)

"" ارفیصد مردوں نے بیاعتراف کیا کہ انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس وقت جنسی تعلق قائم کیا جب وہ انشہ کی وجہ سے اپنی کیفیت کو بیجھنے کی پوزیش میں نہیں تھیں۔"

اس سروے سے ایک بات اور کھل کر سامنے آتی ہے کہ مرد وعورت کی دوتی گئی ہی پاک کیوں نہ ہواندر کا شیطان اس دشتہ کو تار تار کرنے کے لیے اُ کساتا رہتا ہے، بہی وجہ ہے کہ برطانوی مردوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے بے جھجک بیے قبول کیا ہے کہ وہ اپنے دوست کی عزت "دوتی کی آڑ" میں موقع ملتے ہی لوٹ لیتے ہیں۔

اورات پربس نہیں، بلکہ ایڈز سمیت متعدد جنسی بیاریوں کے فروغ میں نشداہم کرداراُ داکر مہاہے۔ ذرااس سروے رپورٹ کو پڑھیں:

"Sixty percent of college women who have acquired sexually transmitted diseases (including AIDS) were under the influence of alcohol at the time they had intercourse."

(www.kstate.edu/counseling/student/date\_rape\_drugs.html#sexualassault) (http://www2.potsdam.edu/alcohol/underagedrinking.html#.VO1UtXyUdEg) (http://licadd.com/info/about-drug-alcohol-treatment/underage-drinking/)

''ایڈز سمت مختلف جنسی بیار بوں میں بہتال ۱۰ رفصد کالیے خواتین جنسی تعلق کے وقت نشہ میں تھیں۔'' ہم جانتے ہیں کہ یورپ وامر یکہ کے حکمرال طبقہ کو اسلام کے نام ہے بھی دشمنی ہے پھر وہ اس کے قانون کو کیسے نافذ کر سکتے ہیں، مگر ہم ان سے بیدر خواست ضرور کریں گے کہ اسلام دشمنی میں آپ اس بود کو ندا کھاڑیں جس سے بے مثال خوشبو آتی ہے اور جو آپ کے گھر کو معطر سکتا ہے۔ لائق مبارک باد ہے ہندوستانی ریاست کیرلا کے وزیر اعلیٰ اُومین چنڈی ( Commen

Chandy) کی حکومت، جس نے اصلاحی قانون کو مدنظر رکھتے ہوئے ریاست کو آہتہ آہتہ دی سالوں کے اندر" Alcohol-free" (شراب- آزاد) بنانے کا پلان یاس کیااورابتدائی اقدام عطوريد بهت ى شراب دوكان اوربير باركودوباره لاسنس نددين كافيصله كيااوريانج ستاره سے كم درجه والے بوٹلوں كے ليے شراب كو كمل طورية منوع قرار ديا ہے۔ انساني بھلائي كے ليے خلوص نیت ہے کیا گیا فیصلہ ضرور قابل ستائش ہے، کاش شراب کی ممل نیخ کئی پیمل ہو۔

(باب هفتم) إزدواجي احكام.

خدانے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ مردوعورت یاان کے مادہ منوبی کے اختلاط کے بغیر نسل انسانی باقی نہیں رہ عتی ہے۔ دنیا کی سب سے عقلمند مخلوق انسان کودھرتی پر باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مرد وعورت کا ملاپ ہو کیکن اس ملاپ کا طریقہ کیسا ہواور اس تعلق کی حشیت کیا ہونی جائے یہ بھی ایک براسوال ہے۔ہم اگر تھوڑے فور وفکرے کام لیس تو یہ بات بری آسانی سے ذہن میں اتر جاتی ہے کہ "شادی" اور صرف شادی ہی ایک ایساحل ہے جس کے ذریعے مردوعورت کے باہمی تعلق کے بندھن کومضوط اورنسل انسانی کو یائیدار بنایا جاسکتا ہے۔ ذرااس پر بھی توجد دی جائے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی قوم ہوجس کے ہاں کسی عہدو پیان (شادی) کے بغیر جنس مخالف سے رشتہ کو جائز کہا جاتا ہو۔ جب سے دنیا قائم ہے جھی سے ہرقوم میں شادی کو ہی مردوعورت کے رشتہ کی بنیاد مانا جاتا ہے اور اس معاملہ میں تعلیم یافتہ اور جاہل،مہذب اورغیرمہذب،شہری اورجنظی سبھی قومیں برابر ہیں۔اس سے یہ بات بخو بی سمجھ میں آتی ہے کہ انسانی عقل کا پیفطری تقاضا ہے کہ مرد وعورت شادی کے بغیر تعلقات قائم نہ كرير \_اور يعقلى قانون انسان اول آدم عليه السلام سے لے كر آج تك بر قبيله ميں رائج ہے جس پرتقریبا پانچ چھ ہزارہے زائد کی مدت بیت گئی اور شاید ہی کسی ذی ہوش نے اس پرانگلی الفانے کی زحت کی ہو۔اس سے منتجہ حاصل ہوتا ہے کہ شادی کے بغیر مردوعورت کے رشتہ كرام بونے پرانسان نے "جمہوري طور پر" نہيں بلكه" كلي طور پر" اور وہ بھي بھي از آ دم وحوا ہزاروں برس تک عمل کیا ہے جے" آقلیتی طور پر"فیصلہ کر کے منسوخ نہیں کیا جاسکتا۔

## (۱) شادی۔

قرآن اور بائبل دونوں نے مردوعورت کے درمیان رشتہ کی استوار گی کے لیے شادی کو ایک ضروری اور ناگزیر چیز گردانا ہے۔ ہم نے قرآن وحدیث اور بائبل میں ایک بھی ایسے رشتہ کا تذکرہ نہیں پڑھا جوشادی کے بغیر وجود میں آیا ہواور خدانے اس کومنظوری دی ہواور یہی وجہ ہے کہ دونوں کتابوں نے شادی کے بندھن کے بغیر رشتہ قائم کرنے والےم دوعورت کے لیے کوڑے سے لے کرسنگسارتک کی سز اسائی ہے۔

رسولالله الله الله الله المرك تعلقات كوناجائز قرارديت موع تكاح يا بفارات ْ يُـا مَعُشَرَ الشَّبَـابِ مَن ٱسُتَطَّاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَقَّجُ ، وَمَنُ لَمُ يَسُتَطِعُ فَعَلَيُهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ."

"اے جوانو! تم میں سے جوشادی کی حیثیت رکھتا ہے وہ شادی کرے، اور جوصاحب استطاعت جبیں وہ روز ہ رکھے کہ بہاس کے لیے گنا ہوں سے رو کئے والا ہے۔'

(صحيح البخاري: باب قول النبي ﷺ من استطاع منكم الباءة فليتزوج، باب من لم يستطع الباءة فليصم، صحيح المسلم: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه اليه، جامع الترمذي: باب ما جاء في فضل التزويج و الحث عليه)

بائل میں شوہر و بوی کے رشتہ کو کتنا مضبوط بتایا گیاہے، اسے بھی ملاحظ فر مالیں:

"And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh, she shall be called Woman, because she was taken out of Man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh." (Genesis, 2/22-24)

"اورخداوندخدانے أس ليلى سے جوأس نے آدم میں سے نكالى تھى ايك عورت بناكرأے آدم کے پاس لایان اور آدم نے کہا کہ بیتواب میری ہٹریوں میں سے ہٹری اور میرے گوشت میں ے گوشت ہے اِسلنے وہ ناری کہلائیگی کیونکہ وہ زے نکالی گئے۔ اس واسطے مردا بنے مال باب کوچھوڑ بگااورا بی بوی سے ملار بھااوروہ ایک تن ہو گئے ۔'' (پیدائش:٢٣/٢)

آج کے دور میں بھی شادی از حد ضروری ہے، جولوگ شادی کوغیر ضروری کہہ کر

ا پنایلہ جھاڑر ہے ہیں،ان کا بھیا تک انجام دنیا کے سامنے ہے:

43% of US children live without their father [US Department of

Census] 90% of homeless and runaway children are from fatherless homes. [US D.H.H.S., Bureau of the Census] 80% of rapists motivated with displaced anger come from fatherless homes. [Criminal Justice & Behaviour, Vol 14, pp. 403-26, 1978] 71% of pregnant teenagers lack a father. [U.S. Department of Health and Human Services press release, Friday, March 26, 1999] 63% of youth suicides are from fatherless homes. [US D.H.H.S., Bureau of the Census] 85% of children who exhibit behavioral disorders come from fatherless homes. [Center for Disease Control] 85% of youths in prisons grew up in a fatherless home. [Fulton County Georgia jail populations, Texas Department of Corrections, 1992] \* (http://fatherhoodfactor.com/us-fatherless-statistics)

(http://born4change.tumblr.com/post/981717253/43-of-us-children-live-without-their-biological) (www.k-state.edu/wwparent/aboutdads/Blog/Entries/2009/3/6\_Test\_files/Father\_Matters.pdf)

"سسمر فصدام کی بج باے بغیررتے ہیں، بے کھر اور بھا گے ہوئے بچوں میں سے ٩٠ رفيصد بن باپ والے گھر انوں کے ہیں، آوار گی کے غصر میں آبروریز بے مجرموں میں ے • ٨ رفيصد كاتعلق ايے گھروں ہے ہے جن ميں باپنبيں ہے، نابالغي ميں حاملہ ہونے · والی اڑکیوں میں مر فصدوہ ہیں جو باب کے سامیہ سے محروم ہیں، خود کشی کرنے والے جوانوں میں ے ٢٣ رفصد كاتعلق ان كروں سے بہاں بات نبيں ہيں، ناشاكت حرکتوں میں ملوث بچوں میں ۸۵ر فیصدوہ ہیں جو باپ کی شفقت سے محروم ہیں اور جیل میں قیدنو جوانوں میں ۸۵رفیصدان گھروں کے بروردہ ہیں جن میں باپ کا چھایانہیں تھا۔'' شادی نئیسل کے لیے کیا کیار حمتیں لے کر آتی ہے انہیں بھی و کھے لیں:

"The safest family environment for a child is a home in which the biological parents are married.

Contrary to current theory about the effects of marriage on children,

recent research demonstrates that marriage provides a safe environment for all family members, one in which child abuse and fatality are lowered dramatically."

(www.hcritage.org/research/reports/1997/05/bg1115-the-child-abuse-crisis) (www.lifesitenews.com/news/cdc-study-Inditional-two-parent-biological-family-the-safest-environment-0 (http://familyfacts.org/bricfs/6/benefits-of-family-for-children-and-adults)

" بچوں کاسب مے محفوظ آشیانہ وہ کھرہے جہاں ان کے والدین شادی شدہ ہیں، بچوں یہ شادی کے منفی اثرات کے (خود ساختہ )نظریہ کے بالکلیہ خلاف موجودہ تحقیق نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ شادی تمام قیملی ممبر کوایک محفوظ ٹھکا نافرا ہم کرتی ہے، جہاں چرت انگیز طوریہ بچوں کے ساتھ زیادتی اور تناؤ کا گراف کافی کم ہے۔'

پورپ کی آزادانه تہذیب آئندہ سل کوئس طرح برباد کردیتی ہے اسے بھی جان کیر

"Cohabitation, an increasingly common phenomenon, is a major

factor in child abuse.

"Cohabitation implies a lack of commitment. The evidence suggests that a lack of commitment between biological parents is dangerous for children, and that a lack of commitment between mother and boyfriend is exceedingly so. The risk of child abuse is 20 times higher than in traditional married families if parents are cohabiting (as in "common law" marriages) and 33 times higher if the single mother is cohabiting with a boyfriend.

www.heritage.org/research/reports/1997/05/bg1115-the-child-abuse-crisis)
http://heartland.org/sites/all/modules/custom/heartland\_migration/files/pdfs/4306.pdf)

(http://www.civitas.org.uk/hwu/cohabitation.php)

"تیزی سے پھلنے والی" ہم خانگی" (شادی کے بغیر ایک ساتھ رہنے کے کچی ) کا بچوں کے ساتھ زیادتی میں سب سے بڑا وخل ہے۔ ہم خانگی (مردو تورت کے درمیان) وابستگی میں کی کی طرف اشارہ کرتی ہے اور دلائل یہ کہتے ہیں کہ حقیقی ماں باپ کے درمیان گرم جوثی کی کی بچوں کے لیے خطرناک ہے، ای طرح ماں اور اس کے مرددوست کے درمیان یہ کی تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ شادی شدہ والدین کے برعکس ہم خانگی میں رہنے والے والدین کے بچوں کے ساتھ زیادتی کا خطرہ ملاک کا خطرہ ملاک کا درمیان کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کا خطرہ ملاک کا در سے اور اگر ماں مرددوست کے ساتھ وہتی ہے تو یہ خطرہ سلام گابڑھ جاتا ہے۔"

شادی نصرف بچول کے لیے فاکدہ مند ہے بلکہ مردو عورت کے لیے بھی سودمند ہے:

"Married mothers are less likely to experience abuse and violence. Even when the very high rates of abuse of separated and divorced mothers were added into the statistic, the rates of abuse among mothers who had ever been married were still lower than the rates of abuse among women who had never married and those who were cohabiting. Among mothers who were currently married or had ever been married, the rate of abuse was 38.5 per 1,000 mothers. Among mothers who have never been married the rate was 81 per 1,000 mothers. Married fathers tend to have better psychological well-being. Divorced fathers were, on average, more depressed than their married counterparts, whether or not their children resided with them." (http://familyfacts.org/briefs/6/benefits-of-family-for-children-and-adults) (www.henitage.org/research/reports/2004/03/marriage-still-the-safest-place-for-women-and-children)

"مطلقہ اور علیحدہ ہو پیکی ماؤں کی مظلومیت کی او نجی شرح کوشامل کرنے کے باوجود نتیجہ یہ ہے کہ شادی شدہ رہ پیکی ماؤں کے مظلوم ہونے کا خطرہ بہت کم ہے۔ بھی بھی شادی شدہ رہ پیکی ماؤں کے مظلوم ہونے کا تناسب غیر منکوحہ اور نہم خانہ ماؤں کی بہ نسبت بہت کم ہے۔ جو مائیں ابھی بھی علی مناوہ شدہ ہیں اختص ان کے مظلوم ہونے کا تناسب \*\*\*، امیں ہے ۵۸۔ ۱۵ (مینی ماؤں نے بھی شادی نہیں کی ، ان کے تشدد میں سے منافی خطرہ میں مینے کا خطرہ

المهام بالبل اوردورجديد كے تناظر ميں اسلاي قواتين ٠٠٠٠ میں ٨١ (لعني ٨١ فيصد) ب- اى طرح شادى شده باي جسماني طوريه اچھي صحت والے ہوتے ہیں، جبکہ شادی کے بندھن سے آزاد باپ-خواہ بیچان کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں۔شادی کے بندھن ہے جڑے بایوں کی بنسبت زیادہ دہنی دباؤمیں ہوتے ہیں۔" شادی نہ کرنے والے چرچ کے خادموں کا حال کیا ہے انہیں آپ نے "اختلاط مردوزن" كعنوان ميل ملاحظه فر ماليا ب، مزيد ديكهيس كيتهولك بوپ كيا كہتے ہيں: "One in 50 priests is a paedophile. Pope Francis says child abuse is 'leprosy' infecting the Catholic Church....He also said that many more in the Church are guilty of covering it up" (www.dailymail.co.uk/news/article-2690575/Pope-Francis-admits-two-cent-Roman-Catholic-priests-paedophiles-interview-Italian-newspaper.html) (www.express.co.uk/news/world/488569/Pope-Francis-Two-per-cent-of-Catholicclergy-are-pacdophiles) (www.bbc.com/news/world-europe-28282050) (www.thcwcek.co.uk/world-news/59439/pope-francis-one-priest-in-50-is-a-pacdophile) "ہر پچاس میں سے ایک بادری جا کلاسیس کا رساہ، بوپ نے کہا کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کوڑھ کی بیاری ہے جو میتھولک کلیساؤں کو برباد کررہی ہے، انہوں نے سی کھا کہ بہت ے ذمہ داران چرچ ان حادثات کی لیمانیوتی میں بھی ملوث ہیں۔'' پوپ صاحب نے بیجھی اشارہ کردیا ہے کہ اعداد وشارکو بہت زیادہ کم کر کے بیان کررہا مول کیونکہ اس معاملہ میں لیپایونی بہت زیادہ ہوتی ہے۔اس کیے اسلام نے ہر بے جوڑ کو جوڑا بنانے کا حکم دیااور شادی کے بغیر ایمان کوآ دھا قرار دیا ہے۔ شادی کے بغیر تعلقات کی آزادی نے تو ڈھر سارے ماکل کا وروازہ کھول دیا ہے۔ امریکہ و پورے میں ' Teen Age Pregnancy (نابالغی حمل) بھی ایک برا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کنڈوم کی ترکیبیں بھی کارگر ثابت نہیں ہورہی ہیں۔اورآج کی تاریخ میں امریکہ نابالغی حمل کی سب سے بردی تعدادر کھتا ہے۔ اس موقع یه بحاطوریه ہم ہندوستانی وز رصحت ہرش وردھن کے الفاظ امریکہ و اورپ كے ليے دہرانا جابل كے: "Condom use messages encourage illict sexual relationship ...... Culture is more important than condoms in controlling AIDS ...... However, for the general public, the minister has asked to stress in morals like being faithful, not indulging in pre-marital and extra-marital sex". (http://www.ibtimes.co.uk/indian-health-minister-claims-culture-not-condoms-will-help-

aids-control-1454121)(http://timesofindia.indiatimes.com/india/Health-minister-Dr-Harsh-Vardhan-questions-stress-on-condoms-in-AIDS-fight/articleshow/37173742.cms) (http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-06-25/news/50855782\_1\_dr-harsh-vardhan-cindian-culture-health-minister)(http://indiatoday.intoday.in/story/harsh-vardhan-clarifics-have-no-moral-problem-with-condoms/1/368502.html)

اسلامی قوانین سم اس بائل اوردورجدید کے تناظریں

"كندوم كاستعال كابر جارغيرا خلاقي جنسي تعلقات كي حمايت كرتا ب-ايرز كي روك تهام من كندوم بزياده تهذيب اہم بمنترى جى نے عام لوگوں سے اپل كى بے كداخلاقيات يروي دی، شریک حیات کے ساتھ وفادار دہیں جل شادی یا شادی ہے باہر جنسی تعلقات نہ قائم کریں " (۲)شادی کس کی پسند سے؟

ہم اڑ کے اڑ کیوں کی اپنی پند کی شادی کو حرام نہیں کہتے اور نداس کے خالف ہیں اگر کفوکی شرط کے ساتھ ہوتو ، گراتی بات ضرور ہے کہ تجربہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ لڑکی اوراڑ کے کی شكل وصورت و يكھنے كى حد تك ہم حمايت كرتے ہيں مگر بقيد امور مثلا سيرت، أخلاق، پچھلے أحوال، خاندان اور عادات واطوار وغيره كافيصله والدين اورسر يرست كرين توزياده احهاب كيونك محبت كے نشه ميں انسان مربرائي اور خامي ونظر انداز كرديتا ہے اور حقيقت سامنے آتى ہوت پچھتاوا کے سوا کچھنہیں بچتا ہے۔ بالحضوص اسکول، کا کیج، ساتھ کام کرنے ، انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعہ دوست بنے والوں کی شادی کا انجام دنیا کے سامنے ہے۔ ساتھ پڑھنے اور ساتھ کام كرنے والوں كى شادى اكثر إس ليے توثى ہے كەدونوں ملاپ كى جگه يدايك دوس كومتاثر كرنے كے ليےخودكواني اوقات سے كئ گنازيادہ دكھانے كى كوشش كرتے ہيں، مرشادى كے بعدساراراز کھل جاتا ہے۔انٹرنیٹ،موبائل اورآفس سے ہونے والی محبت کی شاویوں میں بہت مرتبهم دول کی جانب سے بیدهوکا ملتا ہے کہ وہ بیوی والے ہوکر بھی خودکو اکیلا ظاہر کر کے لاکیوں ک خوشیوں سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ یونہی لڑ کیوں کی جانب سے عمو ما جھوٹی تصویر دکھا کرادر پہلے کی شادیاں اور تعلقات چھیا کر پھاننے کی شکایات ملتی ہیں۔

رسول الشهارثاوفرماتين:

َّلَا تُنُكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسُتَأْمَرَ وَلَا تُنُكَحُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسُتَّأَذَنَ وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ-"ثیبه کا تکاح اس سے مشورہ کے بغیر نہ کیا جائے ، نہ بی کنواری کی شادی اس کی اجازت کے بغیر،اورخاموشی اس کی اجازت ہے۔'

(جـامع الترمذي: الحديث ١٦٣١، باب مَا جَاءَ فِي اسْتِكُمَارِ الْبِكُرِ وَالثَّيْبِ، سنن أَبِي دالْكَ: ٢٠٩٤، سنن ابن ماجة: الحديث ١٩٤٤، سنن النسائي: ٣٢٧٨، سنن الدارمي: ٢٢٤١) دنیا کے سب سے مالدار اور تی یافتہ بلکہ عالمی منڈی کی راجدهانی تعلیم مج

مانے والے ملک امریکہ کا حال سے کہ وہاں تقریباصرف پیاس فصد لوگ شادی کرتے ہں، بقیہ بچاس فیصد کنوارے رہنا پند کرتے ہیں، جو بچاس فیصد شادی کرتے ہیں ان یں بھی تقریبا بچاس فیصد طلاق اور علیحد گی کا راسته اپناتے ہیں۔ای لیے وہاں کے ملکوں یں "Single Parent Family" (ماں باپ میں سے ایک محمل خاندان) کی تعداد میں اضافہ مور ہا ہے۔ یعنی جوانی بنتنے کے بعد عورتوں کو بے سہارا رہنا پڑتا ہے۔ شاب ڈھلتے ہی شوہرنے اپنی راہ لی اور بچوں نے نوجوانی میں علیحد کی اختیار کی۔اگراپنی پندی شادی زیاده انچی ہوتی تو امریکہ میں طلاق کی شرح ۵۰ رفیصد کے قریب نہیں ہوتی۔ جوش محبت میں انسان کچھنیں ڈیکھا ہے گر جب نشہار تااورنشیب وفراز کا سامنا ہوتا ہے تو ہوش وخرد مھکانے لگتے ہیں، سل، أخلاق، تہذیب، خاندان، تعلیم، ندہب، پیشہ اور عمر کے فرق کی مضبوط دیواروں کا بعد میں احساس ہوتا ہے اور پھر یہی چیزیں طلاق کا سب بن کردونوں کوعلیحدہ ہونے پرمجبور کردیتی ہیں۔امریکہ جودنیا کاسب سے زیادہ ترقی اور تہذیب یافتہ ہونے کا دعویدار ہے وہاں بھی ان چیز وں کا طلاق میں ایک اہم رول ہے اور بمیشدر ےگا۔طلاق کے نمایاں وجوہ میں درج ذیل دو چزیں بھی ہیں:

"1.race/ethnicity 2.importance of religion to the couple" (en.wikipedia.org/wiki/Divorce\_in\_the\_United\_States)

"انسل اورا جوڑے کی نظر میں مذہب کی اہمیت۔"

ہم ابھی ہندوستان کی چندریاستوں کا تجزیہ کرکے دیکھتے ہیں۔ ہندوستان کی بہت ک ریاستوں میں آج بھی ہاں باپ اور سر پرستوں کی مرضی شامل ہوئے بغیر شادی نہیں ہوتی ہے، وہاں طلاق کی شرح بہت کم ہے۔ ان کے برخلاف جن ریاستوں میں محبت کی شادی زیادہ ہوتی ہے وہاں طلاق اور آ وار گی و تنہائی کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ ان ریاستوں میں ایک اور بیاری سے دیکھی گئے ہے کہ محبت کی شادی کرنے والا مرد کچھی الوں بعد جب عورت کچھیم دراز ہوجاتی ہے اسے چھوڑ کرانی الگیا دوسری راہ لیتا ہے انڈ مان میں ہزاروں ایسے بیچ ہیں جن کے مال باپ نے زبان اور گلجر کے اعتبار سے اجنی ہونے کے با وجود محبت میں شادی رجائی گر دو جاروں نے زبان اور گلجر کے اعتبار سے اجنی ہونے کے با وجود محبت میں شادی رجائی گر دو جاروں

اسلامی قوانین ۲۲ س بائبل اور دورجدید کے تناظریں

سالوں بعد آوارہ عاشقوں نے بچوں کو بے سہارا جھوڑ کر بھا گنا پیند کیا۔اس طرح محبت کی شادی عورتوں ادر بچوں یظلم کا ایک نیااور بڑا دروازہ کھولتی ہے، جس کا حساس انہیں سب کچھاٹ جانے کے بعد ہوتا ہے۔اس کے برخلاف جوشادی بزرگوں کے مشورے اوران کی مرضی سے انجام ماتی ہان میں یا ئیداری رہتی ہے کیول کدائس صورت میں مردوعورت اپنے بزرگول کی عزت کی وج ے اس رشتہ کو دائی سمجھ کر قبول کرتے ہیں اور جب تک کہ باہم جینا نامکن کی طرح مشکل نہ موجائے وہ طلاق اور جدائی کے متعلق سوچنا بھی گوار انہیں کرتے۔ بالحضوص لڑکی کی شادی میں ماں باپ، یا بھائی وغیرہ خیرخواہ رشتہ داروں کی پیند بھی شامل ہونی چاہئے۔آپ آئے دن اس طرح کی خبریں سنتے اور پڑھتے ہیں کہ فلال شہریاریاست میں ایک لڑی اعورت نے یہ کہ کر ایک مردیالا کے پی عصمت دری کا مقدمدورج کرایا ہے کہ شادی کا جھانسادے کرایک وحدے وہ مرداس کی عزت سے کھیاتارہا ہے۔ اس کھیل میں غریب کے لڑے سے لے کروزراتک کے سپوت ہیں جبکہ کٹنے والیوں میں غریب کی بیٹیوں سے لے کرمشہور خواتین بھی شامل ہیں، جیسے ہندوستان کے ریلوے وزیرسدا نندا گوڑا کے فرزند کارتک گوڑاا یک کنڑ ادا کارہ کے عشقیہ معاملہ میں جیل میں ہیں۔اورشاید یمی وجہ ہے کہ دنیا کے سب سے برے جمہوری ملک ہندوستان کی ریاست راجستھان کے ہائی کورٹ کی دورکی بینچ (جسٹس دلیے سکھاورجسٹس بجن سکھ کوشاری) كواكتوبراا ٢٠ عين لوميريج العني محبت كي شادى كؤجنسي موس كانمونه كهنايرا تقا\_

رسول الله ﷺ کی شادی کوان کے بچا ابوطالب نے اور فاطمہ رضی الله تعالی عنها کی شادی کورسول اللہ اللہ عظام عظوری دی تھی۔

بائبل کے درج ذیل پیراگراف سے بیعلیم ملتی ہے کہاؤی کی شادی باپ ک منظوری کے بغیرنہ ہو:

(Exodus, 22/16-17, NIV, Pub. IBS, New Jersey, USA, ©1973, 1978, 1984) "اورا گرکوئی کی گنواری کوجس کی نبست ند ہوئی ہو مخفسل کر اُس سے مباشرت کرے تو وہ ضرور

If a man seduces a virgin who is not pledged to be married and sleeps with her, he must pay the bride-price, and she shall be his wife. If her father absolutely refuses to give her to him, he must still pay the brideprice for virgins."

ی أے مہر دیکراس سے بیاہ کرے : لیکن اگر اُسکاب برگز راضی ندہو کداس لڑک کواے ر نوده گنوار یول کے مبر کے مطابق أے نفتری دے " (خروج:۱۱/۲۲\_۱۷)

ا فی گئی سزا سے قطع نظر اس اقتباس نے ان الرکیوں کو نادان گردانا ہے جو والدین کی مرضی کے بغیر کسی کے بہکاوے یا جھوٹی محبت کے جھانسے میں آ کرازخود بعلق عام كر بينحتى بيں۔اى طرح اس بيراگراف سے بيد بات بھي ثابت ہوئى كداس عمر ميں لڑکوں کی عقل اتنی پختہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ اچھے برے میں اچھی طرح تمیز کر حکیس اور پسلانے والوں کی جال کو بھے علیں ،اسی لیے ان کی شادی کا مکمل اختیار ان کے باپ کودیریا گیا۔اس مقام یہ بائبل کے ذریعے پورپ وامریکہ کے "نفرہ آزادی" کوختی کے ساتھ دبا دیا گیا ہے۔ ویکھتے ہیں بائبل کےخلاف امریکی ومغربی اسکالرز کیا حکم جاری کرتے ہیں۔ بائل کے مطابق داؤد اور اس وقت کے اسرائیلی بادشاہ ساؤل کی دوسری بنی مكل كرول ميں بھى ايك دوسرے كے ليے جذبات تھ مرميكل نے بھاك كرشادى نہیں کی بلکہ اس نے باپ کی پیند کا مکمل احر ام کیا۔اور یہی نہیں بلکہ اس کے باپ نے جب داؤد کے سامنے مشکل اور خطروں مجرا مہر ( دوسوفلستیوں کی چمڑی ) کی شرط رکھی تو بھی وہ اپ کے فیصلہ کے آ گے اطاعت والدین کا مجسمہ بنی کھڑی رہی۔ (سوئیل اول:۲۹/۱۸)

ذراايك نظراس يحى ربورث يدو الليس:

"طلاق بازی بری تیزی سے عام ہوتی جارہی ہے۔ چین میں بیسویں صدی کے آخری دَت كثروع عطلاق كى شرح ٨ شاديول ميل عاتك برده كئ صرف ٢٥ سال يبليه ١٠٠ ميل سےاءایک بری جست۔رپورٹ کےمطابق بورپ میں طلاق کی بلندر ین شرح برطانیمیں ب(١٠ميس ٢٥ شاديول كے ناكام مونے كى توقع كى جاتى ہے) والدين ميس سے ايك ير مشتل خاندانوں کی تعداد میں اضافہ احا تک سامنے آیا ہے۔ .....فراسیسی بھی اکثر کم شادیاں کرتے ہیں،اور جوشادی کرتے بھی ہیں پہلے کی نبت اور زیادہ جلدی طلاق دیدیے میں ۔ لوگوں کی برطق ہوئی تعدادشادی کی ذمددار یوں کے بغیرا کھٹے رہنے کو ترجیح دیتی ہے۔ ای طرح کے رجانات تمام دنیا میں وکھائی دیتے ہیں۔ بچوں کی بابت کیا ہے؟ ریاستہائے

متحدہ اور بہت سے دیگر ممالک میں زیادہ سے زیادہ بچے شادی کے بند هن کے بغیر پیدا ہوتے ہیں، بعض کم سنوعمروں سے۔ بہت می نوعمر لڑکیاں گئی ایک بچے پیدا کرتی ہیں جنگے والد مختلف ہوتے ہیں۔ تمام دنیا سے رپورٹیں ظاہر کرتی ہیں کہ لاکھوں بے خانماں بچے مرکوں پر مارے مارے پھرتے ہیں، بہیتر سے بدسلو کی کرنے والے گھروں سے بھا گے ہوئے ہیں یا اُسے خاندانوں سے نکال دیے گئے ہیں جو مزیدا کئی کفالت نہیں کر سے ۔''

(خاندانی خوشی کاراز بص٨-٩، ماشر: انفریشش بائیل اسفود نث ایسوی ایش بروکلین، نیویارک، امریک، ۱۹۹۲م) ذرابتا نیں کہ بے باپ کے ان بچوں کا کیا ہوگا؟؟ گورنمنٹ یہ کہد عتی ہے کہ وہ ان کا ذمها تھائے کی مگر مال کی ممتااور باپ کا سایہ کہاں سے لائے گی؟؟ وہ بھی خاص کراس دور میں جبکہ بدعنوانی کا دور دورہ ہے۔اس بات کی یقین دہانی کون کرائے گا کہان کی غذاؤں میں كريش كادهوال شامل نبيس موكا؟؟ اورآج جبكه آشرم اور تهكانول كے متعلق نت ف انكشافات سامنے آرہے ہیں اس بات کی گارٹی کون لے گا کہ وہاں وہ بچے بچیاں محفوظ رہیں گے؟؟ان کا وبنی، جسمانی اورجنسی استحصال نہیں ہوگا؟؟ اور کیا حکومت کے ذریعہ چلائے جانے والے پناہ گاہوں کے ذمہ داروں پہ بھروسہ کیا جاسکتا ہے جبکہ ہرسال کروڑوں بیچ بچیوں کی جنسی بازاروں میں خرید وفروخت ہوتی ہے؟؟ کیا مال باپ اور غیرول کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے؟؟اور خاص کراس وقت جبکه ایک آ دمی بیسیول بچول کی تگهبانی کی نوکری کرے؟؟ کیا والدین کی محبت یاش نظراور پیے کے عوض خدمت کرنے والوں کی نگاہوں میں کوئی امتیاز نہیں ہے؟؟ ونیا بھر کی حومتیں یہ کہا عتی ہیں کہ انبول نے مرد وعورت کو بھر پور آزادی دی ہے مگر اس کے ساتھ ان حكمرانوں كوبيالزام بھى سہنا ہوگا كەانبول نے بيج بجيوں سے ان كا بجين، ان كے مال باپ كا

"Children are sold into the global sex trade every year. Often they are kidnapped or orphaned, and sometimes they are sold by their own families". (www.en.wikipedia.org/wiki/Prostitution)

(http://my.telegraph.co.uk/hatefsvoiceofpeace/hatefsvoice/144/human-trafficking-and-modern-day-slavery/)

''عالمی چنہی تجارت کے لیے ہرسال بچوں کی خرید وفروخت ہوتی ہے،اس کے لیے اکثر و بیشتر انہیں اِغوا کیا جاتا ہے، یا بیتیم بنایا جاتا ہے، بھی خودانہیں اپنے خاندان والے بھے دیے ہیں۔''

## اس معامله مين امريكه كي صورت حال اور جي بدر ب:

"As many as 2.8 million children run away each year in the U.S. Within 48 hours of hitting the streets, 1/3 of these children are lured or recruited into the underground world of prostitution & (www.wingsofrefuge.net/the-facts.html)

(http://www.washingtontimes.com/news/2005/apr/28/20050428-095319-7893r). (http://www.focusas.com/Runaways-WhyTeensRunAway.html)

"امريكه ميں برسال گھرے بھا گئے والے اٹھائيس لا كھ بچوں ميں سے ایک تہائی (زائدازنو لا کھ) اُڑ تالیس کھنٹے کے اندراندر پھسلا کرجنسی ویڈیوگرافی اورجنسی تجارت کی زیرز میں ونیا میں مینک دیے جاتے ہیں۔"

تعداد کی قلت اور کشرت میں اختلاف ممکن ہے مگر امریکہ کی اس بدترین حالت یہ اتفاق ہے کہ وہاں لا کھوں بچے ابچیاں جنسی فیکٹر یوں میں غلامی کرنے پیمجبور ہیں۔ کیاس برترین حالت کے ہوتے ہوئے بچوں کو ماں کی متنا اور باپ کے سایہ

ہے محروم کر کے آشرموں کے حوالہ کرنے کواپنی بڑی کامیابی ماننامضحکہ خیز نہیں ہے؟؟؟ جب سے شادی میں دماغ سے زیادہ دل کو اہمیت دی جانے لگی ہے تب سے جرم کی

بت عصمیں برھ گئ ہیں،جن میں سے ایک سے کہ بلیک میلروں کی ایک ٹیم چند آوارہ اور بد قماش لڑ کیوں کوسا منے رکھ کرامیرلوگوں کوان کی دولت اوران کی زندگی دونوں سے محروم کردیتی ہے۔ الکے ورت کسی رئیس آ دی سے قربت بڑھاتی اور جھوتی محبت کا اظہار کرتی ہے جوانجام کارشادی تک

پہنچ جاتی ہے بھگوں کواپناباپ چیااور بھائی بتا کرشادی کے منڈپ میں ان سے ہی آشیر واد لیتی ہے

اوربے جارے امیر کے دل میں گھر بنالتی ہے، کچھدت اس کے ساتھ گذارنے کے بعد یانی مون میں ہی اے حادثاتی موت کے نام سے ٹھکانے لگا کراس کی بیوہ ہونے کی حیثیت سے ساری

دولت ہڑپ کر لیتی ہے،اور انہیں چھ کرکسی دوسر سے شکار کی تلاش میں نگل پڑتی ہے۔

محبت د مکھنے اور سننے میں بری بھلی لگتی ہے، نوجوان کا نوں میں رس مھول دیتی ہاور یہی وجہ ہے کہنا تج بہ کاراور کم ہوش نو جوان محبت کی شادی کو بڑی بات سجھتے اور بیہ خیال کرتے ہیں کہ اس میں چونکہ دونوں ایک دوسرے کو جان لیتے اور ایک دوسرے کی عادات واطوار سے واقف ہوجاتے ہیں اس لیے اس میں ٹوٹنے کی بات ہی نہیں ہے، مگر ر پورٹ، تجزیداور تجربه کیا کہتاہ، ذرااہے بھی پڑھیں:

\*Studies have shown that roughly 90 per cent do not marry their lover. Of the remaining 10 per cent who do marry them, 70 per cent will eventually separate."

(www.dailymail.co.uk/news/article-2311947/The-infidelity-epidemic-Never-marriage-vows-strain-Relationship-expert-Kate-Figes-spent-3-years-finding-adultery-%E2%80%A62/9)

''مطالعہ سے بیہ بات سامنے آئی ہے کہ تقریبا ۹۰ رفیصدا ہے محبوب سے شادی نہیں کرتے ہیں ،اور قسیہ ارفیصد جو مجت بیں ان میں ہے ۵ رفیصد علیحد گی اختیار کر لیتے ہیں۔''
کیا سمجھے آپ! ۹۷ رفیصد امریکی و برطانوی لوگ اپنے محبوب کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں ،مطلب صرف ۱۳ رفیصد لوگ اپنے محبوب کا ساتھ نبھا ناچا ہے ہیں ،اوراً رہنے میر تک میں والدین کی پسندگی شادی ) کی کامیا بی کا تناسب محبت کے بالتقابل کتنا زیادہ ہے اسے بیٹھ کر حاب کر کے دیکھیں ،اریخ میر تک کے جوڑے یہی چاہتے ہیں کہ مرتے دم تک دونوں ساتھ صاب کر کے دیکھیں ،اریخ میر تک کے جوڑے یہی چاہتے ہیں کہ مرتے دم تک دونوں ساتھ رہیں ،اورممکن ہوتو اسے یورا بھی کرتے ہیں۔ بید رپورٹ صاف ظاہر کرتی ہے کہ:

"Love starts with cheers but ends with tears"

''محبت کی شروعات خوشگوار جبکدانجام نا گوار ہے۔'' بائبل (سموئیل دوم: ۱/۱۳ ) بھی یہی کہتی ہے کہ ہوں پرست عاشقوں کی جانب سے کئی طرح کا حربہاستعال ہوتا ہے۔

اگر صرف یہ ہدایت دے دی جاتی کہ ماں باپ کی منظوری یا ان سے مشورہ تعلقات قائم کرنے سے پہلے ضروری ہے تو پھراس طرح کی صورت حال پیش نہ آتی:

"An engaged couple who dated for five years have been left in turmoil after their families met and they discovered they were brother and sister. The woman, who is due to give birth next month, is devastated by the discovery that the father of her child is her brother. The couple, who met at university, had decided they wanted to introduce their single parent families to each other before they got married But at the meeting it emerged they were brother and sister who had been separated as small children."

المستعدد ال

میں ہوئی تھی اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں ایک دوسرے کے سنگل پیرنٹ فیملی کو ملائیں گے گراس لما قات نے اس رازے پر دہ اٹھا دیا کہ وہ دونوں بچپن میں اً لگ ہوئے بھائی بہن ہیں۔''
کیا یورپ وامر یکہ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ دونوں کے تم بخصہ اور ناحق تکلیف کی ذمہ داری غیر ذمہ دارگلچر پہ عائد ہوتی ہے؟؟ اگر اسلامی تہذیب اور مسلم قانون بہاں نافذ ہوتے تو ہر گزیہ عادشہ پیش نہ آتا۔ امر کمی ویور پی قانون بھی دونوں خاندان کی ملاقات کی اجازت دیتے ہیں مگر فرق اتنا ہے کہ وہ سب پچھ بربا دہونے کے بعد کی حوصلہ مانوں کی ربا دہونے کے بعد کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اسلام مناسب وقت ہے۔

شايداى ليے بائل نے كہا ہے:

"A wise son maketh a glad father, but a foolish man despiseth his mother."

(Proverb. 15/20)

"داناجیاب کوخوش رکھتا ہے پراحق اپنی مال کی تحقیر کرتا ہے۔"

ڈبلیواین ڈی میگزین (www.wnd.com) نے ۱۸رجنوری ۲۰۱۳ء کی اشاعت میں ایک مضمون بن باپ کی بچیوں پہشائع کیا ہے، ایسے تو تقریبا اس کے تمام جملے بامعنی بیں گران میں سے چند سطریں آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ رپورٹ کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے تجزیہ نگار کے الفاظ یہ ہیں:

"In short, fatherless girls have babies. Without fathers."

(http://www.wnd.com/2013/01/fatherless-girls)

'' مخضرایہ یا در هیں کہ باپ کے بغیرر ہے والی لؤکیاں بن باپ کے بچوں کوجنم دیتی ہیں۔'' ماوات نسوال کے جو شیانع وں کے غبارہ ہے ہوا نکالتے ہوئے تجزیہ نگار قم طرازے:

"Since the 1960s, women have been sold a bill of goods when they were told they could have it all. And for too many women, "having it all" included having children without the financial support of a husband."

(http://www.wnd.com/2013/01/fatherless-girls)

''' ۱۹۲۰ء کی دہائی سے مورتوں کو، جب انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ کچھ بھی کرعتی ہیں، سامان کے بل کی طرح بیچا جارہا ہے'' کچھ بھی کرعتی ہیں'' کا مطلب بہت سے مورتیں لیہ بھتی ہیں کہ وہ شوہر کے مالی تعاون کے بغیر بیچ بھی پیدا کرعتی ہیں۔''

مزيدروشي دالي كي:

"It's ironic that 40 years after feminists told women they should be

البكل اوردورجديد كتاظرين اسلاى قواتين

valued for their intelligence and that men were useless ("A woman without a man is like a fish without a bicycle"), we now have more and more fatherless girls who seek self-esteem through promiscuity rather than education, marriage and motherhood. This is progress?
(http://www.wnd.com/2013/01/fatherless-girls)

''ماوات نسوال كے علمبر داروں نے مهم رسال قبل عورتوں سے کہاتھا كدان كى ہوشيارى كى وجہ ان کی بہت اہمیت ہوگی (عورت بغیرمرد کے بے پیچھلی کی طرح ہے) مرخلاف أميداً ح ہم دیکھرے ہیں کہ بےباپ کی بچول کا ایک سمندر ہے جواپنی پیچال تعلیم ، شادی اور مادریت ک بجائے ایک سے ذائدم در کھنے ک دجہ سے بنانا جائتی ہیں۔ کیا یکی تق ہے؟"

آنے والے پیرا گراف نے تو پور بی تہذیب کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے:

in most cases the tragedy of fatherlessness can be laid at the feet of women through bad choices. It's not enough to say that men should man up and father their offspring, though of course they should. Women also need to "man up" and show men that intimacy won't happen outside of the proper conditions. Savvy? Reducing fatherlessness is the only true preventative for violence in our society. We don't need to disarm America; we need to restore fathers."

(http://www.wnd.com/2013/01/fatherless-girls)

"زیادہ تر مقدمات میں بچوں کے باپ کے عائب ہونے کی ذمہداری عورتوں کے غلط انتخاب، والی جائتی ہے، صرف میر کہنا کافی نہیں ہے کہ مروذمہ دار بنیں اور اپنے بیچے کی کفالت کریں (اگرچە انبیں ایساضرور کرناچاہے) بلکہ ورتول کی بھی ذمدداری بنتی ہے کہ وہ مردول کو کھلفظول ہے کہیں کہان کے پیچے شرائط و حالات کے بغیران کے تعلقات آ گےنہیں بڑھ کتے ہیں، باپ کی کم ہوتی تعداد کو کنٹرول کرنا ہی ہمارے معاشرے کے جرائم کی مناسب دوا ہے، ہمیں امریکہ کوب دست دیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بچول کوان کے باپ سے ملانے کی ضرورت ہے۔" ہمیں خوشی ہے کہ تجزیہ نگار نے کھل کر ہماری اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عورتوں ك' غلطانتخاب"كواس طرح كم حادثات كي ليي ذمدوار ماناجائ ، مرز بركودوركرني كى جو دوا اُنہوں نے تجویز کی ہوہ کارگرنہیں ہوسکتی ہے کیونکہ(۱) پورپ وامریکہ میں اکثر و بیشتر دل دین اور تعلقات بنانے کا معاملہ ہوشمندی کی عمرے بہت پہلے ہو چکا ہوتا ہے، یہی وجہ کہ وہاں نابالغ ماؤوں کی ایک بڑی دنیا آباد ہے، کیا کوئی عقلند بدامید کرسکتا ہے کہ ایک ایا اس سالہ اور کی کسی سے تعلقات قائم کرنے سے پہلے اپن شرائط منواسکے گی؟؟ (۲) جب ول کی پ

آجاتا ہے تو وہ یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ بھینس کالی ہوتی ہے یا ایڈز کے مریضوں کی زندگی بہت کم ہوتی ہے۔اس کا سی حل وہی ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے کہ شادی کے بغیر تعلقات حرام ہے، اور شادی کے لیے بھی مناسب یہی ہے کہ بچوں کی جانب سے خصوصیات بیان کی جائیں اور ماں باپ تلاش کا بیڑا اٹھا ئیں جنہیں آ دی پہچاننے کا تجربہ بچوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہی دجہ ہے کہ امریکہ و بورپ کے آزادانہ ماحول کے بالقابل ماں باپ کی سربراہی والے الشیائی حصول میں" بھگوڑے باپ" کی تعداد نہیں کی مدتک ہے۔ جب تک آپ اسلامی قانون کوئیں اپناتے آپ کوسکون میسر نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا ملکا قانون اور ڈھیلی پالیسی الغی حمل کورو کے میں ناکام ہے جو بن باپ کے بچوں کا ایک برد اسرچشمہ ہے۔

(٣) مهر دين۔

جب بدیات ثابت ہوگئ کہ شادی مرد وعورت کے رشتہ کی پہلی اور اولین شرط ہواب ہمیں بدد مکھنا ہے کہ ورت کے حق مہر کی کیا حیثیت بنتی ہے۔ کیا صرف ایک نذہب اسلام ہی ایسا ہے جس نے مہر دین کا حکم دیا ہے یااس سے پہلے کی شریعتوں میں بھی مبر كا حكم تفا؟ جب بم نے اس مقصد سے بائل كو كھنگالاتو بميں اس كى دوسرى كتاب (خروج) میں ہی اس بات کا تذکرہ مل گیا کہ مہر کا اسلام علم نیانہیں ہے بلکہ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل پر بھی مہر دین کوواجب وضروری قرار دیا تھا۔

بليقرآن كاموقف ديكهين:

وَآتُوا النَّسَاءَ صَلُقَاتِهِنَّ نِحُلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنُ شَيْءٍ مِنْهُ نَفُسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرينًا ٥٠٠. "اورعورتوں کوان کے مہرخوشی سے دیدو، پھراگروہ اپنی خوشی سے ان میں سے پچھتہیں (سورة النساء: ٤) دیدیں تواسے کھاؤخوثی ہے۔'' بائبل کے درج ذیل پیراگراف میں بھی مہروین کا حکم ملتا ہے:

"If a man seduces a virgin who is not engaged, he must pay the bride-price for her and marry her. But if her father refuses to let him marry her, he must pay the father a sum of money equal to the bride price for a virgin." (Exodus, 22/16-17. GNB, BSI Bangalore, 2008-2009) "اگرکوئی آدی کی کواری کوجس کی نبت نہ ہوئی مو پھسلا کراس سے مباشرت کر سے وہ

اسلامی قوانین سمس بائل اوردورجدید کے تاظریس

ضرور بی أے مُم ویکرائی سے بیاہ کرے :لیکن اگراُسکاباپ برگز راضی نہ ہو کہ اُس لاکی کہ اُے دیتو وہ کنوار یول کے مہر کے موافق اُسے نقتری دے:" (خردج:۱۲/۲۲\_١) بائبل کی اس آیت نے بیصاف کردیا ہے کہ مہر دین کا حکم کوئی نیانہیں ہے۔ ہم نے یہاں جان بوجھ کر کنگ جیمس ورشن (KJV) بائبل کا اقتباس نقل نہیں کیا بلکه بائل سوسائل مند بنگلور ( کرنا تک، مند) کی جدیدانگریزی زبان بیه مشمل Good GNB) News Bible) كا اقتباس نقل كيا ہے۔اس كى وجداس اقتباس كا خط كشيده لفظ -- "Bride-Price"

صرف بائبل سوسائل مندوالي مسيحيول في اي ممردين كو"Bride-Price" لینی" دہن کی قیمت" سے تعبیر نہیں کیا ہے بلکہ انٹر نیشنل بائبل سوسائٹی نیوجری امریکہ ہے شائع بائبل کے انٹر نیشنل ورش کائی رائٹ ۱۹۷۳، ۱۹۷۸، ۱۹۸۳ میں، نیز The Gideons International in India سكندرآ باد سے نشر كردہ نيوكنگ جيمس ورثن ۹۰۰۹ء اور ای طرح امریکن بائبل سوسائٹ نیویارک امریکہ سے شائع (CEV) بائبل لعنی "Contemporary English Version" بائل كاني رائك 1990ء ميل بحى "مهردين" كو"Bride-Price" يعنى" دان كي قيت" كها كيا ي-

صنف نازک کے لیے مساوات اور برابری کی تحریک چلانے والے ان کے تی مہر دین کو اس ظرح ان کی قیمت گردان سکتے ہیں، بیسوچا بھی نہیں جاسکتا ہے۔ جدید بائبلوں میں اس لفظ کی موجود گی نے بیصاف کردیا ہے کہ سیجی مفکرین اور کر چین اسکالرز عورتول كوزرخر يدے زياده درجه دينے كوتيار نہيں ہيں۔

لیاہ اور راحل کے مہر دین میں بنی اسرائیل کے دادا جان یعقوب کوان دونوں خواتین کے باپ لا بن کی چودہ سالوں تک خدمت کرنی پڑی تھی۔ (پیدائش:١٥/١٩١٥-٢٠)

ای طرح بی اسرائیل کے بہادر نی داؤد (عبرانیوں: ۳۲/۱۱) کی شادی کے

لیےان کی محبوبہ میکل کے باپ ساؤل نے مہردین کے لیے یہ پیغام بھیجا:

"The king wants no other price for the bride than a hundred Philistine foreskins, to take revenge on his enemies."

(18amuel. 18/25. NIV. IBS. New Jersey. America, © 1973, 1987, 1984) در المعرب المالية المالية

اس مقام پہ بھی بائبل دوستوں نے صنف نسوال کے تعلق سے اپنی ذہنیت کا اظہار کیا ہے۔ حوالہ میں نقل کی گئی انٹرنیشنل بائبل سوسائٹی نیوجری امریکہ سے شائع بائبل کے انٹرنیشنل ورشن کی عبارت'' price for the bride'' یعن''دہن کی قیمت'' کے انٹرنیشنل ورشن کی عبارت' Good News Bible مطبوعہ ۲۰۰۸ء۔ ۹۰۰۲ء میں مہردین کو '' کو بائبل سوسائٹی ہند کی اجمعین''دہ ہن کی اجرت'' سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کو '' مقام پہ بحثیت ہندوستانی ہم بھارتی عوام کی طرف سے انگریزی ترجمہ نگاروں کو میا حساس مفرور دلانا چاہیں گے کہ انہوں نے میاں ہوی کے مقدس رشتہ اور بازاری دوستی میں کوئی فرق نہیں سمجھا جس کا نتیجہ سامنے ہے کہ وہ خاندانی خوش کے لیے ترس رہے ہیں۔ فرق نہیں سمجھا جس کا نتیجہ سامنے ہے کہ وہ خاندانی خوش کے لیے ترس رہے ہیں۔

"David and his men went and killed 200 Philistines, He took their foreskins to the king, and counted them all out to him, so that he might became his son-in-law so Saul had to give his daughter Michal in marriage to David." (ISamuel. 18/27, GNB, BSI, 2008-2009)

"داورانها اورانه و لوگول کو لے کر گیا اور دوسو قلتی قتل کرڈ الے اور داوران کی تھلویاں لایا اور انہوں نے ان کی پوری تعدادین بادشاہ کو دیا تا کہ وہ بادشاہ کا داماد ہواور ساؤل نے اپنی اور انہوں نے ان کی پوری تعدادین بادشاہ کو دیا تا کہ وہ بادشاہ کا داماد ہواور ساؤل نے اپنی اور انہوں نے ان کی پوری تعدادین بادشاہ کو دیا تا کہ وہ بادشاہ کا داماد ہواور ساؤل نے اپنی اور انہوں نے ان کی بیادی اور انہوں نے ان کی بیادی انہوں نے ان کی بیادی اور انہوں نے ان کی بیادی اور انہوں نے ان کی بیادی انہوں نے انہوں نے ان کی بیادی انہوں نے انہوں نے ان کی بیادی انہوں نے ان کی بیادی انہوں نے ان کی بیادی نے انہوں نے ان کی بیادی انہوں نے ان کی بیادی بیادی نے انہوں نے ان کی بیادی نے ان کی ب

بیٹی میکل اے بیاہ دی: شادی کرنا اور اس میں مہر ادا کرنا ایک اچھی بات ہے۔ بیشریفوں کی علامت ہے کہ خواہشات نفسانی نکاح کر کے اور مہر دے کر پوری کرے۔ عیسائیوں کے پیغیبر کے اس جذبے کوخراج تحسین پیش کیا جاسکتا ہے گراقوام متحدہ کی قرار داداس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اور تو اور شاید ہمارے سیحی بھائی بھی ہمیں اس طرح کے کسی دوسرے شخص کی تعریف کرنے پر معاف نہیں کریں گے۔

اسلام اورمسحیت کے علاوہ براعظم افریقہ کے بہت سے قبیلوں میں بھی مہر کی

روایت کا تذکره ملتا ہے۔ ڈیلی میل کے ۱۰ انوم بر ۱۱۰ علی آن لائن اشاعت میں ہے:

"In many African cultures it is traditional for the family of a male partner to pay a lobola, or 'bride price', to that of his fiancée."

(www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-(www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-discover-brother-isster-parents-meet-days-wedding.html) (http://en.wikipedia.org/wiki/Lobolo)

"افریقہ کے متعدد کی میں فرکر شریک حیات کی جانب ہے منگیتر کو (شادی کی تاریخ متعین کی روایت ہے۔"

المخقر! مہر دین عورت کا حق ہے جے اللہ رب العزت نے لازم کیا ہے، اس سے کم از کم کمی سیحی، بائبل کے نقل سے قائل اور اس پہ حلف لینے والے اور مسلمان کو انکار کی گئوائش نہیں ہے۔

## (٣) ایک سے زاند بیوی۔

دور جدید میں اسلام کا بیتھم کہ مردانصاف کی شرط کے ساتھ ایک وقت میں چار
بیویاں تک رکھ سکتا ہے، تنقید کی زویہ ہے۔ اسلام کے اس تھم کو بھی عورتوں کے ساتھ نا
انصافی کی ایک بڑی دلیل کے طور پر پیش کیا جا تا ہے۔ حالانکہ یہ ایک ایس چنے موں میں
کا مُنات کی ابتدا سے تقریبا ہرقوم میں عمل ہوتا رہا ہے۔ اور آج بھی بہت ہی قو موں میں
رائج ہے۔ حالانکہ اسلام نے واضح طور پہ ایسی شرطیں عائد کی ہیں جن سے مشکل حالات
میں بی ایک سے زائد بیوی رکھنے کی اچازت ملے گی اور اس میں بھی ضروری ہے کہ اپنی
میں بی ایک سے زائد بیوی رکھنے کی اچازت ملے گی اور اس میں بھی ضروری ہے کہ اپنی

اسلام کے اس علی بہت ی عقلی وجہیں ہیں جن کی طرف خوداس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے جس میں اشارہ کیا گیا ہے جس میں ایک سے زائد شادی کو بیٹی ایساف کی شرط کے ساتھ جائز قرار دیا گیا ہے:
"وَإِنْ خِفْتُمُ اللّا تُعْدِلُوا فِی الْیَتْمٰی فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمُ مِنَ النَّسَاءِ مَشَیٰ وَ اُلْکُ
وَ رُبِعَ فَانِ خِفْتُمُ اللّا تَعْدِلُوا فَوَ احِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتُ أَیْمنُکُمُ ذٰلِکَ أَذَنی اللّا تَعُولُوا ٥"؛
"اورا گرتمہیں بیخوف ہو کہ تم بیموں کے معالمہ میں انصاف نہ کرسکو گے تو جو عورتیں تہیں اور اگرتمہیں اس بات کا خوف بھا جا کیں ان سے شادی کرو، دو دو اور تین تین اور چار چار، اور اگرتمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم انصاف نہ کرسکو گے تو چھورتیں تھیں اور چار جار، اور اگرتمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم انصاف نہ کرسکو گے تو چھورتیں تین اور چار کا رکھیا کنیزیں جن کے تم مالک ہو، یہ ہو کہ تم انصاف نہ کرسکو گے تو چھورف ایک سے شادی کرویا کنیزیں جن کے تم مالک ہو، یہ

اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم سے نی سکو۔''
اس تے زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم سے نی سکو۔''
اس آیت مبارکہ کوغور سے پڑھنے کے بعد کوئی شبہیں رہ جاتا ہے۔اس میں ایک سے زائد کے لیے عدل کی شرط کوؤ کر کیا گیا اور قانون کے پس منظر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
بائبل کی یا نچویں کتاب اِستشامیں ہے:

"If a man have two wives, one beloved, and another hated, and they have born him children, both the beloved and the hated; and if the firstborn son be hers that was hated. Then it shall be, when he maketh his sons to inherit that which he hath, that he may not make the son of the beloved firstborn before the son of the hated, which is indeed the firstborn. But he shall acknowledge the son of the hated for the firstborn, by giving him a double portion of all that he hath, for he is the beginning of his strength; the right of the firstborn is his."

(Deuteronomy, 21/15-17)

''اگر کمسی مردکی دو یویاں ہوں اور ایک محبوبہ اور دوسری غیر محبوبہ ہواور محبوبہ اور غیر محبوبہ دونوں سے لڑکے ہول اور ایک محبوبہ سے ہوئے تو جب وہ اپنے بیٹوں کو اپنے مال کا وارث کرے تو وہ محبوبہ کے بیٹے پر جونی الحقیقت پہلوٹھا ہے فوقیت دیکر بہلوٹھا نہ تھمرائے نبلکہ وہ غیر محبوبہ کے بیٹے کو اپنے سب مال کا دونا حصہ دیکر اُسے پہلوٹھا مانے کیونکہ وہ اُسکی توت کی ابتدا ہے اور پہلوٹھے کا حق اُسی کا ہے۔'' (استنا ۱۵/۲۱ مے دار)

ال كے علاوه ان مطور كو بھى پر حسين:

(۲) بائبل کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم نے بھی ہاجرہ وسارہ کے علاوہ قطورہ نامی ایک اور عورت سے شادی کی تھی۔ ایک اور عورت سے شادی کی تھی۔

(۳) آلیاہ اور راحل دونوں بہنوں کو بنی اسرائیل کے دادا جان یعقوب نے ایک ہی وقت میں بیوی بنار کھاتھا۔

(٣) كمك كى بھى عده اور ضلّه نامى دو بيويان تھيں۔ (پيدائش:١٩١٨م١١٩١)

(۵) بنی اسرائیل کے جدامجد عیسو کی بھی کم از کم تین بیویاں تھیں جن کے نام یہودتھ، بشامتھ

(أبليهامه) اورمهلت (بشامه) تق (پدائل: ۵-۲/۳۲،۹/۲۸،۳۳/۲۲)

(۲) شمعون کی بھی کم از کم دوشادی تھی۔ (پیدائش:۲۸۱۰۱)

(۷) بائبل کےمطابق ایک ہی وقت میں ایک آزاد عورت اور زرخر بدلونڈی دونو ل کو بیوی

بنا کررکھنا بھی جائز ہے۔ (10/11:20) (A)جدعون کی بہت ی بیویاں تھیں جن سے مار بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ (تفاۃ:۱۸-۱۳۱۳) (سموئل اول: ١/١-٣) (٩) سموئيل كے والد القائد كى بھى حنبہ اور فيننہ دو بيويال تھيں۔ (۱۰) حبر ون میں رہتے ہوئے داؤد کے پاس کم از کم چھ بیویاں تھیں اور پروشلم میں آنے کے بعدانہوں نے اور بہت ی بویاں اور کم سے کم دس حرمیں رکھ لی تھیں۔ (سمويكل اول: ۱۳۵-۱۳۸ م ۱۳۱۵ مراه-۱۸ مويكل طاني: ۱۳۱۵ مراه-۱۳۱۵ مراه مرتزاري اول ۱۳۱۵ مرتزاري اول ۱۳۱۳ مر (۱۱) سلاطین اول:۱۱/۱۱ کے مطابق سلیمان کی سات سو ہیویاں اور تین سوحر میں تھیں \_ (۱۲) اسرائیلی بادشاہ اخی اب کے یاس بہت ی بیویال تھیں۔ (سلاطين اول: ١٦/٣ع) (۱۲) يېوكيان بادشاه كى بھى بہت ى بيويال تھيں۔ (سلاطين دوم: ١٥/٢٥) (۱۳) تَغُوع بهي كم ازكم دوبيويال ركهة تقي حيلاه اورنعراه\_ (تواريخ اول:١١٥) (۱۴) سحریم کے پاس حوسیم، بعراہ اور مودس نامی تین بیویاں تھیں۔ (تواريخ اول:٨/٨-٩) (۱۵)رجعام کی ۱۸ربیویان اور۲۰رمین تھیں۔ (تواريخ دوم:١١/١١/١١/ (١٦) ابياه نے ١٢ ارعورتوں سے شادي كرر كھي كھي۔ (الواريخ دوم: ١١/١١) (تواريخ دوم: ١١١١-١) (۱۷) یوآس نے بھی دوعورتوں کو بہ یک وقت بیوی بنار کھا تھا۔

(۱۷) یوا س نے بی دو تورتوں تو بہ یک دفت بیوی بنار تھا تھا۔ بنی اسرائیل کے نبی سموئیل (کتاب سموئیل ادل:۲۰/۳) کے اباحضور القائد کی بھی کم از کم دوبیویاں تھیں:

"Now there was a certain man of Ramathaim-zophim, of mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephrathite. And he had two wives; the name of the one was Hannah, and the name of the other Peninnah, and Peninnah had children, but Hannah had no children."

(1Samuel, 1/1-2)

''افرائیم کے کو ہتانی ملک میں آماتیم صوفیم کا ایک شخص تھاجس کانام القانہ تھا۔وہ افرائیمی تھا اور پروجام بن اِلیہو بن تو تو بن صوف کا بیٹا تھائه اُسکے دو بیویاں تھیں۔ایک کانام خَنہ تھا اور دوسری کانام فوتنہ اور فوننہ کے اولا دہوئی پرختہ ہے اولا دتھی۔''
ہم مزید بتادیں کہ بائبل میں کمی ایک عورت کے لیے بہ یک وقت ایک سے زائد قانونی شوہر کے جواز کا کوئی تذکرہ نہیں آیا ہے، بلکہ درج ذیل پیراگراف سے عورت کے لیے ایک وقت میں ایک سے زائد شوہر کے حرام ہونے کا حکم واضح ہوتا ہے:

"When a man hath taken a wife, and married her, and it come to pass that she find no favour in his eyes, because he hath found some uncleanness in her, then let him write her a bill of divorcement, and give it in her hand, and send her out of his house. And when she is departed out of his house, she may go and be another man's wife. And if the latter husband hate her, and write her a bill of divorcement, and giveth it in her hand, and sendeth her out of his house; or if the latter husband die, which took her to be his wife; Her former husband, which sent her away, may not take her again to be his wife, after that she is defiled; for that is abomination before the LORD, and thou shalt not cause the land to sin, which the LORD thy God giveth thee for an inheritance."

(Deuteronomy, 24/1-4)

''اگرکوئی مردکی عورت سے بیاہ کرے اُور چیچے اُس میں کوئی اُلی بیہودہ بات پائے جس
سے اُس عورت کی طرف اُسکی اِلتفات ندر ہے تو وہ اُسکا طلاقنامہ کھکر اُسکے حوالہ کرے اور
اُسے اپنے گھر سے نکال دے نے اور جب وہ اُسکے گھر سے نکل جائے تو وہ و دوہرے مرد کی
ہوئی ہے نے پراگر دوسر اشوہر بھی اُس سے ناخوش رہے اور اُسکا طلاقنامہ کھکر اُسکے حوالہ کرے
اور اُسے اپنے گھر سے نکال دے یا وہ دوسر اشوہر جس نے اُس سے بیاہ کیا ہومر جائے نو اُسکا
پہلاشوہر جس نے اُسے نکال دیا تھا اُس عورت کے ناپاک ہوجانے کے بعد پھر اُس سے بیاہ
نہ کرنے پائے کیونکہ اَسے کام خُداوند کے زدیک مردہ ہے۔ سوتو اُس ملک کو جے خُداوند تیرا
خُدامیرات کے طور پر تھے کو دیتا ہے گئم گارنہ بنانا۔''
(اِسٹنا ۱۳۳۰۔ سے)

ایک شوہر کے ہوتے ہوئے ورت کی دوسری شادی کے ناجائز ہونے پالیک اور

صريح اقتباس ملاحظ فرمائين:

"The wife is bound by the law as long as her husband liveth; but if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will; only in the Lord."

(1Corinthians, 7/39)

''جب تک عورت کاشو ہر جیتا ہے وہ اُسکی پابند ہے پر جب اُسکاشو ہر مرجائے تو جس سے چاہے بیاہ کر عتی ہے گرصرف خُد اوند میں۔'' مسیحی حضرات اس اقتباس کو بھی پڑھیں:

\*Know ye not, brethren, (for I speak to them that know the law.) how that the law hath dominion over a man as long as he liveth? For the woman which hath an husband is bound by the law to her husband

البيل اوردورجديدك تناظريس

so long as he liveth; but if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband. So then if, while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress. but if her husband be dead, she is free from that law; so that she is no adulteress, though she be married to another man." (Romans. 7/1-3)

المعالى الم

عورت مرف ایک شومرکی بوی رہاس کا ثبوت بائل کی درج ذیل حکایت

= 3000

سموئیل اول (۱۱۸ / ۲۹ مطابق بن اسرائیل کے بادشاہ ساؤل کی دوری بینی میکل کی شادی دوسول کے چوٹ سیجیوں کے نبی داؤد سے ہوئی تھی۔اس کے بعد ساؤل کی شادی دوسوئی تھی۔اس کے بعد ساؤل نے داؤد کی دشمنی میں میکل کولیس کے بیٹے فلطی کو دیدیا (سموئیل اول: ۱۲۵ / ۱۲۵)۔ پھر ساؤل کی موت کے بعد جب داؤد بادشاہ بنا تو اس نے ساؤل کے بیٹے اشبوست کو پیغام بجوایا کہ میری بیوی میکل میر سے حوالے کرو،اس وقت میکل کوفلطی ایل سے چھین کر داؤد کو دوبارہ دیدیا گیا جس کی وجہ سے فلطی ایل کی حالت قابل رخم تھی۔وہ دیواند دارروتے روتے اس دوبارہ دیدیا گیا جس کی وجہ سے فلطی ایل کی حالت قابل رخم تھی۔وہ دیواند دارروتے روتے اس کے پیچھے حور یم شہرتک آیا جہاں سے اسے خالی ہا تھالوٹا دیا گیا۔

(سوئیل جان سے ایک میری اور کے گئے بائیل کے حوالوں اور پیراگر افوں نے بیصاف کردیا

ال طرح ال سل می ذار ہے ہے بابل کے حالوں اور پیرا ارانوں نے بیصاف اردیا کواسلام کے حکم تعددازدواج پہونے والے اس اعتراض کا جواب بھی بائیل میں موجود ہے۔ دنیا بھر کے وہ بہت ہے ممالک جو یقنی انصاف کی شرط کے ساتھ ایک سے ذائد میوی رکھنے کی اسلامی اجازت پہانگلیاں اٹھاتے ہیں وہ خود ایک سے زائد عورت سے جسمانی تعلق کو غلط نہیں کہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی ساری توجہ اور خرج کنڈوم کے اشتہار پہ گردوفاداری کے پرچار پہ پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیے ، جبکہ ایڈز کے لیے دوفاداری سب سے مور دوا ہے۔ اگر فرق ہے قوصرف اتنا کہ اسلام شادی کے قانونی بندھن میں بندھنے کے بعد انصاف کی شرط کے ساتھ جائز کہتا ہے اور وہ بغیر کی بندھن کے بیجی ، دوسرافرق بعد انصاف کی شرط کے ساتھ جائز کہتا ہے اور وہ بغیر کی بندھن کے بیجی ، دوسرافرق بیہ کہ اسلام زیادہ سے زیادہ چارتک کی اجازت دیتا ہے گر بورپ وامریکہ کا ڈھیلا قانون بہ سے کہ اسلامی قانون پہ سے کہ سے انسان کے اسلامی کر لیتا ہے اور اسے فربھی نہیں ہوتی۔ ہم چھم کشائی کے لیے امریکی اور مغربی معاشرہ میں رہنے والے مردوں کے جنسی حالات نقل کردیے ہیں:

The number of men that have used a prostitute at least once varies widely from country to country, from an estimated low of between 7% and 8.8% in the United Kingdom, to a high of between 59% and 80% in Cambodia. In the United States, a 2004 TNS poll reported 15% of all men admitted to having paid for sex at least once in their life."

(en.wikipedia.org/wiki/Prostitution)

''جن مردول نے اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرجہ طوائف سے ملاقات کی ، بداعتبار ملک ان کی نمبر شاری اس طرح ہے۔ سب سے کم تعداد برطانوی مردول کی ہے، جن کی عام شرح کارسے ہمر شاری اس طرح ہے۔ سب سے کم اعداد برطانوی مردول کی ہے، جن کی عام شرح کار فیصد کہ وڈیا ئی ہیں۔ جبکہ ٹی این ایس کے ۲۰۰۷ء کے سروے کے مطابق ۱۵ رفیصد امر کی مردول نے بی تبول کیا ہیں۔ جبکہ انہوں نے زندگی میں کم سے کم ایک مرجہ جنسی تعلقات کے لیے ادائیگی کی ہے۔'' ہے کہ انہوں نے زندگی میں کم سے کم ایک مرجہ جنسی تعلقات کے لیے ادائیگی کی ہے۔'' میدامر کی اور بور پی اور ان کے جمعوا اپنی ہیو بول اور جم خاگی شریک کے وفادار جیں ، اس وال کے جواب میں نیچے کی خبر پر معیں:

"Although precise figures remain clusive, surveys in the UK and the U.S. suggest that between 25 and 70 per cent of women — and 40 and 80 per cent of men — have engaged in at least one extramarital sexual encounter."

(www.dailymail.co.uk/news/article-2311947/The-infidelity-epidemic-Never-marriage-vows-strain-Relationship-expert-Kate-Figes-spent-3-years-finding-adultery-worryingly-common.html) (www.telegraph.co.uk/culture/10230794/Our-Cheating-Hearts-Love-and-Loyalty-Lust-and-Lies-by-Kate-Figes-review.html)(http://kuhu-unplugged.com/infidelity-s-grave-mental-trauma)

" صحیح گنتی اگر چہ پورے طوریہ معلوم نہیں ہے گرامریکہ و برطانیہ میں کیے گئے سروے کا آنکوار ے کہ ۲۵ تا ۵ کر فیصد خواتین جبکہ ۴۰ تا ۸۰ فیصد مردوں نے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ غیر

تعلقات قائم كي بين-"

انصاف کی شرط ۔ ساتھ دوسری شادی کے اسلامی علم کوعورتوں کی غیرت ہے تھلواڑ قرار دینے والے مغر مفکرین اس سوال کا جواب دینا پیند کریں گے کہ اگر ایک مسلمان بہلی بیوی کواعتاد میں لے کراورانصاف کی شرط کو طوظ رکھ کر قانونی طوریہ جائز دوسری شادی کرے تو اس کی پہلی بیوی کوغیرت محسوس ہواور جب کوئی مغربی وامر کی غیر عورت ہے ناجائز تعلقات قائم كرتاب واس كى عورت كوغيرت محسول نبيس موتى ع؟؟ كياده يهمنا عاج بي كصرف مسلم خواتين بى غيرت مندبي؟؟

جب مردنا جائز راسته اختیار کرلے تو پھروہ کس منہ سے خواتین کوغیر قانونی حرکت اور بداخلاقی سے روک سکے گا۔ چنانچہ ٹائمنر آف انڈیا نے ۲۸ فروری ۲۰۱۴ء کی آن لائن اشاعت میں پرنروے شائع کیاہے:

A new survey has found that women now-a-days have become more sexually liberated as compared to men, and are engaging in sexual

activities with several partner at a younger age."

www.timesofindia.com/life-style/relationship/man-woman/women-today-have-moresex-partners-than-men/articleshow/26422943.cms)(www.khojindia.tv/FuliNews.asp?ncws\_id-4136&Cat-News)(www.aninews.in/videogallery11/17994-today-039-s-women-starting-younger-and-having-more-sexual-partners-than-men.html)

"ايك حاليه مروع مين بيات ما مخ آئى ہے كه آج كل خواتين جنسي آزادي مين مردول سے آ كُونكل چكى بين اورجواني بين ان كاكن ايك مردون تعلق ربتا بـ"

اس مقام پہر پہو کچ کر قرآن کریم پرایمان اور مضبوط ہوجاتا ہے۔ نیچے ذکر کی گئ آيت مباركه كويره الس

"ٱلْخَبِيُثَاتُ لِلْخَبِيُثِينَ وَالْخَبِيُثُونَ لِلْخَبِيْثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ." " گندى عورتيس گندون كے ليے اور آلوده مرد آلوده عورتوں كے ليے بيس، يا كيزه خواتين پاك مردول کے لیےاور یاکدائن مردیا کدائن عورتول کے لیے ہیں۔" (سورۃ النور: ٢٦) واضح رہے کہ بیقر آن کا قاعدہ کلینہیں ہے، ایک دومعاملہ اس کے برعس بھی ہوسکتا

ے مرجموعی نتیجہ وہی فکے گاجس کی قرآن نے پیشن کوئی کردی ہے۔

(۵) محرم عورتیں۔

مرد کے لیے ہرایک عورت سے شادی کوشاید کی بھی معاشرہ میں اچھانہیں سمجھا جاتا ہوگا۔ بلکہ کچھ عورتیں ایسے رشتہ میں آتی ہیں جن سے جنسی تعلقات کو کوئی بھی باغیرت مخص قبول نہیں کرے گا۔اے اسلام کی اصطلاح میں" محرم خواتین" کہتے ہیں یعنی وہ عورتیں جن سے ہمیشہ کے لیے شادی حرام ہے۔ جہاں تک ہم نے بائبل کو کھنگالا ہے اس معالمہ میں بھی بائبل اسلام کی دی گئی اسٹ سے تقریبا تفاق کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ قرآن اور بائبل دونوں نے ان عورتوں کی ایک مکمل فہرست دی ہے جن سے مر دکوشادی حلال نہیں ہے۔ ہم قرآن وحدیث اور بائبل کی آیات کو پے در پے قل کرتے ہیں۔

الله جل شاندارشادفر ما تا ب

"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّهَٰتُكُمُ وَبَنَاتُكُمُ وَاخُوتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلْتُكُمْ وَبَنَاتُ الآخ وَبَنَاتُ الْانحُتِ وَأُمَّهُتُكُمُ الَّتِي ٓ أَرْضَعُنكُمُ وَاخَوتُكُمُ مِّنَ الرَّضَعَةِ وَاُمَّهِتُ نِسَآئِكُمُ وَرَبَيْبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنُ نُسَآئِكُمُ الْتِيْ دَخَلُتُمْ بِهِنَّ فَاِنُ لَّمُ تَكُوْنُوا دَخَلُتُمُ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَخَلْئِلُ اَبْنَا ئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنُ اَصَلابِكُمُ وَ أَنُ تَجُمَعُوا بَيْنَ ٱلْاَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْمًا٥

"تم پیرام کی گئی ہیں تنہاری مائیں، بیٹمیاں، بہنیں، چھوپھیاں، خالائیں، پوتیاں،نواسیاں،وہ مائیں جنہوں نے مہیں دودھ پلایا، رضاعی بہنیں، تمہاری بیوبوں کی مائیں، تمہاری ان بیوبوں کی بیٹیاں جن مے تم نے وطی کی ہو،البتداگرتم نے وطی نہ کی ہوتو وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ای طرح تمہارے ا پے بیوں پولوں کی بیویاں۔اوردو بہوں سے بدیک وقت نکاح حرام ہے۔ مگر ہاں! پہلے جو ہوچکا (اللهاس ير پكونبيس فرمائكا) بيشك الله بخشش اوررهم والا ب-" و (سورة النساه: ٢٣)

ای طرح برطرح کی ماں اور دادی ہے بھی نکاح حرام ہے:

"وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكُحَ آبَاؤُكُمُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتُا وَسَاءَ سَبِيُلا ٥":

"اوران سے شادی نہ کروجن سے تہارے باپ دادانے نکاح کیا، مگر جو گذر گیا (اس پرسزا

نہیں) بے شک بیے بے حیائی اور گندا کام اور براراستہے۔'' (سورة النساه: ۲۷) سوتیلی مال کے علق سے بائبل میں ہے:

"Do not have sexual relations with your father's wife; that would dishonor your father." (Leviticus, 18/8, 20/11, Deuteronomy, 22/30, NIV, Pub. by IBS, New Jersey, America, © 1973, 1978, 1984)

''تواپنے باپ کی بیوی کے بدن کوبے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے باپ کابدن ہے۔'' (ادر ۸۱۸،۱۸،۱۸،۱۸،۱۰۰۱)

حقیقی ماں کے بارے میں کہا گیا:

"The nakedness of thy father, or the nakedness of thy mother, shalt thou not uncover, she is thy mother; thou shalt not uncover her nakedness." (Leviticus, 18/7)

"تواپنال کے بدن کوجو تیرے باپ کابدن ہے بے پردہ نہ کرنا کیونکددہ تیری مال ہے:"
( احمار: ۱۸۱۸)

بہن سے شادی کے متعلق کہا گیا:

"The nakedness of thy sister, the daughter of thy father, or daughter of thy mother, whether she be born at home, or born abroad, even their nakedness thou shalt not uncover." (Leviticus 18/9, 18/11)

'' تواپنی بہن کے بدن کوچاہے وہ تیرے باپ کی بیٹی ہوچاہے تیری ماں کی اُورخواہ وہ گھر میں پیدا ہوئی ہوخواہ اُورکہیں بے پر دہ نہ کرنائ''

بوتی اورنواس کا حکم بیان کیا گیا:

"The nakedness of thy son's daughter, or of thy daughter's daughter, even their nakedness thou shalt not uncover, for theirs is thine own nakedness."

(Leviticus, 18/10)

''تواپی پوتی یانوای کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ اُٹکابدن تو تیرائی بدن ہے'' (اَحبار:١٠١٨) کیمو پھی کے متعلق قانون ساما گیا:

Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's sister, she is

thy father's near kinswoman." (Leviticus, 18/12, 20/19)
"تواین کھو بھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے باپ کی قریبی رشتہ دار ہے۔"

نوا پی چھوپینی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیر سے باپ کی فرینی رشتہ دارہے۔ (اَحبار:۱۸ما/۱۲،۴۰۱۶)

فالدك لي بيان كيا كيا:

"Thou shalt not uncover the nakedness of thy mother's sister, for she is thy mother's near kinswoman." (Leviticus, 18/13, 20/19)

''توایٰ خالہ کے بدن کو بے بردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیری ماں کی قریبی رشتہ دارہے۔''

(19/10/11/11) (15/1/11)

بہو کے بارے میں علم شرعی بیددیا گیا:

Thou shalt not uncover the nakedness of thy daughter in law, she is thy son's wife; thou shalt not uncover her nakedness."

(Leviticus, 18/15, 20/12)

" تواین بہو کے بدن کو بے بردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے بیٹے گی بیوی ہے۔ سوتو اُسکے بدن کو (IT/T+(10/1A:)() المرده ندرنان

حقیقی اورسوتیلی بٹی ،سوتیلی یوتی اورسوتیلی نواسی کے بارے میں کہا گیا:

Thou shalt not uncover the nakedness of a woman and her daughter, neither shalt thou take her son's daughter, or her daughter's daughter, to uncover her nakedness; for they are her near kinswomen, it is wickedness." (Leviticus, 18/17, 20/14)

'' تو کسی عورت اوراس کی بیٹی دونوں کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا اور نہ تو اُس عورت کی پولی یا نواس سے بیاہ کر کے اُن میں سے کی کے بدن کو بے یردہ کرنا کیونکہ دہ دونوں اُس عورت کی (IM/TOOL/11) قریبی رشته دار ہیں۔ یہ بری خباشت ہے۔"

دوبہنوں کوایک ساتھ عقد میں رکھنے کورام قراردے ہوئے کہا گیا:

"Neither shalt thou take a wife to her sister, to vex her, to uncover her nakedness, beside the other in her life time." (Leviticus, 18/18)

"تواین سال سے بیاہ کر کے اُسے اپنی بیوی کے لئے سوکن نہ بنانا کہ دوسری کے جیتے جی (IA/IA: Vi) إسكيدن كوبعي بيرده كرين

ہمیں بائبل میں ایک عجیب وغریب حکم ملتا ہے۔ بائبل بنی اسرائیل کے ذہبی

منصب دار یعنی کا ہنوں کے لیے مطلقہ اور بیوہ کوحرام قرار دیتی ہے: \*And he shall take a wife in her virginity. A widow, or a divorced

woman, or profane, or an harlot, these shall he not take but he shall take a virgin of his own people to wife. Neither shall he profane his seed among his people, for I the LORD do sanctify him."

(Leviticus, 21/13-15, 21/7)

"اوروه کنواری عورت سے بیاہ کرے: جو بیوہ یا مطلقہ یا نایا ک عورت یا فاحشہ ہواُن سے وہ بیاہ نہ کرے بلکہ وہ اپنی ہی قوم کی طنواری کو بیاہ لائے اور وہ اینے تحم کو اپنی قوم میں نایاک نظیرائے کونکہ میں خُد اوند ہوں أے مقدس كرتا ہوں " (أحبار:١٢١م١١٥١١)) بائبل کے برخلاف اسلام نے علما وعوام دونوں کے لیے کنواری، بیوہ اور مطلقہ

المم بالبل اوردورجديد كتاظريس محصوں سے شادی کوحلال رکھا ہے۔خود رسول اللہ ﷺ کی از واج مطہرات میں حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کے علاوہ کوئی کنواری نہیں تھیں \_ پیغبر اسلام ﷺ کی پہلی

بیوی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها تو دومرتبه کی بیوه تھیں اور جب آپ کی شادی پغیر اسلام على عاد آپ عاليس سال كي تعين جبدرسول الله على صرف يجيس سال ك تھے۔ویسے بھی عوام مذہبی رہنماؤں کے تالع ہوتے ہیں۔ دھرم گرو کے قول وفعل کواپے لیے جمت سجھتے ہیں۔ جب مذہبی رہنماؤں کے لیے غیر کنواری کونایاک قرار دیا جائے گاتو كوني بهي مطلقه اوربيوه كوعزت كي نگاه يهبيس ديجيه كا - فاحشه اورآ واره عورت كواس مقام

پہ بھی بائبل نے دھتکارا ہے اورشریف لوگوں کی صحبت کے لیے ایسوں کونا اہل قرار دیا ہے۔ برطانیدادرامریکہ کے دستور محرم خواتین کے معاملہ میں بہت حد تک بائبل کے

مطابق ہیں۔البتہ! کچھشقیں بہت زیادہ چونکادینے والی ہیں،مثلا برطانوی قانون میریج ا کیک ۱۹۸۱ء چند شرطول کے ساتھ ساس اور بہوسے شادی کو جائز قرار دیتا ہے۔ برطانیہ میں ۱۹۸۱ء تک بیر قانون نافذ تھا کہ حقیقی مال، دادی، نانی، بیٹی، بوتی اور نواس کی طرح ساس، حقیقی وسوتیلی بہو، سوتیلی بٹی، سوتیلی ماں اور سوتیلی نواسی و پوتی ہے نکاح جرام ہے مگر میر نے اُ میک ۱۹۸۶ء نے رشتوں کے نقدس کی پامالی کا راستہ بہت صد تک آسان بنادیا ہے۔ (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/16/body) (http://en.wikipedia.org/wiki/Prohibited\_degree\_of\_kinship)

اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بہوکو شہوت کے ساتھ چھودیایا اُس غلط حرکت کر بیشاتو وہ اس پراوراس کے بیٹے دونوں پرحرام ہوجائے گی اور مجرم کو سنگ ارکیا جائے گا۔ بیٹے پیاس کیے حرام کہ باپ کی حرکت کی وجہ سے وہ باپ کی استعال کی ہولی ہوگئ اور باپ براس کیے کہ وہ بہوہے، بیرسئلہ ۲۰۰۵ء میں ہند میڈیاٹرائل کی زینت بنااور اسے اسلام دشمنوں نے خوب اچھالا، چونکہ ہماری کتاب کے عنوان کا نقاضا یہ ہے کہ اس مسلد کوبھی واضح کیا جائے، لہذا ہم اس کی وضاحت تحریر کرتے ہیں۔ بائبل نے بہوے تعلقات كو بميشرك ليحرام قرارديج موع كها:

And if a man lie with his daughter in law, both of them shall surely be put to death, they have wrought confusion; their blood shall be upon them."

(Leviticus, 20/12)

"اورا گرکوئی شخص اپنی بہوے صحبت کرے تو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جا کیں۔ اُنہوں نے اُوندھی بات کی ہے۔ اُنکاخون اُن بی کی گردن پر ہوگائ" (اَجار:۱۲/۲۰)

بہوہونے کی وجہ سے وہ باپ پہ پہلے سے حرام تھی اور جب بے غیرت اور بے حیا باپ نے اسے چھودیا تو بیٹے پر بھی حرام ہوگئ ، کیونکہ:

"The nakedness of your father's wife you shall not uncover; it is your father's nakedness" (Leviticus, 18/8, 20/11, Deuteronomy, 22/30, NKJV, Pub. by The Gideons International in India, Secundrabad, A.P. India, 2009)

" دوایے باپ کی بیوی کے بدن کو بے پردہ ندکرنا کیونکدوہ تیرے باپ کابدن ہے۔ "
(اَحبار:١١/١٠٠٠/١١،١ِتَثا:٢٠٠/٢٠)

ہم نے انگریزی پیراگراف کے جس جملہ پیہ خط کھینچ دیا ہے، وہ خاص توجہ کا طالب ہے،اس کے ہر نقط سے میہ بات کھل کرسامنے آتی ہے کہ باپ کے استعمال کی وجہ سے وہ اس کی محرم راز بن گئی، اور دنیا کے ہر عقل و ہوش والے انسان کا قانون میہ ہے کہ باپ کی محرم راز سے تعلق ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے۔

ہم صرف ایک سوال باغیرت دانشوروں سے پوچھتے ہیں۔کیاوہ اس عورت سے جسمانی تعلقات بنانا چاہیں گے جس سے ان کے باپ یا بیٹے نے ایک مرتبہ بھی رشتہ قائم کیا ہو؟؟اس سوال میں سارے جواب پوشیدہ ہیں۔

ابرم بیشبر کورت کوکی غلطی کے بغیر سرائل رہی ہے کہ اس کا بسابیا گر اجر رہا
ہے، جو غلط ہے۔ تو یہ سوال ذہن کا پھیراور کم تو جھی کی دجہ سے پیدا ہوا ہے، صرف یہی ایک مسئلہ
نہیں ہے جس میں کی کو بغیر فلطی کے سرا ملتی ہے۔ کی انسان کوکی جرم میں پھائی ہوتی ہے تواس
کے بوڑھے ماں باپ در بدر بھیک مانگنے پہ مجور ہوجاتے ہیں، ایک صورت میں ضرر ضمنی
(Secondary Damage) کی دجہ سے کسی قاعدہ کلیہ میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے
ہندوستانی حکومت اور امریکہ کی پالیسی ہے کہ قابل گردن زنی جرم میں ملوث لوگوں کو بھائی پہر لاکا دیا جا تا ہا تا ہے یا کم از کم عمر قید کی سرادی جاتی ہے، اب امریکی عدالت
میں ایک ایسا مجرم آیا جس کے تی ایک چھوٹے بچے ہوں، جن میں سے پچھ گو نگے

بہرے بھی ہیں، ماں باپ بہت بوڑھے ہیں جو بستر پہ بیٹھنے تک کی قابلیت نہیں رکھتے ہیں، اور پھائی یاعمر قید کے قانون کونا فذکر نے ہیں لا چار ماں باپ بے سہارا، بیوی بیوہ اور معذور بچ پھر کی لاش بن کررہ جائیں گے تو کیا عدالت ان چیزوں کی بنیاد پہاسے رہا کرنے کا حکم دے گی؟؟

اس طرح کی غلطی اس بنیاد پہوتی ہے کہ ہم قانون کو عقل کی بجائے وقتی جذبات کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔

اوردہامجرمباپتوال کے لیے اسلام نے پھر کی ہلاکت سے کم مزانافذ نہیں کی ہے۔ (۲) دیندار عورت سے شادی۔

حفرت ابو ہریرہ داوی ہیں کر سول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: "تُنکَحُ الْمَرُأَةُ لَأَرْبُعِ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظُفُرُ بِذَاتِ اللَّيُنِ تَرِبَتُ يَدَاک." "عورت سے اس کے مال، خاندان، حن یا دینداری کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، تم دینداری کوتر جے دینا، تہمارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔"

(صحيح البخارى: باب استحباب نكاح ذات الدين، صحيح المسلم: باب استحباب نكاح ذات الدين، صحيح المسلم: باب استحباب نكاح ذات الدين، جامع الترمذى: باب ما جاء ان المرأة تنكح على ثلاث، سنن أبى داؤد: باب ما يومر به من تزويج ذات الدين، سنن ابن ماجة: باب تزويج ذوات الدين، سنن النسائى: باب على ما تنكح المرأة، مسند أحمد: مسند أبى هريرة)

ایک دیندار ورت سے شادی کرنے میں کم سے کم درج ذیل فائدے ہیں:

(١) طلاق كالمكان نامكن عقريب بوگا-

(٢) عكراؤكى صورت پيدانېيى ہوگى كيونكه ديندارغورت اپنى مرضى اورخواہش پيالله ﷺ اور اس كرسول الله كاحكام كوفوقيت و على جس سے برتنازع واختلاف كى صورت ميں آسانی ہوگی کیونکہ شریعت اسلامیہ نے ہرایک کے حق کواس طرح بیان کردیا ہے کہ کہیں کی کاحق دوسرے کے حق سے نہیں مکراتا ہے، ایسی صورت میں مردیا عورت جو بھی خطاب ہوں گے اللہ اوراس کے رسول اللے کے خوف سے معافی تلافی کے لیے پہل کریں گے۔ (٣) كركام ولكافي خوشكوارر عا-

(٣) بچوں کی مجمح تربیت ہوگی۔ان کے لیے ایمانداراورنیک بنیا آسان ہوگا۔

(۵) بھی احساس کمتری یا ناشکری کا جذبہ ہیں پیدا ہوگا کیونکہ وہ اللّٰہ کی مصلحتوں اور تقذیریپ ايمان ر كفي والى موكى -

(٢) آپ گناه اور حرام خوری جیسی چیزوں سے محفوظ رہیں گے کیونکہ اسے جتنا ملے گا ای پ خدا کاشکرادا کرے گی، ناجائز راستہ ہے آنے والی دولت سے نفرت کرے گی۔

(٤) نام ونموداوردكھاواكے ليے كى جانے والى فضول خرجى اوراسراف سےدورر سے كى اورآپ كو

بھی دورر کھے گی۔جس کی وجہ سے قرض اور سودی قرض کی مصیبتوں سے محفوظ ہوں گے۔ (٨) دين مزاج ملنے كى وجه سے دين په چلنا بہت آسان موجائے گا اوراس طرح جنتوں

سامل كرتے ہوئے آپ كى موت ہوگى۔

(٩) انقال كے بعد آپ كے نام صدقه وخيرات اور ذكر وختم قرآن كاسلىد جارى رہے گا جس ہے آپ کوموت کے بعد قبر میں بھی فائدہ پہنچار ہے گا۔

حدیث شریف کی موافقت بائبل میں اس طرح ہے:

"And he shall take a wife in her virginity. A widow, or a divorced woman, or profane, or an harlot, these shall he not take, but he shall take a virgin of his own people to wife. Neither shall he profane his seed among his people, for I the LORD do sanctify him."

(Leviticus, 21/13-15, 21/7)

"اوروه كنوارى عورت سے بياه كرے جو بيوه يا مطلقه ب<u>ا تا ياك عورت يا</u> فاحشه ہوأن سے وہ بياه

نہ کرے بلکہ دہ اپنی ہی قوم کی گنو اری کو بیاہ لائے۔ اور دہ اپنے تم کو اپنی قوم میں نا پاک نہ تھرائے کیونکہ میں خُد اوند ہوں اُسے مقدس کر تا ہوں۔''

مزيدكها كيا:

"They shall not take a wife that is a whore, or profane; neither shall they take a woman put away from her husband, for he is holy unto his God."

(Leviticus, 21/7, 21/13-15, Ezekiel, 44/21-22)

"وه کی فاحشہ باناباک ورت سے بیاہ نہ کرے اور نہ اُس ورت سے بیاہ کرے جے اُسکے شوہر نے

طلاق دی ہو کیونکہ کا ہن اُپ خدا کے لئے مقدل ہے۔" (احبار:۱۱مامدار تیل:۲۱۱مامر تیل:۲۱۱مامر تیل:۲۱۱مامر

انگریزی کے دونوں پیراگرافوں میں ایک لفظ"Profane" استعال کیا گیا

ہے، جس کا ترجمہ اردو میں ناپاک کھھا گیا ہے۔اس لفظ کے معنی آکسفور ڈیو نیورٹی پرلیں سے شائع شدہ آکسفور ڈاڈوانسیڈ لرنرڈ کشنری کے ساتویں ایڈیشن میں یوں لکھے ہیں :

having or showing a lack of respect for God or holy things."

"خدایامقدس چیزوں کے لیے کم عقیدت رکھنے یادکھانے والا۔"

اب معنی بیہ ہوگا کہ کا بمن لیعنی بنی اسرائیل کے مقدس اُشخاص ایسی عورتوں ہے شادی ندر چائیں جن کے اندر دینی جذبہ کی کمی ہو۔ کیونکہ ایسی عورتیں انکے دین وعقید کے بگاڑ سکتی ہیں۔اور یہی تھم اسلام کا ہے کہ دیندار خاتون کوشر یک حیات بناؤ، فرق اتنا ہے کہ بائبل نے صرف کا ہنوں کے لیے بیتھم دیا اور اسلام کی نظر میں تمام لوگ یکساں ہیں۔ کیونکہ اسلام مساوات اور برابری کاعلمبر دارہے۔

مزيد صراحت كاتهكها كيا:

"Favour is deceitful, and beauty is vain, but a woman that feareth the LORD, she shall be praised." (Proverb. 31/30)

" حسن دھوکا اور جمال بے ثبات ہے کیکن وہ عورت جوخداوندے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی۔" (اُمثال:۱۳۱،۳۰/۱۳۱)

آیئے! اب لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور صحبت اختیار کرنے کے متعلق اولین امریکی صدر اور امریکیوں کے بالوجناب جارج واشنگٹن (۲۲رفروری ۱۷۳۷ء ۱۲۰رمبر ۱۷۹۹ء) کے موقف کو بھی دیکھیں۔ان کا کہناہے کہ:

"Associate yourself with men of good quality if you esteem your own

reputation; for 'tis better to be alone than in bad company."
(www.americanhistory.about.com/cs/georgewashington/a/quotewashingt)
(www.en.wikiquote.org/wiki/George\_Washington)

"معزز بناچاہے ہوتوا چھالوگوں کے ساتھ رہو، کوا کیے رہنا بری صحبت ہے بہتر ہے۔"
ونیا میں چند سالوں کے لیے ساتھ بنانے اور انہیں باقی رکھنے کے لیے جب ایے
لوگوں کی صحبت میں ایک بھی کھے گذار نے سے منع کیا گیا جواس کی راہ میں رکا وٹ کا ذریعہ بن
سے ہیں تو پھر ہمیشہ کے گھر جنت کی راہوں میں رکاوٹ بننے والی چیز کوشی وشام اپنے پاس
رکھنے کی اجازت کیے دی جا سکتی ہے۔ (۱) برے مرد یا بری عورت کے ساتھ رہنے سے
عادات واطوار میں بدلاؤ آتا ہے (۲) پھر سوچ اور فکر میں تبدیلی آتی ہے اور (۳) مردو
عورت کا اگر فد ہب سے لگا و نہیں ہے توا خیر میں فد ہب اور عقیدے میں بگاڑ آتا ہے۔

(۷) شادی سے پھلے ایک ساتھ رھنا۔

شادی سے پہلے ایک ساتھ وقت گذارنا بخلیہ کرنا وغیرہ چیزیں عقل وقعل دونوں جہتوں سے انسانی فکر سے ماورا ہیں۔ کیا کوئی ذی ہوش اور قانون دان مخص بالخصوص وکیل اور جج حضرات کسی ایسی زمین بی عمارت بنانے کودانشمندی کہیں گے جس کی بات ہوگئ ہوگر رجسٹری نہیں ہوئی ہو؟؟ شادی سے پہلے ایک ساتھ وقت گذارنے کی اجازت دین کسی طور بدورست نہیں تھہرائی جاعتی ہے۔ کیونکہ شادی سے قبل رشتہ کی ڈور پچی ہوتی ہےاور شادی کے بندھن سے میہ مضبوط ری میں بدل جاتی ہے۔اورجیسا کہ بھی جانتے ہیں کہ کیجدھا گے کاٹو ٹنازیادہ آسان ہوتا ہے۔اس کی تقدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ شادیوں کی بنسبت رشتہ منگنی اور دوسی وغیرہ زیادہ ٹوٹتی ہیں اوراس کی جمایت امریکی و مغربی ملکوک کی حالتوں سے بھی ہوتی ہے جہاں بےسہارانا بالغ ماؤں کی ایک عظیم دنیا آباد ہاور بن باپ کے لاکھوں بچے سرکوں پہ مارے مارے پھرتے ہیں۔ای لیے قرآن، ابئل اورتجزید دنجربه نے شادی کے بغیرایک ساتھ گھو منے اور خلوت سے منع کیا ہے۔ اسلام نے اپنے شو ہراور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ سمھوں سے پردہ کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: "وَ قُلُ لُلُمُؤُمِناتِ يَغُتنُصُنَ مِنُ ٱبُصْرِهِنَّ وَ يَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيُنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لُيَضُرِبُنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوُ ابَـآئِهِـنَّ اَوُ ابَـآءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوُ اَبْنَآئِهِنَّ اَوُ اَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوُ اِخُولِهِنَّ اَوُ ابْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوُ اِخُولِهِنَّ اَوُ الْمَاتِهِيَّ اَوُ

ابكل اوردورجديدكتاظرين

بَنِى ٓ اَخَوتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوُ مَا مَلَكَتُ اَيُمنُهُنَّ اَوِ التَّبِعِينَ غَيُرِ اُولِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطَّفُلِ الَّذِيُنَ لَمُ يَظُهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضُرِبُنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعُلَمَ مَا يُخُفِيْنَ مِنُ ذِيْنَتِهِنَّ وَ تُوبُوَ الِلَى اللَّهِ جَمِيعًا آيَّة الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ٥٠٠.

ی در اور مسلمان عورتوں کو تھم دو کہا پنی نگا ہیں کچھ نیچی رکھیں، اورا پنی پارسائی کی تھا ظت کریں اورا پنا اور اپنا علی اور اپنا سنگھار بناؤند دکھا کمیں گر جتنا خود ہی ظاہر ہے اور دو پٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں گر اپنے شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے باپ یا اپنے بھائی یا اپنے ہوائی عالیے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی بیٹے یا اپنے ہوائے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں یا نو کر بشر طیکہ شہوت والے مردنہ ہوں یا دہ بتے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خربیں اور ذمین پر پاؤں ذور سے ندر کھیں کہ جاتا جائے ان کا چھیا ہوا سنگھار، اور اللہ کی طرف تو بہ کروا ہے مسلمانوسب کے سب اس امید پر کہتم فلاح پاؤ۔'' (سورة النور: ۲۱)

جن مردوں سے شادی نہیں ہوئی اسلام نے ان کے ساتھ رہنے اور گھومنے کی بات تو بہت دور ہے خوا تین کو بے پر دہ ہونے کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔حضرت جابر بن عبداللہ ﷺ داوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرُأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدُعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلَيَفُعَلُ. ' ''جبتم من سَوَقَ حَرود كُورت كُونكاح كا پخام ساوراس كريمكن بوقو حَرود كَورنكاح كرك.'' (مسند أحمد: الحديث ٢٩٦٠ ، ١٥٢٥ ، سنن أبي داؤد: الحديث ٢٠٨٢ ، ٢٠٨٤ ، شرح معانى الآثار: الحديث ٢٩٦٠)

اوروہ بھی صرف چہرہ اور تھیلی دیکھنے کی اجازت ہے۔ان کے علاوہ نہیں۔
قرآن کی طرح بائبل نے بھی شادی سے پہلے ایک ساتھ رہنے کو حرام کہا ہے۔ جب
مسیحیوں کے داداجان اِسحاق اوران کی دادی جان رِبقہ کی شادی سے پہلے آپسی ملاقات ہوئی تو
ہونے والے میاں بیوی کی حیثیت سے اِسحاق اور رِبقہ آج کی مغربی تہذیب کے دلداوں کی
طرح ایک دوسر سے سے گلے ملنے کے لینہیں بڑھے، بلکہ رِبقہ نے انہیں دیکھ کر پردہ کرلیا:
طرح ایک دوسر سے سے گلے ملنے کے لینہیں بڑھے، بلکہ رِبقہ نے انہیں دیکھ کر پردہ کرلیا:

"And when she saw Isaac, she lighted off the came! For she had said unto the servant, What man is this that walketh in the field to meet

unto the servant, What man is this that walketh in the field to meet us? And the servant had said, It is my master, therefore she took a vail, and covered herself. And the servant told Isaac all things that he had done. And Isaac brought her into his mother Sarah's tent, and took Rebekah, and she became his wife; and he loved her, and Isaac

سوس باعبل اوردورجدید کے تناظر میں اسلامي قوانين was comforted after his mother's death." (Genesis, 24/64-67)

"اور د بقد نے نگاہ کی اور اِضحاق کود کھی کراونٹ پرے از پڑی: اُوراس نے نوکرے یو چھا کہ یہ مخص کون ہے جوہم سے ملنے کومیدان میں چلا آرہا ہے؟ اُس نوکرنے کہا یہ میرا آقا ہے۔ ت أس نے بُر تع ليكرا بين او برؤال ليان نوكر نے جو جو كيا تھاسب إضحال كو بتايان أور إضحال ربقه كواپني ماں سارہ کے ڈرے میں لے گیا۔ تب اُس نے ربقہ سے بیاہ کرلیا اُوراس سے محبت کی اُور اِضحاق نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد کی پائی:" (پیدائش:۱۲/۱۳۰ مرنے کے بعد کی پائی:"

ایک خاص نکتہ جوسارہ کے مل سے ظاہر ہوتا ہوہ یہ ہدایے ہونے والے شو ہر کود مکھ کر پردہ کرنا (چھپنا) ان کا پہندیدہ طریقہ ہے۔ ایک بہترین اولا دوہ ہوتی ہے جو اسے قابل فخر پیش رؤوں کی تہذیب کی پیروی کرتی ہےنہ کدان کی تہذیب کوعورتوں کی غلامی كانام دے كران كانداق اڑاتى ہے، بائبل كى اس آيت نے بھى صاف كرديا كەعصر حاضرييں بھی علماے اسلام کی جانب سے دیا جانے والا بیفتوی کہ شادی سے قبل ایک سے زائد ملاقات اور خلوت تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، سوفیصدی سیجے اور قابل تعریف ہے، نہ کہ قابل تنقید ہمیں کہدلینے دیاجائے کہ اگر آج کے بورپ کواسلام کے اس حکم سے اتن ہی نفرت ہے تو پہلے وہ بیاعلان کریں کہان کا یعقوب سے کوئی رشتہیں ہے اور انہیں اس بات پرشرمندگی ہے کہ وہ ان کی نسل سے ہیں جنہوں نے عورتوں کی غلامی کی بنیاد ڈالی اور انہیں اسرائیلی کہاجا تا ہے۔ پھروہ ہمیں کوئی مشورہ دیں توان کے لیے لائق عزت ہوگا۔

ذیل میں مزید جوافتباسات ہم لقل کرنے جارہے ہیں اُن میں سے اول الذكر دوكى ایک خصوصیت بیکھی ہے کداُن اقتباسات سے شادی سے بل ایک ساتھ گھومنے پھیرنے اور رہنے کی حرمت کوصرف ہم نے ہی متنظ نہیں کیا ہے بلکہ ہمارے شناسا ایک سابق ہندو سیحی کارکن برنباس (ملتورم منارگھاٹ، جزیرہ اُنڈ مان، ہند) نے نیویارک امریکہ سے شائع شدہ سیحی لٹریچر "خاندانی خوشی کاراز"نامی جو کتاب ممیں بطور تحددی ہاس میں بھی ان اقتباسات کا حوالہ ای

مقصد کے لیے ورکیا گیا ہے۔ توجہ کے ساتھ دونوں اقتباسات کو ملاحظ فرمائیں: "Now concerning the things whereof ye wrote unto me. It is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own

husband. Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. The wife hath not power of her own body, but the husband, and likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife. Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer; and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency."

(1Corinthians, 7/1-5)

''مرد کے لئے اچھاہے کہ قورت کو نہ چھوئے۔ لیکن حرام کاری کے اندیشہ سے ہرمرد اپنی ہوی اور ہرمرد اینا شوہر رکھے۔ شوہر ہوی کاحق اداکر ہے اور دیباہی ہوی شوہر کا نہوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے۔ اِسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ ہوی نتم ایک دوسر سے خدا نہ ہو گر تھوڑی مدت تک اُس کی رضامندی سے تا کہ دُعا کے واسطے فرصت ملے اور پھر اکھھے ہوجاؤ۔ ایسانہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب سے شیطان تم کو آزمائے۔'' (کر نتمیوں اول کے الے ۵)

ایک ایک لفظ پر زوردی! پہلو یہ بیان کیا گیا ہے کہ ورت مرد کے لیے مکمل طور پر حرام ہے، پھر اندیشہ زنا کوسب بتاتے ہوئے کہا گیا کہ زنا اور حرام کاری سے بہتے کے لیے شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ خاص کر لفظ '' اپنا '' اور '' اندیشہ' پر توجہ دیں اس سے واضح طور پر یہ نتیجہ لکلتا ہے کہ صرف اپنی بیوی اور صرف اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات اور تخلیہ کی اجازت ہے۔ بالحضوص انگریزی پیراگراف میں '' Own Husband '' اور '' Own کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ جب تک شادی کے ذریعہ شوہر و بیوی ایک دوسر سے کے نہ ہوجا کیں اس سے قبل ان کے لیے ایک دوسر سے سے تعلقات قائم کرنا جا تر نہیں۔ اور کے نہ ہوجا کیں اس سے قبل ان کے لیے ایک دوسر سے سے تعلقات قائم کرنا جا تر نہیں۔ اور عورت کے علاوہ کے ساتھ تخلیہ بھی جائز نہیں۔

دوسری چیز بیہ کے محقل سلیم کا میقاعدہ ہے کہ جس چیز کی بحالت مجبوری اجازت دی جاتی ہے وہ مجبوری کی حالت تک محدود رہتی ہے، مجبوری کی حالت ختم ہوتے ہی وہ دوبارہ خود بخو دحرام اور ممنوع ہوجاتی ہے۔اس طرح یہ بات ٹابٹ ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے بھی تعلقات قائم کرنا حرام ہے اور شادی کے بعد اپنے ہمفسر کے علاوہ سے تعلقات بھی حرام ہے، کیونکہ جہاں تک زنا اور حرام کاری سے بچنے کا سوال ہے تو وہ صرف اپنے شریک حیات سے تعلقات قائم کرنے سے پورا ہوجائے گا، لہذا دوسروں سے تعلقات کی الجازت ہر گرنہیں دی جا عتی ہے۔

تیسری چزیہ ہے کہ چونکہ ترامکاری کا اندیشہ ہے ای گئے شادی کی اجازت دی گئی ہے تو جب تک کہ شادی نہ ہوجائے ان کے ایک ساتھ رہنے ہے بھی پی خطرہ ہے (اور مشاہرہ بھی ہے) کہ وہ صدوں کو پھلا نگ کر ترامکاری کر بیٹھیں گے ای لیے شادی سے پہلے وہ ایک دوسر سے سے دوری اور پر دہ اختیار کریں جیسا کہ بنی اسرائیل کے جداعلیٰ اسحاق اوران کی جدہ عالیہ یہ بھے نے کیا تھا۔ دوسر اا قتباس:

"Meats for the belly, and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lcrd; and the Lord for the body. And God hath both raised up the Lord, and will also raise up us by his own power. Know ye not that your bodies are the members of Christ? shall I then take the members of Christ, and make them the members of an harlot? God forbid. What? know ye not that he which is joined to an harlot is one body? for two, saith he, shall be one flesh. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication sinneth against his own body."

(1Corinthians. 6/13-18)

''کھانے پیٹ کے لئے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لئے کین خُدااُسکواور اِنکونیت کریگا گر بدن حرامکاری کے لئے نہیں بلکہ خُداوند کے لئے ہاورخُداوند بدن کے لئے نے اورخُدانے خُد اوند کو بھی چلا یا اور ہم کو بھی اُ پی قُد رت سے چلا رُگائے کیاتم نہیں جانے کہ تہمارے بدن تک کے اعضاء ہیں؟ پس کیا میں سے کے اعضاء لے کر کسی کے اعضاء بناؤں؟ ہم گر نہیں!نے کیاتم نہیں جانے کہ جوکوئی گسی سے صحبت کرتا ہے وہ اُسکے ساتھ ایک تن ہوجاتا ہے؟ کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے ناور جوخُد اوندی صحبت میں رہتا ہے وہ اُسکے ساتھ ایک روح ہوجاتا ہے نے خرامکاری سے بھاگو ۔ جنے گناہ آ دی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں گر حرامکار اسے بدن کا بھی گنہگار ہے نہ اُ

اس اقتباس میں متعدد طریقوں سے اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ جس عورت سے شادی نہیں ہوئی ہے اس سے بھا گو، دور رہو، ان کی قربت سے اپنے آپ کو نا پاک نہ کرو، اور ایک خاص تکت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کے پاس جو بدن ہے وہ اللہ کاعطا کردہ ہے تو اسے اس

موقع پراستعال کرے جب اللہ کی جانب سے اجازت اللہ جائے اور چونکہ اللہ شادی کے بغیر جسمانی تعلقات کی اجازت نہیں دیتا ہے لہذا اُس سے اوراس کے اسباب سے بھی دور بھاگے۔ شادی کے بغیر مردوں سے میل جول رکھنے والی عورتوں کو بائبل میں شیطان کی پیروکار سے تعبیر کیا گیا ہے:

"I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully. For some are already turned aside after Satan."

(1Timothy, 5/14-15)

ترجمہ: پس میں جا ہتا ہوں کہ جوان عورتیں بیاہ کریں۔اُ تکے اولا دہو۔گھر کا انظام کریں اور کی نخالف کو بدگوئی کاموقع نہ دیں۔ کیونکہ بعض گمراہ ہوکر شیطان کی پیروہوچکی ہیں۔'' اس میں واضح طور پرکہا گیا ہے کہ پہلے شادی کریں پھر بچہ کی بابت سوچیں ۔ مرقبل فکاح اجم المبلكي كوشش معامله ويليدوي بي جرس بناياس كاجازت براز بيس دى جاعتى ب شادی سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گذارنے کی ایک دلیل بیدی جاتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو بھے لیں پھر شادی کے بندھن میں بندھیں تو زیادہ اچھا ہوگا کہ اس سے شادی کے یائیدار ہونے کی زیادہ امید ہے۔اس کا جواب ہم خود دینے کی بجائے "فاندانی خوشی کاراز"نای سی کتاب سے آپ کے مامنے قل کرتے ہیں: "طلاق بازی بری تیزی سے عام ہوئی جارہی ہے۔ پین میں بیسویں صدی کے آخری آپ کے شروع ے طلاق کی شرح ۸ شادیوں میں سے اتک بڑھ گئے صرف ۲۵ سال پہلے ۱۰۰ میں سے ۱۰ ایک بری جست رپورٹ کے مطابق بورے میں طلاق کی بلندرین شرح برطانید میں ہے(۱مامیں ے ہشادیوں کے ناکام ہونے کی اوقع کی جاتی ہے )والدین میں سے ایک پر مشمل خاندانوں کی تعداديس اضافداجا تك سامخ آيا بـ .....فراتسيى بھى اكثر كم شاديان كرتے ہيں،اورجو شادی کرتے بھی ہیں پہلے کی نسبت اور زیادہ جلدی طلاق دیدیے ہیں لوگوں کی برطق ہوئی تعداد شادی کی ذمدداریوں کے بغیر اکھے رہے کو ترجیح دیتی ہے۔ اِی طرح کے دجانات تمام دنیا ش وکھائی دیتے ہیں۔ بچول کی بابت کیا ہے؟ ریاستہائے متحدہ اور بہت سے دیگر مما لک میں زیادہ سے زیادہ بیے شادی کے بندھن کے بغیر پیدا ہوتے ہیں بعض کم سنوعمروں سے۔ بہت ی اوعمراؤ کیا ا

كى ايك بي پيداكرتى بين جيكے والد مختلف ہوتے بيں تمام دنيا سے رپورٹيس ظاہر كرتى بين ك لا كھوں بے خانماں بچے سر كوں ير مارے مارے كھرتے ہيں يہيز بدسلوكى كرنے والے كھروں ے بھا گے ہوئے ہیں یا ایسے خاندانوں سے نکال دیے گئے ہیں جو مزیداً کی کفالت نہیں كر كيت "(فانداني خوتى كاراز على ٨\_٩، ماشر النوسي الميل الشود ف اليوى اليش روكلين، نيويارك ، امريك ، ١٩٩١ء)

شادی سے پہلے ایک ساتھ رہ کرایک دوسرے کو بچھنے کی روایت سب سے زیادہ پورپ وامریکہ میں پائی جاتی ہے گرایک دوسرے کو بچھنے کے باوجود طلاق کی شرح برطانیہ میں ٥٠ رفيصد ٢- برسويس سے جاليس شادى تو اورا چين ميں ٥٠ ١٢ رفيصد يعنى ہرآ ٹھویں شادی ٹوٹی ہے۔ ہندوستان میں عام طور پہشادی سے پہلے ایک ساتھ وقت گذارنے کارواج نہیں ہے اور اکثر تو شادی سے پہلے اپنے شریک حیات کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، صرف والدین کی پندیہ شادی ہوتی ہے، مر پھر بھی یہاں طلاق کی شرح ۵رفصد بھی نہیں م لفظول كحساب سيقوامر يكي ديورني فكركي دليل بهت مضبوط محرتج بان اسورو كرديا بي كونكهان كى دليل عملى ميدان مين ايك قدم بھى چانے سے قاصر بے۔ محبت کی شادیوں کی ناکای کے کی اسباب ہیں:۔

(۱) سے جوڑا ساجی دباؤے آزاداور بزرگوں کے تجربے عروم ہوتا ہے ای لیے جلد بازی میں غلط سيح فصل كرايتا ب-اگروه اسئ فيصله مين بزرگون كوبھي شامل كرين تواس طرح كے تكليف دہ نتجے ہے بچاجا سکتا ہے۔ اس کی طرف قرآن کی درج ذیل آیت کر پر اشارہ کر دبی ہے: "وَإِنْ خِفْتُمُ شِفَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُوِيدُا إِصْلَحًا

يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيُّنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيرًا ٥"؛

"اوراگرتم لوگوں کومیاں ہوی میں علیحدگی کا اندیشہ ہوتو ایک آ دی شوہر کی طرف سے اور ایک عورت كى طرف سے جيجواگروہ دونوں بھلائى جائے ہوں، الله ان دونوں كے درميان ہم آجكى پيدافرماد عكا، بيشك الله علم وخروالا ب-" (سورة النساء: ٥٠) (۲) محبت میں صرف رو مالس ہوتا ہے۔ صرف خوشی کی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کی جاتی ہیں اور بہت ہے لوگ حقیقق کو جہاں تک ممکن ہوتا ہے چھیاتے بھی ہیں مرشادی

کے بعد تو ساری حقیقت کھل جاتی ہے جس کی بنیاد پینوبت ٹوٹے تک پہو کچ جاتی ہے۔ (٣) محبت كى اكثر شاديال ہوش سے زيادہ جوش كى بنياديد وجود ميں آتى ہيں۔ تج بہنہ ہونے کے باعث عام طور پیانتخاب میں بھی غلطی ہوتی ہےاور جب حقیقت کا احساس ہوتا ہے تو ول مكروں ميں بٹ كررہ جاتا ہےاوروہى عاشق ومعثوق جواپنے اپنے والدين كى عزتوں كاجنازہ نکال کریک جان بنتے ہیں ناز ونخ ہاور غصہ وغرور میں کئی کئی دنوں تک ایک دوسرے ہے ناراض رہتے ہیں جوان کے درمیان غلط بنی پیدا کر کے نہ پننے والی خلیج اور کھائی بنادیتا ہے۔ (4) محبت میں صرف خوشی دینے کی قتمیں کھائی جاتی ہیں گرشادی کے بعد جب زندگی کی گاڑی چلتی ہے تو دونوں پہیوں کواحساس ہوتا ہے کہ زندگی کاراستہ بہت کھن ہے، انہیں اپنا خواب ٹوٹنااور دہ ممارت ڈھہتی ہوئی محسوس ہوتی ہے جس کی بنیادیہ محبت کا رشتہ قائم کیا گیا تھا، نتیج مزاج پڑ پڑا ہوجاتا ہے۔ آپس میں بہت جلد تا اتفاقی پیدا ہوجاتی ہے اور پ کر واہث انجام کارعلیحدگی کا باعث بنتی ہے۔

جانے کی کوشش کی تو ایک سبب بی معلوم ہوا کہ دونوں ایک دوسرے پیاعتبار کم کرتے ہیں، چونکہ دونوں اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں کہ دونوں ہی عقل کی بنیادیہ کم اور ول کی آوازید لبیک زیادہ کہتے ہیں،ای لیے اصل زندگی میں جیسے ہی مصروفیت بردھتی یا ساتھ کام كرنے والے كى جنس مخالف سے كى وجہ سے زيادہ گفتگو ہونے لگتى ہے اور ايك دوسرے كو وقت کم دیاجاتا ہے شک وشبر کی دیوار حائل ہوجاتی ہے جو نیاڈ بوکر ہی دم لیتی ہے۔ (٢) عموما برسفر كالك منزل موتى بحب كويالين ك بعد في مقاصد ين جات بي عام طور پرزندگی کامقصودحصول خوشی ،طمانیتِ قلبی نیزنسل انسانی کوآ کے بردھانا ہوتا ہے۔ مگر مجت ک چکیوں میں پتے جوڑوں کاسب سے اہم ہدف ایک دوسرے کو بیانا ہی بن جاتا ہے جس کے لیے وہ ہر حدے گذر جاتے ہیں لیکن جیسے ہی منزل ال جاتی ہے اُلٹی گنتی شروع ہوجاتی ہے۔جبکہ اً رین میر تج میں تو منزل (بیوی) بغیر کی ہدف ونشہ کے ملتی ہے جس کی بنیاد پہنو بصورت مارت

(۵) محبت کی شادی کرنے والے بہت سے لوگوں سے بات چیت کر کے ہم نے جدائی کی وجہ

ی تعیر آسان ہوجاتی ہے،اور چونکہ استون کی جڑوں میں بزرگوں کا تجربہ بھی شامل ہوتا ہے جو کی جھی طرح کی کجی کودور کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، لہذا پیگارت سالم رہتی ہے۔ (۷) عام طوریہ ایما ہوتا ہے کہ ایک چیز جب تک نہیں ملی ہوتی ہے اس کی بردی اہمیت ہوتی ے، کیونکہ صرف اس کی اچھائیوں کاعلم رہتا ہے گر ہاتھ میں آنے کے بعد اس کی خوبیوں کے علاوہ اس کی خامیوں کا احساس بھی ہوتا ہے۔ جیسے ایک صاحب کی نظر میں وزارت عظمیٰ کی اہمیت تھی مگر جب مل مگی تو اس تاج کے کا نٹوں کا جھی علم ہوااوراس کی اہمیت پہلے کی طرح نہیں ر ہی بعض اوقات انہوں نے اس عہدہ سے استعفیٰ کامن بھی بنالیا۔ یبی حال لومیر تے کا ہے۔ جس خاص کو انمول اور 'بعب سمجھ کراس کے لیے خود کشی تک کامن بنالیا، مال باپ اور رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیا، جب وہ ل جاتی ہے اور اس کے ساتھ رہنے سے مثبت ومنفی دونوں پہلؤوں كاعلم موتا بيتو ول كا آ جيني توث جاتا ہے اور الزام در الزام كاسلسله شروع موجاتا ہے جوایک گہری کھائی کھود دیتا ہے، اور اس موقع یہ جو چیز اس کھائی کو دور کر عتی ہے لیعنی بزرگوں کا سامیاوران کی سر پرتی وہ نہیں مل یاتی،جس کی بنیادیپروہ کھائی ایک کمبی چوڑی ندی بن کردونوں کناروں کو ہمیش ہمیش کے لیے جدا کردیت ہے۔

محبت کی شادیاں سب سے زیادہ بورپ میں ہوتی ہیں اور شرح طلاق کے معاملہ میں بھی بورپ درلڈریکارڈرکھتا ہے۔ ایسی شاد بول کی تاکامی کے وجوہ کو سیٹتے ہوئے مغربی تہذیب کا بہت قریب سے جائزہ لینے والے دور جدید کے ظیم اسلامی اسکالر علامہ قمر الزمال خال اعظمی مصباحی مدظلہ (سکریٹری جزل ورلڈ اسلامک مشن، برطانیہ) نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ شادی سے پہلے کی جانے والی محبت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اس لیے جلد فتم ہوجاتی ہے جبکہ شادی کے بعد کی جانے والی محبت رحمٰن کی طرف سے ہوتی ہے اس لیے جلد فتم ہوجاتی ہے جبکہ شادی کے بعد کی جانے والی محبت رحمٰن کی طرف سے ہوتی ہے اس لیے پائیدار ہوتی ہے۔"

(٨)كفار و مشركين سے شادی۔

شادی اس عہد کا نام ہے جس میں ایک مرداور ایک عورت آخری سانس تک ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا بیان باندھتے ہیں۔ جب تک که صورت حال نا قابل برداشت نہ

موجائے وہ ایک دوسرے کے لیے جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔اس رشتہ کی پائیداری اور مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ بل نکاح ہی ان تمام اسباب کودیکھاجائے، پر کھاجائے اوران کو دور کیا جائے جن سے دونوں کے درمیان دوری بیدا ہو عتی ہے۔دوسر لفظول میں شادی "م آجنگی' کا نام ہے کہ دونوں اینے کو ایک دوسرے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس جوڑے میں یہ چیزمفقود ہوتی ہے وہ زیادہ مدت تک نہیں چل یا تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شادی کے لیے باضابطہ و کھر کھے، چھان بین اور مکمل شخقیق ہوتی ہے۔ جب دونوں یا ان کے سر پرستوں کواطمینان ہوجاتا ہے کہان دونوں کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں جوان کے درمیان ایک خلیج بن کر حائل ہو سکے توبات آ گے بردھتی ہے۔عادات واطوار کا بدلنا تو نسبة آسان ہے مگر افکارونظریات میں تبدیلی کامرحله بہت مخصن ہے۔ بالخصوص جب بات ان عقائد کی ہوجو جنت یا جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں تو کسی بھی ذہب کا مانے والا مخص اپنے مسلمہ نظریات ے روگر دانی کے لیے تیار نہیں ہوگا اور یہی وہ لحدے جب دوالگ الگ نظریات یا فداہب کے مانے والوں کے درمیان علیحدگی کا خطرہ پیدا ہوجاتا ہے اور پھر ایک بسابسایا آشیاند اجر جاتا ہے۔اللہ جل شاندنے اس طرح کی صورت حال کورو کئے کے لیے بی مظم دیا ہے کہ سلمان مرد مسلم خواتین سے شادی کریں اورغیرمسلم افرادغیرمسلم عورتوں ہے۔ تا کہ جوڑے کے عقائد میں تکڑاؤنہ ہونے کے سبب ان کی علیحد گی کے لیے جو چیز بڑا سبب بن سکتی ہے اس کوقبل از وقت ہی كاث كردوركرديا جائے۔ يه حكم طرف اسلام عى كانبيس بلكه سيحيوں كى كتاب مقدى بھى يكى قانون سناتی ہے۔اورامریکہویورپ کا تجزیداور تجربہ بھی یہی کہتا ہے۔

اللدرب العزت قرآن جيديس ارشادفر ماتا ب:

"وَلَاتَسُكِ حُوا الْمُشُوكِ حَنَّى يُؤُمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤُمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشُوكَةٍ وَلَو أَعْجَبَتُكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشِرِكِيْنَ حَتَّى يُؤُمِنُوا وَلَعَبْدَ مُؤُمِنْ خَيْرٌ مِّن مُّشُرِكِ وَلَوَ أَعْجَبَكُمْ أَوْلَئِكَ يَدُعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدُعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِفْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ ٥٠٠. "تم مشرك عورتوں سے فكاح ندكرو يہاں تك وہ ايمان لے آئيں، ايك مسلمان كنير ايك آزاد مشرك ورت ، بهتر باگر چەشركىتىبىل بھلى معلوم بور (اى طرح تم اپنى بهن بيليول كا)

مشركول عنكاح ندكرو،ايك غلام سلمان آزاد مشرك ع بهتر جا كرجدوة تمكو بهائ مشركين تهبير جنم كاطرف تعينية بين جبكه الله جنت اوراين رضام مغفرت وبخشش كاطرف بلاتا باور لوگوں کے لیےا بی نشانیوں کوظا برفر ما تا ہے تا کیجرت حاصل کریں۔" (سورة البقرة: ۲۲۱) قرآن کے اس حکم کی موافقت بائبل میں ان الفاظ میں درج ہے:

"Lest thou make a covenant with the inhabitants of the land, and they go a whoring after their gods, and do sacrifice unto their gods, and one call thee, and thou eat of his sacrifice; And thou take of their daughters unto thy sons, and their daughters go a whoring after their gods, and make thy sons go a whoring after their gods."

(Exodus, 34/15-16, Ezra, 9/1-3)

"سوأبيانه ہوكة وأس مُلك كے باشندوں سے كوئى عبد بائدھ لے أور جب وہ أيخ معبودوں کی پیروی میں زنا کارتھبریں اورائے معبودوں کے لئے قربانی کریں اور کوئی تھے کو وعت دے أورتواسكى قربانى ميں سے بچھ كھالے: أورتوا كى بيٹياں أينے بيٹوں سے بياہے اورا كى بيٹياں اَ پے معبودوں کی پیروی میں زنا کارتھہریں اور تیرے بیٹوں کو بھی اُپے معبودوں کی پیردی ( 1/9:1/9/11/10/17: (1:0/1-T) میں زنا کاربناوی نے''

ذراقر آن اور بائبل کے الفاظ پیغور کریں۔ بائبل نے اس حکم کی وجہ وہی بیان کی ہے جوقر آن نے بتائی ہے کہ شرکوں سے شادی بیاہ کرنے سے خطرہ ہے کہ تم اللہ کے راستہ ہے بھٹک کردور چلے جا وَاور بت پریتی ومشر کا نہا عمال میں مبتلا ہوکرا بنی آخرت بر باوکر بیٹھو۔ بائبل كے عبد نامه جديد كى كتاب كر نقيوں دوم ميں ہے:

"Be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? or what part hath he that believeth with an infidel?

(2Corinthians, 6/14-15)

" بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں ند بُتو کیونکہ راست بازی اور بے دین میں کیامیل جول؟ پاروشی اور تاریجی میں کیا شراکت : جمع کوبلیعال کے ساتھ کیا موافقت؟ یا ایماندار کا ( / Time ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) بايمان تكياواسط؟:"

ذراانداز بیان اورجملوں میں غور کریں! بے ایمانوں کی صحبت کو کس طرح ایمان کے لیے قاتل اور زہر ہلا ہل گروانا جارہا ہے، جب کچھورے لیےان کی ہم تشینی سے اتنی شدت

## ے منع کیا جار ہا ہے تو پھر زندگی بھران کے ساتھ رہنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے۔ ایک اورا قتباس ملاحظہ فر مائیں :

"The wife is bound by the law as long as her husband liveth; but if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will; only in the Lord."

(1Corinthians, 7/39)

"جب تک عورت کا شوہر جیتا ہے وہ اُسکی پابندہ پر جب اُسکا شوہر مرجائے تو جس ہے چاہے بیاہ کر علق ہے مرصرف خُداوند میں۔"

اس پیراگراف کاسب سے آخری کلمہ ہمارے استدلال کامرکزی نقط ہے۔ پہلے اقتباس کی طرح اس میں بھی صاف لفظوں میں صرف ہم عقیدہ سیحیوں میں شادی کی اجازت دی گئی کہ جب عورت کا شوہر مرجائے تو وہ خُداوند یعنی سے میں ایمان رکھنے والے کسی بھی فردسے نکاح کر سکتی ہے، کسی غیر مذہب والے سے نہیں۔

الحاصل! اسلام تنہا مذہب نہیں ہے جس نے بین مذاہب (Interfaith) شادی کو جائز اور قانونی نہیں گردانا ہے بلکہ اس محاذیپہ سیحیوں کی کتاب مقدس بائبل بھی اسلام کے دفاع کے لیے مستعد کھڑی ہے۔

چند سکنڈ کے لیے کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹنے کے متعلق اولین امریکی صدر جناب جارج واشکٹن کی فکر ہیہے:

"Associate yourself with men of good quality if you esteem your own reputation; for 'tis better to be alone than in bad company."

(www.americanhistory.about.com/cs/georgewashington/a/quotewashington.htm)

(www.en.wikiquote.org/wiki/George\_Washington)

"معزز بنا چاہے ہوتوا چھاوگوں کے ساتھ رہو، کدا کیار ہنا ہری صحبت ہے بہتر ہے۔"
جب حقیر چیز دنیا کمانے اور اس میں عزت و مقام پانے کے لیے ایے لوگوں کی صحبت میں ایک لیحہ کے لیے بھی بیٹھنے ہے منع کیا گیا جود نیا اور نام کمانے میں کا نثابن سکتے ہیں تو پھر ہمیشہ کے گھر جنت کی راہوں میں رکاوٹ بننے والی چیز کوشیج وشام اپنے پاس رکھنے اور محرم راز بنانے کی اجازت کیے دی جا سمتی ہے۔ (۱) غیر مذہب والے ہے شادی کرنے ہے عادات واطوار میں بدلاؤ آتا ہے (۲) پھر سوچ وفکر بدلتی ہے (۳) یہ خطرہ رہتا ہے کہ اخیر میں عادات واطوار میں بدلاؤ آتا ہے (۲) پھر سوچ وفکر بدلتی ہے (۳) یہ خطرہ رہتا ہے کہ اخیر میں

نہ ہب میں بدلاؤ آ جائے۔ اس کے لیے ایک نہیں ہزاروں مثالیں پیش کی جاستی ہیں۔ اس دنیا میں آج بھی ہزاروں ایسے لوگ زندہ ہیں جنہوں نے اپ ہمسفر کی خوثی کے لیے ایمان و عقیدے اور اپ دھرم کا سودا کرلیا گر پھر بھی سکون میسر نہیں ہوا۔ اور (س) بی خطرہ تو بہر حال قائم ہے کہ نسل ملحد، دہریہ، ندہب بے زاریا ندبذب پیدا ہو جو کسی ایک گوشہ کو ترجیج نددے سکے۔ یا (۵) اگر دونوں کے دل میں اپنے اپنے دھرم کے لیے محبت ہوتو بچے دوفٹ بالروں کے نے فٹ بال بن کررہ جائیں گے جیسا کہ مشاہدہ شاہد ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور پریشانی ہوسکتی ہے کہ اس طرح کی شادیوں سے فرقہ وارانہ ہم آ ہنگی کوخطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔

دورجدید بھی ای بات کا تقاضا کرتا ہے کہ شادی ایک ہی ندہب والے کے درمیان ہو،

نہ کہ الگ الگ دھرم میں ایمان رکھنے والوں کے درمیان۔ ایک وکیل کے لیے وکیل، ڈاکٹر کے

لیے ڈاکٹر، آنجدیئر کے لیے آنجدیئر، ای طرح ہر پیشہ والا اپنے لیے ہم پیشہ شریک حیات تلاش کرتے

ہیں۔ آخر کیوں؟؟ تا کہ دی مطابقت زیادہ ہواور رشتہ میں پائیداری اور مضبوطی رہے۔ الگ الگ

نسل اور مختلف فد ہب کے ماننے والوں کے بچے ہونے والی شادی میں ٹوٹے کا امکان زیادہ ہوتا

ہے۔ امریکہ میں جو چیزیں عام طور پے طلاق کا سبب بنتی ہیں ان میں سے درج ذیل بھی ہیں:

"1.race/ethnicity 2.importance of religion to the couple" (en.wikipedia.org/wiki/Divorce\_in\_the\_United\_States)

"انسل اورا- جوڑے کی نظر میں مذہب کی اہمیت۔"

## (٩) حاكم كون؟ شوهر يا بيوى؟

ہروہ خاندان، جماعت، کمیٹی یا قافلہ جس میں ایک سے زائد آدمی ہوں، ان میں سے
کوئی ایک ان کا سربراہ، نگراں یا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی انکوائری کمیشن یا اہم
کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے توان میں سے ضرور کسی ایک کواس کمیٹی کا سربراہ نامزد کیا جاتا ہے خواہ وہ
کمیشن دوہ ہی فرد پر کیوں نہ مشتمل ہو، ای طرح جب دور کنی عدالتی بینچ کسی معاملے کی سنوائی کرتی
ہے توان دو ججوں میں سے ایک اس عدالتی بینچ کا تھیا ہوتا ہے۔ گھر بھی ای طرح متعددا فراد کے
ہے توان دو ججوں میں سے ایک اس عدالتی بینچ کا تھیا ہوتا ہے۔ گھر بھی ای طرح متعددا فراد کے
گئوتہ پر مشتمل ایک جماعت ہوتا ہے جس کی دیمیر مکھا ورکمل ذمہداری اٹھانے کے لیے کسی نہ کسی
کواس کا سربراہ ہوتا چا ہے جس کے فیصلہ کواس گھر میں ایک اہم حیثیت دی جائے اور اختلاف

آرا کی صورت میں اس کی بات کوتر جیح دینااگر مشکل نہ ہوتو ضرور عمل میں لایا جانا جا ہے علیدہ ر بوار (Single Family) میں عام طور پرایک مرد،اس کی بیوی اوران کے بیچ ہوتے ہیں اليي صورت ميں ان ميں سے س ايك كو كھر كے سربراہ كى ذمددارى سوني جائے اور كے حاكم و مخار کی حیثیت دی جائے، یہ فیصلہ کرنازیادہ مشکل نہیں ہے۔ ہر ذی عقل اس بدیہی امر کو سجھنے کی صلاحت رکھتا ہے۔اس کے لیے قرعداندازی، بحث، جحت یاسیمیناری حاجت نہیں ہے کہی وج ہے کتقریباسات آٹھ ہزار سالدونیا کی تاریخ میں ہرقوم وملک اور ہرمذہب نے ( کچھ مستشنیات كوچھوڑ كر-شايد)ان دونول صنفول ميں سے صرف ايك يعني مردكوبطور حاكم تشكيم كيا، اور عورتول کو قیادت دینے کے بارے میں کمی فتم کی کوئی رائے بھی نہیں پیش کی گئی۔ آدم تاایں دم آدم کے تمام بیون اورحواکی تمام بیٹیوں کا یمی متفقہ فیصلہ رہاہے کہ مردحاکم اورعورت اس کی تابع ہے۔ لیکن امریکه و بورپ کی قابل تعریف رقی کے منفی اثرات (Side Affects) تعنی کچھلوگوں کی الٹی سوچ (سائنسی ترقی کواسلام کےخلاف استعال کرنے کی فکر)نے اس آسان ہے مسئلہ کو بھی پیچیدہ بنادیا عورتوں کی آزادی اور برابری کا نعرہ اس شدت سے لگایا گیا کہ جننی ہلاکت ہیروشیمایدایٹم بم برسانے سے نہیں ہوئی اس سے زیادہ اس قضیہ سے ہور ہی ہے۔ ہر دن سینکروں گر برباد مورے ہیں اور اس کی وجہ سے ہزاروں نے مال باپ کے سامیے محروم ہورہے ہیں۔حالانکہ حقیقت بیہے کہ اس نعرہ کے پیچھے بھی حب علی کم اور بغض معاویہ کاعضر زیادہ کار فرما ہے۔اصل نشانہ اہل اسلام اور مسلم گھرانے ہیں۔اس معاملہ کواچھال کر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بچھ وشے گوشے ان کے ہاتھ لگ جائیں، بس یہی مقصود محنت ہے۔ مگر شكر خدا كه عورت يرمر دكى برترى اور حكومت كوجس طرح قرآن عليم اوراسلام في بيان كياب اس سے کہیں زیادہ شدت سے سیحوں کی ذہبی کتاب بائل نے بیان کیا ہے۔اس سلسلے میں ہم قرآن اور بائبل دونوں کے موقف کو بیان کریں گے۔ اوراق بلٹے اور بائبل سے قرآن اور اسلامي قوانين كى حقانيت كى ايك اورسند بطور تحفه قبول يجيئ

قرآن عيم ارشاوفر ماتاب:

"اَلرِّ جَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنُ أَمُوالِهِمُ 0". "مردعورتوں پرحاکم ہیں،اس سب سے کہ اللہ نے ان کوان پرفضیلت دی اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مال ہیں سے خرج کرتے ہیں۔"
(سورۃ النساء: ٤٤)

ایک اور چیز بتادیں کہ کم از کم ہم اپنی معلومات کی حد تک سے کہہ کتے ہیں کہ آج بھی کسی ملک یا فہہ ہے۔ کے قانون نے عورت پہمرد کا خرچہ لازم نہیں کیا ہے، صرف مردوں پہ ہی ہو یوں کا خرچ لازم ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا ہے کہ عورتیں بے بس ہیں وہ کماتی ہی کہاں ہیں؟؟ کیونکہ مختلف ملکوں میں آپ کو کروڑوں ایسی خوا تین مل جا کیں گی جونو کری کررہی ہیں اور ہیں؟؟ کیونکہ مختلف ملکوں میں آپ کو کروڑوں ایسی خوا تین مل جا کیں گی جونو کری کررہی ہیں اور ہر ماہ ایک خطیرر قم کماتی ہیں کیاں کی کمائی میں شوہروں کی حصد داری کا کوئی ضابط نہیں ہے۔ ہم ماہ ایک دوسری آیت کریمہ میں فر مایا گیا:

'يُورَالُمُ طَّلَقَتُ يَسَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ، وَلاَ يَجِلُّ لَهُنَّ أَنُ يَكُتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرُحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤُمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصُلْحاً، وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ،

وَلِلرِّ جَالِ عَلَيْهِنَّ دُرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ٥".

''مطاقة عورتین خودکوتین حیض تک رو کے رکھیں۔ان کے لیے روانہیں کہ چھپا ئیں اس کو جواللہ نے ان کے رحور انہیں کہ چھپا ئیں اس کو جواللہ نے ان کے رحموں میں پیدافر مایا ہے، اگر وہ اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ان کے شوہر انہیں لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ صالح ہو، عورتوں کا بھی ویسا ہی حق ہے جسیا ان پر ہے شرع کے موافق ،اور مردوں کوان پر فضیلت حاصل ہے،اور اللہ غلباور حکمت والا ہے۔'' پر ہے شرع کے موافق ،اور مردوں کوان پر فضیلت حاصل ہے،اور اللہ غلباور حکمت والا ہے۔''

اب بائبل کے اقتباسات ملاحظ فرمائیں عہدنامہ جدید میں ہے:

"Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the saviour of the body. Therefore as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in every thing. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it; That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, That he might present it to himself a glorious church, not having spot, or wrinkle, or any such thing; but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his

wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh; but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery. but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless let every one of you in particular so love his wife even as himself; and the wife see that she reverence her husband."

(Ephesians, 5/22-33)

''اے ہو ہو! آئے شوہروں کی ایسی تابع رہوجیے خد اوند کن کیونکہ شوہر ہوں کا سر ہے جیے کہ سے کلیسا کا سر ہے اور وہ خو د بدن کا بچانے والا ہے ۔ لیکن جیے کلیسا سے کے تابع ہو د ہے ہی ہواں بھی ہر بات میں اپ شوہروں کے تابع ہوں ۔ اُسٹو ہرو!! پی ہو ہوں ہے جہ ترکھو جیے ہے کہ بھی کلیسا ہے محبت کر کے اپنے آپ کو اُسکے واسطے موت کے حوالہ کر دیا : تا کہ اُسکو کلام کے ساتھ بھی کلیسا ہے محبت کر کے اپنے آپ کو اُسکے واسطے موت کے حوالہ کر دیا : تا کہ اُسکو کلام کے ساتھ پانی سے عُسل وے کر اور صاف کر کے مقد میں بنائے ۔ اور ایک ایسی جلال والی کلیسا بنا کر اپنی یو اپنی سے ماضر کر سے جسکے جان کی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو ۔ اِس طرح شوہروں کولازم ہے کہ اپنی ہو ہوں سے اپنی ہو ہوں سے جب ہو گئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو ۔ اِس کے مین کہ اُسکو طرح شوہروں کولازم ہے کہ اپنی ہو ہوں سے اپنی بول سے جب کہ گئی گئی اسکو کہ اسکے بدن کے عضو ہیں ۔ اِس سب سے رکھتا ہو کہ ایک کہ ہم اُسکے بدن کے عضو ہیں ۔ اِس سب سب سب سب سے دور ایس سے جدا ہو کر اپنی ہوں کے ساتھ دہیگا اور وہ دونوں ایک جسم ہو نگے ۔ یہ جب یہ بیا کہ اُس کے بدن کے عضو ہیں ۔ اِس سب سب سب سے جم ہو نگے ۔ یہ جب یہ بیا کہ اُس کے دور ایس سے جم ہو نگے ۔ یہ جب یہ بیا کہ اُس کے بدن کے عضو ہیں ۔ اِس سب سے جم ہو نگے ۔ یہ جب یہ بیا کہ اُس کے دور ایس سے جم ہو نگے ۔ یہ جب یہ بیا کہ اُس کے دور ایس سے جم ہو ایک اپنے اپنی اندوں کے ماتھ در بیا ہے گڑے اور کلیسا کی بابت کہتا ہوں ۔ بہر صال تم میں سے بھی ہرایک اپنی ہوں ۔ اپنی اندوں دور ایس سے بیا ہوں ۔ بہر صال تم میں سے جمی ہرایک اپنی ہوں ۔ اپنی اندوں دوروں ایس بات کہ خوال رکھے کہ اُس کے دور ہوں ایس بات کہ خوال رکھے کہ اُس کے دور ہو ہو کر اُس کے دور اُس کے دورائی ہوں ۔ بہر صال تم میں سے جم ہرایک ایک ہو بی کہ دوروں ایس بات کہ بیا کہ خوال کو کہ کہ اُس کے دوروں ایس بات کہ بیا کہ خوال کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو

اس اقتباس کے خط کشیدہ الفاظ خاص طور پہ''مساوات کے تابوت'' کے لیے آخری کیل کی حیثیت رکھتے ہیں، بار بار پڑھیں اورغور کریں۔اگر آج کے سیجی مفکرین اور اسکالرز کے سامنے بائبل کے اس اقتباس کو کسی مسلم اسکالر کے بیان کا نام دے کر پیش کیا جائے تو''عورتوں کی تو ہیں'' کا کیس میڈیا کورٹ میں ہفتوں چاتار ہےگا۔

مزيداورايك مقام په،

"Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives, and be not bitter against them."

(Colossians, 3/18-19)

"اے بوبوا جیسا فداوند میں مُناسب ہے أیے شوہروں کے تابع رہو: أے شوہرو! اپنی

٧٠٠ بائل اور دورجديد كے تناظرييں اسلاى قوانين

بولوں سے محبت رکھواور اُن سے تکی مزاجی نہ کرون ایک بات ان تمام اقتباسات کے انگریزی پیراگراف میں ہے کہ سب میں

"Submit yourselves unto your husbands"

ہے۔انگریزی داں حضرت اگران الفاظ پیغور کریں تو انہیں ان اقتباسات میں صاف طور پیمسوس ہوگا کہ (۱) ہوی کوخو دکوشو ہرکی اطاعت کے لیے مکمل طور پیڈھالنے کا حکم دیا گیا ہے اور (۲) غیرمردے دورر بے کا حکم دیا گیا۔

غیر معقول مساوات کے نعرہ کومزید بختی ہے دیاتے ہوئے کہا گیا

"But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. For Adam was first formed, then Eve.

(1Timothy, 2/12-13)

"اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے بلکہ پُپ چاپ رہے۔ (میمتحمیس اول:۱۲/۳ ۱۳) كيونكه بهلية وم بنايا كيا أسك بعدة ك"

ذیل کے پیرا گراف نے تو مسیحیوں کی اسلام وشنی کے غیارہ کی ہوائی نکال کرر کھدی ہے:

"Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands; that, if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives; While they behold your chaste conversation coupled with fear. Whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel; But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. For after this manner in the old time the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being in subjection unto their own husbands. Even as Sara obeyed Abraham, calling him lord, whose daughters ye are, as long as ye do well, and are not afraid with any amazement. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honour unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life; that your prayers be not hindered." (1Peter, 3/1-7)

أع بولواتم بھي أي شوم كتابع رمون إسلنے كما گربعض أن ميں عكام كونه مانتے موں تو تمہارے یا کیزہ حال چلن اورخوف کود کی کر بغیر کلام کے آئی آئی ہوی کے حال چلن سے خُد ا کی طرف تھنج جا کیں: اور تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو یعنی سر گوندھنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کیڑے پہننانہ بلکہ تہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت جلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی

آرائش سے آراستدرے کیونکہ خُدا کے نزدیک اِس کی بڑی قدرے۔ <u>اورا گلے زمانے میں بھی</u> خُد ابرأميدر كھنے والى مقدل عورتيں أين آپ كو إى طرح سنوارتى أوراً بن أب شوہروں كے تابع رہتی تھیں نے چنانچے سارہ اُبر ہام کے تھم میں رہتی اُوراُ ہے خُد اوند کہتی تھی ہے جم بھی اگر نیکی کرو اُور کی ڈرادے سے نہ ڈروتو اُسکی بٹیاں ہوئیں۔ اُے شوہرو! تم بھی اُپنی بیویوں کے ساتھ عقلندی سے بسر کرواور عورت کونازک ظرف جان کر اُسکی عزت کرواور پول مجھوکہ ہم دونوں زندگی کی نعت کے دارث میں تا کہ تمہاری دعا کیں رک ندجا کیں۔" (بطری اول: ۱/۱۷) اس اقتباس بالخصوص أنڈر لائن جملوں کوایک بارنہیں، بار بار پڑھیں اوران میں غور کریں۔ابیامحسوں ہوتا ہے کہ یہ پیراگراف اس مسلم اسکالر کے قلم سے نکلا ہے جے مسیحی نشریاتی ادارے دَ قَیانُوی (Fuddy-Duddy) پیماندگی کی طرف ڈھکلنے والا (Regressive) اور رجعت بیند (Retrogressive) ہے کم گردانے بر کسی طرح راضی نہیں ہیں۔ اس میں عورتوں سے متعلق ہراس قضیہ بیاسلام کی موافقت کی گئی ہے جس کی وجہ سے اسلام جانبدار محققین کی زبان وقلم کانشانه بناہوا ہے۔ شایرا یے ہی موقع پر کہتے ہیں کہ الفضل ما شہدت ب الأعداء حق وه بجوشمنول كريزه كربوك مند يدوه لوك كس منه اللام كو أينكهين وكهامكيل كي جن كيذهب كا قانون بيهو:

"For a man indeed ought not to cover his head, forasmuch as he is the image and glory of God, but the woman is the glory of the man. For the man is not of the woman; but the woman of the man. Neither was the man created for the woman; but the woman for the man."

(1Corinthians, 11/7-9)

' البته مردکوا پناسرڈ ھانکنا نہ چاہئے کیونکہ وہ خُد اکی صورت اوراُسکا جلال ہے مگر عورت مرد کا جلال ہے <u>اسلئے کہ مردعورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ن</u> اور مردعورت کے لئے نہیں بلکہ عورت مرد کے لئے پیدا ہوئی۔''

(کنتیوں اول ۱۱۱ / 2-۹)

دورجدید کے انگریزی ادبار محققین بھی مانتے ہیں کہ میاں بیوی میں حاکمیت مرد کی ہوتی ہے، نہ کہ عورت کی۔ دلیل کے لیے لفظ مسٹر اور مسزیپے غور کرلیس، مزید فیملی نیم (خاندانی نام) کی حالتوں اور اس کے متعلق رائج قواعد وضوابط پیداس کی تفصیل'' بچوں کی دیکھ درکھ کون کرے؟ شوہریا بیوی'' کے عنوان کے تحت درج ہے۔ وہاں ملاحظ فرمائیں۔

(١٠)طلاق اور اس كا اختيار۔

جب مردوعورت شادی کے بندھن میں بندھ جائیں تو کیا وہ ایک دوسرے سے بھی جدانہیں ہوں گے؟؟ بہتر تو یہی ہے کدان کے درمیان جدائی صرف موت سے ہو کدونوں میں سے ایک اس دنیا کوالوداع کہددے، وہ بھی طبعی عمر گذارنے کے بعد کیکن اگر دونوں کی زندگی ایک دوسرے کی وجہ سے تلخ ہوجائے، دونوں کے مزاج اور اطوار واخلاق میں نمایاں فرق ہواور دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ گذارا نامکن کی حد تک مشکل ہوجائے تو پھروہ دونوں الگ ہوجا کیں اس میں ان کی اور ان کے خاندان اور پڑوسیوں نیز معاشرہ و ملک کی بھلائی ہے۔قرآن نے اس کی اجازت دی ہے۔ویسے بائبل میں بھی طلاق کا تذکرہ ہے مگر انداز بیان کچھاس طرح ہے کہ ایک دانشور کی عقل اسے قبول کرنے سے پچکیاہٹ کا اظہار كريكتى ہے۔ بائبل اور قرآن دونوں كے مطابق طلاق دينے كا اختيار صرف مردكوحاصل ہے۔

الله جل شانه مهر دين اوراختيار طلاق كالذكره كرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: "وَإِنَّ طَلَّقْتُ مُوهُنَّ مِن قَبُل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضُتُمُ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصُفُ مَا فَرَضُتُمُ إِلَّا أَنُ يَعُفُونَ أَوْ يَعُفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقُدَةُ النَّكَاحِ وَأَنُ تَعَفُوا أَقُرَبُ لِلتَّقُولَى وَلا تَنْسَوُا الْفَصُلَ بَيُنَكُّمُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ٥".

"اوراگرتم انہیں چھونے ہے بل طلاق دیدواورتم نے ان کے لیے مہمتعین کررکھا ہے تو متعینه مهر کا نصف ادا کرو، البیته اگروه (بیویاں)معاف کریں (تونہیں دینا پڑے گا) یاوہ (لینی مرد) معاف کردے جس کے ہاتھ میں طلاق کی ڈور ہے (تو پورامبر دینا ہوگا) اور اے مردو! تم معاف کردویہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے اور آپس کی خوشگواری کونہ بھولو۔ بے شك الله تمهار عاممال كود يكھنے والا ہے-'' (سورة البقرة: ٢٣٧)

الله جل شانه طلاق اوراس کی قسموں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فر ما تا ہے: "ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعُرُوفٍ أَوْ تَسُرِيُحٌ بِإِحُسْنِ."

"طلاق دومرتب عبة بهلائي كساته وك لياجهائي كساته جهور دي" (سورة البقرة: ٢٢٩) اس آیت کریمہ میں رجعی طلاق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یعنی دوطلاق تک مردکو پیر

اسلامی قوانین ۱۰۰۰ بائبل اور دورجد پد کے تناظر میں

اختیار حاصل ہے کہ عدت پوری ہونے سے پہلے لفظ یاعمل کے ذریعہ رجوع کرلے یاعدت یوری ہونے کے بعد پھرے نکاح کر لے لیکن اگر مردنے تیسری مرتبہ طلاق دیدی تواب اے ای عورت کوانی بیوی بنانے کے لیے مشکل کاسامنا کرنایزے گا۔ارشاد ہوتاہے: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعُدُ حَتَّى تُنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيْمَا حُلُودَ اللَّهِ وَتِلُكَ حُلُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْم يَعْلَمُونَ ٥٠٠. "توجو (دو کے بعد تیسری مرتبہ) طلاق دے تواب وہ عورت دوسرے مردے شادی کے بغیر اس کے لیے دوبارہ حلال نہیں ہوگی۔اور جب دوسرا مرد طلاق دیدے اور وہ دونوں (یہلا شوہراورعورت) سے یقین کریں کہ وہ اللہ کی حدول کو قائم رکھیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ بھرے میاں بوی کے بندھن میں بندھ جائیں، پداللہ کی صدیں ہیں جنہیں وہ لوگوں کے ليے بيان كرتا بتا كدوه عبرت حاصل كريں-" (سورة البقرة: ٢٣٠) بہ ظاہر دیکھنے میں اسلام کا پیچکم جے حلالہ کہا جاسکتا ہے عورت برظلم کے مترادف

بہ طاہر دیکھتے ہیں اسلام کا یہ ہم ہے حلالہ اہا جاسلہ ہے گورت پر ہم لے مترادف معلوم ہوتا ہے مگر عقب وراث کی نظر میں یہ مجرموں کے لیے سخت سز اجرائم کا گراف گھٹانے کی حکمتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یعنی جب شوہر کو معلوم ہوگا کہ طلاق کوئی ہلکی چیز نہیں ہے بلکہ تین بارطلاق کی سز امیں اسے اپنی غیرت نفس گروی رکھنی ہوگی تو وہ بھی بھی لفظ طلاق کے استعمال سے قبل ہزار مرتبہ سوچنا لیند کرے گا۔ اس طرح صبح وشام ہے انتہا جھڑ رے لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی اور شوہرائی وقت طلاق دے گا جب وہ علیحدگی کا من دوسو فیصد بنا چکا ہوگا۔ اس طرح ہوگ ورت کی عزت روز روز کی ذات سے محفوظ رہے گی اور معاشرہ میں طلاق کی شرح بہت کم عورت کی عزت روز روز کی ذات سے محفوظ رہے گی اور معاشرہ میں طلاق کی شرح بہت کم طلاق اور اختیار طلاق کو بائیل کے اس اقتباس میں ذکر کیا گیا ہے ۔
طلاق اور اختیار طلاق کو بائیل کے اس اقتباس میں ذکر کیا گیا ہے :

"When a man hath taken a wife, and married her, and it come to pass that she find no favour in his eyes, because he hath found some uncleanness in her, then let him write her a bill of divorcement, and give it in her hand, and send her out of his house. And when she is departed out of his house, she may go and be another man's wife. And if the latter husband hate her, and write her a bill of divorcement, and giveth it in her hand, and sendeth her out of his house; or if the latter husband die, which took her to be his wife; Her former husband, which sent her away, may not take her again to be

اسلاى قوانين

his wife, after that she is defiled; for that is abomination before the LORD, and thou shalt not cause the land to sin, which the LORD thy God giveth thee for an inheritance."

(Deuteronomy, 24/1-4)

را کرکوئی مردکی عورت سے بیاہ کرے اور پیچھے اُس میں کوئی اُلی بیہودہ بات پائے جس سے اُس عورت کی طرف اُسکی بالتفات ندر ہے قو وہ اُسکا طلاقنامہ کھکر اُسکے حوالہ کرے اور اُسے اِسٹی گھر سے نکال دے ناور جب وہ اُسکے گھر سے نکل جائے تو وہ دوسر سے مردکی ہو عتی ہے نیر اگر دوسرا شوہر بھی اُس سے ناخوش رہے اور اُسکا طلاقنامہ کھکر اُسکے حوالہ کرے اور اُسے ایٹے گھر سے نکال دیا تھا اُس وہ وہ دوسرا شوہر جس نے اُس سے بیاہ کیا ہوم جائے نو اُسکا پہلا شوہر جس نے اُسے نکال دیا تھا اُس عورت کے ناپاک ہوجانے کے بعد پھر اُس سے بیاہ نہ کرنے پائے کیونکہ اُبیا کام خداوند کے عورت کے ناپاک ہوجانے کے بعد پھر اُس سے بیاہ نہ کرنے پائے کیونکہ اُبیا کام خداوند کے فرد یہ کر وہ ہے سوتو اُس ملک کوچے خداوند تیراخد امیراث کے طور پر چھے کو دیتا ہے گئم گار نہ بنانات اُسکاری (اِسٹنا سے سالہ)

اور انجیلوں میں سیح کی طرف منسوب بی ماتا ہے: Jesus' teaching on divorce

"It hath been said. Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement. But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery, and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery."

(Matthew, 5/31-32, 19/17, Mark, 10/3-6)

'' یہ بھی کہا گیا تھا کہ جوکوئی اپنی بیوی کوچھوڑے اُسے طلاقنامہ کھودے ۔ لیکن میں تم سے بید کہتا ہوں کہ جوکوئی اُپٹی کمیوٹ گوحرا مُگاری کے سوا اُور سبب سے چھوڑ دے وہ اُس سے زنا کراتا ہے اُور جو کوئی اُس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کر نے وہ زنا کرتا ہے۔'' (متی:۱۱۹،۳۲\_۳۱)، مرقی:۱۱۳-۳۱)

ان دونوں پیراگرافوں سے پانچ باتیں معلوم ہوئیں: (۱) طلاق دینے کا اختیار صرف مردکو ہے۔ عورت خود سے طلاق نہیں دے کتی ہے۔ (۲) طلاق دیناصرف اس وقت جائز ہے جبکہ عورت نے حرام کاری کا جرم کیا ہو۔

(٣) ايك مرتبه جس عورت سے دشتہ تو را لياس سے دوباره رشتہ جوڑنا عار نہيں ہے۔

(٣)مردها كم إورعورت اس كى تالع ميال بيوى مين اصل محور (Axis)شو براى ب-

(۵) شادی سے اگر چرم دوعورت دونوں کی بیاس بھتی ہے مرخر چدا تھانے کی ذمدداری

مردی ہے۔مرد پر بیوی کا نان وسکنی لازم وواجب ہے۔

اس مقام پہ بائبل وقر آن دونوں کے تھم کا مواز نہ کریں تو یہ بات دواوردو چار کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ اسلام نے حقوق نسواں کی حفاظت کے لیے بائبل سے زیادہ اقد امات کیے ہیں۔اگر شوہر شرابی ہے، شبابی ہے، جواڑی ہے تو بیوی اسے جھیلتی رہے، روز اس کی اذیتوں اور ستم کو سہتی رہے گروہ اس سے ملیحد نہیں ہو سکتی کیونکہ اسے خود تو طلاق دیے کا اختیار حاصل نہیں ہے اور اس کے شوہر کو بھی اجازت نہیں ہے، ہاں! یہ کہ وہ چھنکارے کے کا اختیار حاصل نہیں ہے اور اس کے شوہر کو بھی اجازت نہیں ہے، ہاں! یہ کہ وہ چھنکارے کے لیے پہلے زنا کرائے اور پھر شوہر سے مطالبہ طلاق کرے۔کیا اسے تھے کہا جاسکتا ہے؟؟

ای طرح بیوی حرامکاری کے علاوہ اور دوسری چیزوں سے شوہر کو پریشان کردے،اس کی ناک میں دم کرد ہاوراس کا جینا حرام کردے مگر شوہر پھر بھی اس کوطلاق دینے کاحق نہیں رکھتا ہے اسے اس حال میں بھی اس کو ڈھونا ہوگا یا پھر بیوی کی زندگی کا چراغ گُل کرنا ہوگا، جو آج کل اکثر و بیشتر ہوتا ہے۔ بیعقل میں سانے والاحکم نہیں ہے کیونکہ زندگی کی گاڑی کے دونوں پہیوں کا بہت حد تک یکساں ہونا ضروری ہے۔

اسلام نے مردوں کو ہی طلاق کا اختیار کیوں دیا، عورتوں کو کیوں نہیں؟ اس کے اسباب درج ذیل ہیں:۔

(۱) عموما عورتیں جذباتی زیادہ ہوتی ہیں، معمولی معمولی باتوں کو بھی دل پہلے لیتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پیاور معمولی سے غصہ کی حالت میں بھی طلاق کا مطالبہ کر بیٹھتی ہیں۔ ان کے برخلاف جومرد شرائی ہیں ہوتے ہیں، عمومادہ صبط اور معاملہ بھی میں عورتوں سے کہیں آگے رہتے ہیں، معاملہ کی نزاکت کو بھی محسول کرتے ہیں اور طلاق کے انجام کو مد نظر رکھ کربی فیصلہ کرتے ہیں کہ کہیں انہیں پچھتانے کی نوبت نہ آجائے۔ البتہ! اسلام نے مرد کے طلم وستم سے عورت کو بچانے کے لیے خلع اور دار القصاک ذریعہ فن کاح کا دروازہ کھلار کھاہے، جس کی تفصیل کے لیے دار الافتا والقصا جامعہ اشر فید مبارک پور۔ عظم گڑھ۔ یو پی (ہند) سے رابطہ کیا جاسکتا ہے۔ ذراای خبر کو پڑھیں۔

"The National Center for Health Statistics reports that from 1975 to 1988 in the U.S., in families with children present, wives file for divorce in approximately two-thirds of cases. In 1975, 71.4% of the cases were filed by women, and in 1988, 65% were filed by women." (www.en.wikipedia.org/wiki/Divorce)(http://en.wikipedia.org/wiki/Divorce\_in\_the\_United\_States) (http://www.cdc.gov/nchs/data/mvsr/supp/mv39\_12s2.pdf)

"قوی مرکز برائے امور صحت کی ربورٹ کے مطابق امریکہ میں ۱۹۷۵ء سے ۱۹۸۸ء تک بچوں والے خاندان میں سے طلاق کے لیے درخواست دینے والوں میں تقریبادو تہائی (بلکہ اس سے زیادہ۔) ہویوں کی حصدداری ہے، ١٩٤٥ء میں ١١٠ اير فصد مقدمات خواتين نے دائر کیے ہیں۔جبکہ سال ۱۹۸۸ء میں خواتین کے ذریعہ ۲۵ رفیصد عرضال دی گئیں۔" آپ یہ کہد سکتے ہیں کہ عورتوں نے تعلیم اور بیداری کی وجہ سے ظلم نہ سہتے ہوئے بہ عرضیاں دی ہیں، مگریہ جواب بیظا ہر کرتا (اور حقیقت بھی یہی) ہے کہ امریکہ جیسے تعلیم اور رتى يافته ملك ميں عورتوں سے متعلق امتيازي اور ظالماندرويه ميں كوئى كمي نہيں ہے، جو امریکہ کے لیے شرمناک ہے، اور اگر آپ سے مانتے ہیں کہ طلاق میں عورتوں کی سوچ کا زیادہ دخل ہے تو دیے لفظوں آ ہے کو میجھی قبول کرنا ہوگا کہ اسلام کا پیکہنا برحق ہے کہ عورتوں كوطلاق كااختيارد يے سے كھرزيادہ بربادہوگا۔اس پيراگراف كويرهيس:

"Although a home with biological parents who are married cannot guarantee that a child will be safe and happy, the evidence suggests that it represents the safest of all environments for children; at the same time--and in sharp contrast--the evidence also suggests that a home with adults who decide not to marry and to live together out of wedlock represents the most dangerous environment of all for children." (www.hcritage.org/research/reports/1997/05/bg1115-the-child-abuse-crisis) (http://hcartland.org/sites/all/modules/custom/heartland\_migration/files/pdfs/4306.pdf) (http://www.civitas.org.uk/hwu/cohabitation.php)

"اگرچشادىشدەدالدىن كى كىرىلى بىچى كى تفاظت اورخۇشى كى سوفىسدگارئىنىيى دى جائىتى ے مردلائل بھی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ محفوظ مکانا یہی ہے۔ مزید برآ سولائل کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس گھر میں غیرشادی شدہ جوڑار ہتاہے بچوں کے لیےوہ سب سے زیادہ غیرمحفوظ ہے۔''

الك اورر بورث ملاحظه و:

\*Compared to children in male-headed traditional families where their natural parents are married to each other, children living in female-headed single-parent, lesbian or other environments where they are deprived of their natural fathers are

1. Eight times more likely to go to prison.

2. Five times more likely to commit suicide.

3. Twenty times more likely to have behavioral problems.

4. Twenty times more likely to become rapists.

5. 32 times more likely to run away."

اسلامی قوانین اسلامی اس

"مردول کی جا کمیت والے روایتی گھر ، جہاں جوڑا شادی شدہ ہوتا ہے، کے بالمقابل سنگل پیرنگ فیملی ، یا ہم جنس جوڑ ہے یاباپ کے سامیہ سے دور کسی اور مقام پر رہنے والے بچوں کی حالت ہیہے: اجیل میں جانے (مجرم بننے ) کا اندیشہ ۸رگنازیادہ ہے۔ ۲۔خود کشی کا خدشہ ۵رگنازیادہ ہے۔ ۳۔آبروریز بننے کا جانس بھی ۲۰ رگنازیادہ ہے۔ ۵۔ بھگوڑا بننے کا اندیشہ ۳۲ رگنازا کہ ہے۔

ذراسو چے! طلاق کوآسان بنادیے ہے گئے کروڑ بچے ہاں باپ کے مشتر کہ بیار سے محروم ہیں، شاید بہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دنیا کے سب سے ترقی یافتہ اور مالدار ملک کے بچے والدین کے مشتر کہ بیاراورخوثی کے معاطے میں ایشیائی بچوں سے کہیں زیادہ غریب ہیں۔ (۲) مرد پیٹر چہا تھانے کی ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے دن میں عام طور پہوہ گھر کے باہر رہے ہیں اورعورتیں گھر کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ اگرعورت کو طلاق کا مالک بنادیا جائے تو مرد گھر سے باہر رہے اورعورت اسے طلاق دے کراس کے گھر بار کو بھی کر اپنی راہ لے، فاص کر مالدار مردوں کی غریب بیویاں ایسا کریں گی یا امیروں کو لوٹے کے لیے ٹھگ خوبصورت لڑکیوں کا اس مقصد کے لیے بہ آسانی استعال کر سے ہیں، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو سامنے رکھ کر ٹھگ بہت سے مالداروں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ ہے کہ لڑکیوں کو سامنے رکھ کر ٹھگ بہت سے مالداروں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ (۳) عورتوں کو طلاق کا اختیار دینے سے امریکہ کس طرح کے مسائل سے جھو جھر ہا ہے، انہیں جانے نے کے لیے نیچے کی سطریں پر میس:

'In their study titled "Child Custody Policies and Divorce Rates in the US." Kuhn and Guidubaldi find it reasonable to conclude that women anticipate advantages to being single, rather than remaining married. When women anticipate a clear gender bias in the courts regarding custody, they expect to be the primary residential parent for the children and recipient of the resulting financial child support, maintaining the marital residence, receiving half of all marital property, and gaining total freedom to establish new social relationships. In their detailed analysis of divorce rates, Kuhn and Guidubaldi conclude that acceptance of joint physical custody may reduce divorce. States whose family law policies, statutes, or judicial

practice encourage joint custody have shown a greater decline in their divorce rates than those that favor sole custody."

(www.en.wikipedia.org/wiki/Divorce\_in\_the\_United\_States) (http://www.fathermag.com/news/2779-WashPost80125.shtml) (http://www.fatherssupportingfathers.org/research.html)

"کون اور گوڈبلڈی نے اپنے مطالعہ امریکہ میں بچوں کی تکہداشت کی ذمہ داری اور شرح طلاق میں خودکواں نتیجہ یہ پایا ہے کہ عورتوں کوشادی شدہ ہے زیادہ تنہائی کی زندگی فا کدہ مندگئی ہے ، عورتوں کوعدالتوں میں بچوں کی دکھور کھے کے حوالے ہے داضح جنسی جمایت (مؤنث ہونے کا فاکدہ) ملنے کی امید ہوتی ہے ، وہ یہ تو قع کرتی ہیں کہ انہیں بچوں کے تکہبان کی حثیت ہے (مردوں پہ) ترجیح ملے گی اور بچوں کی تکہداشت کے نام پہمالی معاونت بھی ملے گی ، شادی شدہ زندگی کا گھر بکل پراپرٹی کا آ دھااوران کے علاوہ نے ساجی تعلقات کے لیے مکمل آ زادی ملے گی ، شادی شدہ ایسی صورت میں تجزید نگاروں کا خیال ہے کہ بچوں کی کفالت کی ذمہداری کوشتر کے بنانے ہے ملاق کی شرح کم ہوگی ، بہی وجہ ہے کہ جن ریاستوں نے (ماں باپ دونوں کی ) مشتر کہ تکہبانی کا قانون نافذ کیا یا جہاں کی عدالتیں مشتر کہ دکھر کھری حوصلہ افزائی کرتی ہیں وہاں طلاق کی شرح کم عمروں کی وجہ ہے ڈھیر سارے مسائل ہے جھو جھر ہے بورپ وامر یکہ کوان ان علاقوں کی جبہت صد تک گرچی ہے جہاں کی ریاستیں انفرادی ٹکرانی کی حامی ہیں۔"

کم عمروں کی وجہ ہے ڈھیرسارے مسائل ہے جھو جھ رہے یورپ وامریکہ کوان کےان محققین درج ذیل تجویزیں دے رہے ہیں،ایک ایک لفظ کوغور ہے دیکھیں:

"The Report article recommends to parents that to be successful in Preserving childhood. Stay married. Keep stress levels down; do not overbook children's activities. Prevent obesity. Provide a highfibre. diet with plenty of fruits and vegetables. Cut out fast food. Keep your daughter active; get her interested in a sport or out playing with other kids. Throw out the TV. Send earlydeveloping girls to samesex or age segregated schools to reduce exposure to older boys."

(http://www.fatherssupportingfathers.org/research.html) (http://www.fathersforlife.org/divorce/chldrndivstats2.htm)

''در رپورٹ کامیاب ماں باپ بننے کے لیے ان امور کامشورہ دیتی ہے(۱) بچوں کی تفاظت کریں (۲) شادی کا بندھن نہ توڑیں (۳) دباؤ کم رکھیں (۴) بچوں کو بہت زیادہ مصروف نہ کریں (۵) موٹا پاسے بچا کمیں (۲) اچھی غذادیں (۵) کچل اور سبزیاں کثرت سے کھلا کمیں (۸) فاسٹ فوڈ سے دورر کھیں (۹) بچی کومتحرک رکھیں اور اسے کھیل میں توجید لا کمیں یا دوسرے بچوں کے ساتھ باہر کھیلنے کے لیے بھیجیں (۱۰) ٹیلی ویژن کو اٹھا کچیکیس (۱۱) بردی عمر کے لڑکوں ے تعلقات میں کی کے لیے اسے لڑکیوں کے یا ہم عمز بچیوں کے اسکول میں بھیجیں۔'' امید ہے کہ اپنے تجربہ کے بعد تو یور پی وامر کمی حکمراں اور ادبا چھتا کر اپنی غلط پالیسیوں سے رجوع کریں گے اور اسلام کی حقانیت کو قبول کر کے اور اسلامی قانون کو اپنے یہاں نافذ کر کے اپنی قوموں کو بچانے کی مخلصانہ جدوجہدد کھائیں گے۔

(۱۱)دوسرا نکاح۔

ایک مردیا عورت دوسری شادی کر سکتے جیں یانہیں؟ مردتو ایک بیوی کی موجودگی میں ہی دوسری شادی کرسکتا ہے جبکہ عورت بہ یک وقت دوشو ہزئیں رکھ سکتی ہے جیسا کہ ہم نے پیچھا صفحات میں قر آن اور بائبل کے حوالے نے قل کردیا ہے۔ اب بیسوال باقی رہ جاتا ہے کہ کیا عورت ایک شوہر سے الگ ہونے کے بعد دوسری شادی کر سکتی ہے یانہیں؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ قر آن اور بائبل دونوں نے طلاق، بیوگی اور علیحدگی کے بعد عورت کو دوسری شادی کرنے کا اختیار دیا ہے۔

قرآن عليم مين الله جل شاندار شادفر ما تا ب:

"وَأَنْكِ حُوا الْآيِمْ فِي مِنْكُمُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَإِمَائِكُمُ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَصَٰلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٥".

"اورتم میں جوبے جوڑ میں ان کا اور اپنے نیک غلاموں اور باندیوں کا نکاح کردو، اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ آئیس غنی کردے گا ہے فضل سے اور اللہ وسعت اور علم والا ہے۔" (سورة النور: ٣٢) بيآيت ہراس فرد کوشامل ہے جو بے جوڑ ہو چاہے مرد ہویا عورت۔ پہلے شادی

ہوچکی ہویا کنوارے ہوں۔

ا بائبل نے بھی مطلقہ اور بیوہ کودوسری شادی کا اختیار دیا ہے۔ پہلا اقتباس ملاحظہ ہو:

"When a man hath taken a wife, and married her, and it come to pass that she find no favour in his eyes, because he hath found some uncleanness in her, then let him write her a bill of divorcement, and give it in her hand, and send her out of his house. And when she is departed out of his house, she may go and be another man's wife."

(Deuteronomy، 24/1-2, Matthew. 5/31-32) ''اگر کوئی مرد کسی عورت سے بیاہ کرے اور چیجھے اُس میں کوئی اُلی بیہودہ بات پائے جس سے اُس عورت کی طرف اُسکی اِلتفات ندر ہے تو وہ اُسکا طلاقنامہ کھیکر اُسکے حوالہ کرے اور اُسے اپنے اسلامی قوانین کام بائل اور دورجد ید کے تناظر میں اسلامی قوانین کام برنگل ما کاتوده دور مے دکی ہو گئی ہے۔"

"عرے نکال دے : اور جب وہ اُسکے گھر نے نکل جائے تو وہ دوسرے مردکی ہو کتی ہے:" (بتتہ ۱/۲۳/۱، تی: ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۳۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰/۱/۱، ۲۰۲/۱، ۲۰/۱/۱، ۲۰/۱/۱، ۲۰/۱/۱، ۲۰/۱/۱، ۲۰/۱/۱، ۲۰/۱/۱، ۲۰/۱

بوگی کے بعد نکاح کا حکم دیتے ہوئے کہا گیا:

"The wife is bound by the law as long as her husband liveth; but if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will; only in the Lord."

(1Corinthians, 7/39)

''جب تک ورت کا شوہر جیتا ہے وہ اُسکی پابند ہے پر جب اُسکا شوہر مرجائے تو جس سے چاہے بیاہ کر کتی ہے کا شوہر مرجائے تو جس سے چاہے بیاہ کر کتی ہے کا درج ذیل پیراگراف بھی بہت حد تک عورت کے لیے بیوگی کے بعد دوسری

شادی کی راہ ہموار کرتاہے:

"If brethren dwell together, and one of them die, and have no child, the wife of the dead shall not marry without unto a stranger, her husband's brother shall go in unto her, and take her to him to wife, and perform the duty of an husband's brother unto her. And it shall be, that the firstborn which she beareth shall succeed in the name of his brother which is dead, that his name be not put out of Israel."

(Deuteronomy, 25/5-6)

''اگر کئی بھائی ملکر ساتھ رہتے ہوں اور ایک اُن میں سے بے اولا دمر جائے تو اُس مرحوم کی ہوی

کسی اُجنبی سے بیاہ نہ کرے بلکہ اُسکے شوہر کا بھائی اُسکے پاس جا کراُسے اپنی ہوی بنالے اور شوہر

کے بھائی کا جو تق ہے وہ اُسکے ساتھ اوا کر سے اُور اُس عورت کے جو پہلا بچہووہ اُس آ دمی کے
مرحوم بھائی کے نام کا کہلائے تا کہ اُسکانام اِسرائیل میں سے مٹ نہ جائے '' (اِسٹنا:۱۵۱۵)

اس غیر ضروری مگر خوشنما اور دکش قانون میں ایک بہت بڑا نقصان چھپا ہے جو
دیور – بھائی کے ناجا کزرشتوں اور اان کے خون آشام انجام سے باخبر افراد یہ پوشیدہ نہیں ہے۔
دیور – بھائی کے ناجا کزرشتوں اور ان کے ذہبی پیشوا کا ہنوں کے متعلق کہا گیا:

"Neither shall they take for their wives a widow, nor her that is put away, but they shall take maidens of the seed of the house of Israel, or a widow that had a priest before."

(Ezekiel, 44/22, Leviticus, 21/7, 21/13-15)

"اوروہ بوہ یامطلقہ سے بیاہ نہ کریکے بلکہ بنی اسرائیل کی سل کی کنوار یوں سے یا اُس بیوہ سے جو کس کا بن کی بیوہ ہو:" (حزق ایل:۲۲/۲۳،۱۲۱مار:۱۱/۱۲۱۱مار)

مطلب خدا کے عہدہ داروں کے علاوہ دوسر علوگوں سے بیوہ اور مطاقہ خواتین

شادی کر عتی ہیں۔

كتاب يمياه مي ع:

"They say. If a man put away his wife, and she go from him, and become another man's, shall he return unto her again?." (Jeremiah. 3/1).

" کہتے ہیں کہ اگر کوئی مردا پی بیوی کوطلاق دیدے اُوروہ اُسکے ہاں ہے جا کر کی دوسرے مردکی ہوجائے تو کیاوہ پہلا پھراُسکے پاس جائےگائے"

مردکی ہوجائے تو کیاوہ پہلا پھراُسکے پاس جائےگائے"

مزيدعبدنامه جديديس كهاكيا:

"So I counsel younger widows to marry, to have children, to manage their homes and to give the enemy no opportunity for slander. Some have in fact already turned away to follow Satan."

(1Timothy, 5/14-15, NIV, IBS, New Jersey, USA, © 1973, 1978, 1984)

" پس میں جا ہتا ہوں کہ جوان ہوا ئیں بیاہ کریں۔اُنکے اولا دہو۔ گھر کا انتظام کریں اور کی مُخالف کو برگونی کاموقع ندوین کیونکه بعض گراه بوکرشیطان کی پیرو جوچکی بین " (جمعیس اول:۱۵/۱۵) ایک ایک لفظ پرزورد سے کر پڑھیں!اس پیرا گراف کے انداز بیان اوراس کے ہر ایک لفظ سے میفہوم متر تھے ہوتا ہے کہ شادی کے بغیر مردوعورت کا بندھن نا جا زنے۔ یہی وجہ ہے کہ شادی بغیرر ہے والی یا شادی کے بغیررشتہ قائم کرنے والی عورتوں کے متعلق کہا گیا: كى مُخالف كوبدگوئى كاموقع نەدىي كيونكە بعض گمراه ہوكر شيطان كى پيروہوچكى ہيں۔'' چلتے چلتے ہم بائبل برستوں کی ایک اور خیانت سے بردہ اٹھاتے چلیں۔ہم نے جوانگریزی اقتباس نقل کیا ہے وہ انٹرنیشنل بائبل سوسائٹ، نیوجری امریکہ ہے شاکع نیو انٹر میکٹل ورشن ( کانی رائٹ ۱۹۷۳ء، ۱۹۷۸ء اور ۱۹۸۳ء) کا ہے اس میں جہاں "Younger Widows" كالفظ ب\_اس مقام يددى بكروم، بالبل سوسائى آف انڈیا بنگلور، ہند سے نشر کردہ کنگ جیمل ورشن (مطبوعہ ۲۰۰۸ء) میں" Younger Women" كالفظ ہے - جبكه اى بائبل سوسائل آف انڈيا كى Good News Bible ین "Younger Widows" اورای کی اردو بائبل (مطبوعه ۲۰۰۹ء) مین "جوان بوائين "اور بندى بائبل (مطبوعه ١٠١ء) مين وبال ير "जवान विधवाएँ موجود -ای طرح امریکن بائل سوسائل نیو یارک امریکہ سے ۱۹۹۵ء میں شائع کردہ

"International in India عندرآباد، آندهرا پردیش (مند) ہے ۲۰۰۹ء میں "International in India عندرآباد، آندهرا پردیش (مند) ہے ۲۰۰۹ء میں مثالغ شدہ نیوکنگ جیمی ورش میں بھی"Younger Widows" کا بی لفظ ہے۔اور "Widow" نیوہ) اور "Woman" (خاتون) میں جوفرق ہے دو محتاج بیان نہیں۔

(۱۲)مطلقه کا نفقه وسکنی۔

ایک ایس عورت جس کی این شوہر سے جدائی ہو چکی ہواس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ یہ
ایک اہم سوال ہے۔ کیا اس کی دوسری شادی تک اس کے پرانے شوہر پر ہی اس کا خرچہ لازم ہوگایا
عدت گذرتے ہی اس کا نفقہ و کئی اس کے ذمہ نے تم ہوجائے گا؟ اس سلسلے میں بائبل اور قرآن
دونوں کا موقف ہے ہے کہ ذکاح کا رشتہ ختم ہوتے ہی شوہر کے ذمہ سے دہائش اور خرچ کی ذمہ داری
ختم ہوجائے گی عقلی دلائل صدیث اور بائبل کے اقتباسات کے بعد تحریر کیے جا کیں گے۔
عورت کی عدت تک ہی اس کا خرچہ مردیہ لازم ہے، اس کے بعد نہیں:

وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امُرَأَتُهُ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكُنَى فِي عِدَّتِهَا رَجُعِيًّا كَانَ أُو بَائِنَا." "مردا في يوى كوطلاق رجى و عيائن، عدت تكربائش وخرچاى كذمه-" (الهداية: فصل وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة و السكنى في عدتها رجعياكان أو بائنا، المبسوط: باب النفقة في الطلاق والفرقة، فتح القدير: فصل وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة و السكنى في عدتها رجعياكان أو بائنا)

ای طرح بائل میں ہے:

"When a man hath taken a wife, and married her, and it come to pass that she find no favour in his eyes, because he hath found some uncleanness in her, then let him write her a bill of divorcement, and give it in her hand, and send her out of his house."

(Deuteronomy, 24/1, Matthew, 5/31-32)

دواگرکوئی مردکی عورت سے بیاہ کرے اور پیچھے اُس میں کوئی اُسی بیبودہ بات پائے جس سے اُس عورت کی طرف اُسکی اِلثقات ندر ہے تو وہ اُسکا طلاقنامہ لکھکر اُسکے حوالہ کرے اور اُسٹنا:۱۲۳/۵، تی: (اسٹنا:۱۲۳/۵، تی:۲۲/۵)

ندکورہ افتبال کا خط کشیرہ جملہ بتارہا ہے کہ طلاق کے بعد ہی مردا سے اپنے گھرے نکال دے معلوم ہوا کہ شاہ بانو کیس میں ہندوستان کے بیریم کورٹ کے ذریعہ دیا جانے والا بی فیصلہ

قرآن اور بائبل دونوں کےخلاف تھا کہ شاہ بانو کا پرانا شوہر ہی اس کا خرج اٹھائے گا۔امریکہ طلاق ك معامله ميسب سي آ كے ہے، وہال تقريبا ہرسوميں سے پچاس شاديال اوٹ جاتى ہيں، كيا امریکی قانون ان مطلقہ خواتین کا کھاناخرچیان کے سابق شوہروں پیلاز مقراردیتا ہے؟؟ نہیں۔

رانے شوہر رفقة وعنی واجب نہ ہونے کی وجہیں درج ذیل ہیں:

(۱)میاں بوی کارشتہ بننے سے پہلے اس مردیہ عورت کا نفقہ ضروری نہیں تھااور شادی کی وجہ ہے جوذ مدداری مردیه عائد ہوئی تھی وہ شادی کے ختم ہوتے ہی ختم ہوگئ کیونکہ جس بنیادیہ عمارت تعمیر کی کئی تھی جب وہ بنیادہی ڈھ گئی تو عمارت کیے باقی رہ عتی ہے۔

(۲) اگر دونوں کے درمیان نفرت کی دیوار حاکل نہیں ہوتی تو پھروہ جدانہیں ہوتے ،اب جبدانہوں نے ایک دوسرے کوایے دلوں سے نکال دیا تو پھرایام عدت سے زیادہ اس کا خرچەمرد نيرد النامناسب بھي نہيں ہے۔

(m) اسلام برجابتا ہے کہ شادی کے لائق کوئی بھی مردیا عورت بے جوڑ ندر ہے تا کہ معاشرہ بد نگائی اور بدکاری سے پاک رہے۔ یہی وجہ ہے کھیف سیحی قرآن مقدس میں کہا گیا:

"وَأَنْكِحُوا الْآيِمْي مِنْكُمُ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغُنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٥".

"اورتم میں جو بے جوڑ ہیں ان کا اور اپنے نیک غلاموں اور باند یوں کا نکاح کردو، اگروہ فقیر ہول توالله انبين غي كردك كالي فضل اورالله وسعت اور علم والاب-" (سورة النور: ٢٢)

يائيت براى فردكوشامل بجوب جوز موجا بمردموياعورت بهليشادى موجى مويا كنوار بول اى ليے جب تك مطلقة كورت عدت ميس باس كايرانا شو بريعنى جس في طلاق دی ہاس پر کھاناخر چدا زم ہاور بعد عدت جس سے نکاح کرے گی ای پیفقد و عنی لازم ہوگا۔ (٣) طلاق لے چی عورت کاخرچاس کے پرانے شوہر پدلازم کرنے سے ایک نئی پریشانی سے پیداہوگی کہالی خواتین کا'' حادثاتی قتل' بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ جس کے لیے دل میں جگہنیں اس کا بوجھ اٹھانے یہ مجبور کیے جانے سے انسان کی بھی حد تک جاسکتا ہے، بالخصوص جذبالی لوگ اپنی اُن پرانی بیو ایوں کا حادثاتی قتل کرنے ہے گر پر نہیں کریں گے جن کاخر چہ طلاق کے

بعد بھی ان پیلازم ہوگا۔اس طرح بیظاہر عورتوں کی ہمدردی والا بیقانون ان کی جان کا پھندا بن جائے گا،اگر کسی حکمراں کو یقین نہ ہوتو صرف دس سال کے لیے اس قانون کو آز ماکر دیکھ لے۔ (۵) طلاق کے بعد بھی عورت کا خرچہ ریدلازم کرنے سے مالدارم دوں کی بیویاں ان كاورمعاشره دونوں كے ليے پريشان كن ہوسكتى ہيں۔ كيونكه عورتوں كے كھاناخر چه كى جو ذمدداری عائد کی جاتی ہوہ مردکی حیثیت کی مطابق ہوتی ہے، مرداگرامیر ہے تو عدہ تم کا كير ااور كهانا اورغريب ہے تو كم درجه كا\_الي صورت ميں لا لچي ذبهن كي خواتين شادي نه كركے امير مردوں پہ بوجھ بنيں گی اورائي جنسی خواہش كی تحميل كے ليے ناجائز طريقة كا سہارا کے علی ہیں۔جس سے طلاق دینے کے باوجودخرچ اُٹھانے والے شوہر کوشد بدوینی تكليف پهو نچ كى اوروه كوئى بھى انتہائى اقدام كرنے بيآ ماده بوجائے گا۔

ہم نے جن چیزوں کو بیان کیا وہ کوئی خیالی تصورات نہیں ہیں، بلکہ پورپ و

امريكه مين وهاسيخ دهاني كماتهموجود بين-ذرااس بيراگراف كويرهين: "In their study titled "Child Custody Policies and Divorce Rates in the US," Kuhn and Guidubaldi find it reasonable to conclude that women anticipate advantages to being single, rather than remaining married. When women anticipate a clear gender bias in the courts regarding custody, they expect to be the primary residential parent for the children and recipient of the resulting financial child support, maintaining the marital residence, receiving half of all marital property, and gaining total freedom to establish new social relationships. In their detailed analysis of divorce rates, Kuhn and Guidubaldi conclude that acceptance of joint physical custody may reduce divorce. States whose family law policies, statutes, or judicial practice encourage joint custody have shown a greater decline in their divorce rates than those that favor sole custody."

(www.en.wikipedia.org/wiki/Divorce\_in\_the\_United\_States) (http://www.deltabravo.net/cms/plugins/content/content.php?content.288)

"كون اور كود بلدى نے اين مطالعة امريكه ميں بچول كى مكبداشت كى ذمه دارى اورشرح طلاق میں خودکواس نتیجہ یہ بایا ہے کہ عورتوں کوشادی شدہ سے زیادہ تنہائی کی زندگی فائدہ مندکتی ے، عورتوں کوعدالتوں میں بچوں کی دیکھ ریکھ کے حوالے سے داضح جنسی جمایت (مؤثث ہونے کا فائدہ) ملنے کی امید ہوتی ہے، وہ یہ تو تع کرتی ہیں کہ انہیں بچوں کے تلہان کی حیثیت ہے (مردول یہ) ترجیح ملے کی اور بچوں کی تکہداشت کے نام یہ مالی معاونت بھی ملے گی،شادی شدہ

زندگی کا گھر بکل پرایرٹی کا آ دھااوران کےعلاوہ نے ساجی تعلقات کے لیے مکمل آزادی ملے گی، الی صورت میں تجزید نگاروں کا خیال یہ ہے کہ بچوں کی کفالت کی ذمدداری کوشتر ک بنانے سے طلاق کی شرح کم ہوگی، یہی وجہ ہے کہ جن ریاستوں نے (ماں باپ دونوں کی) مشتر کہ تلہانی کا قانون نافذ كيايا جهال كى عدالتين مشتركد د كمير كيهى حوصله افزائي كرتى بين ومال طلاق كى شرح ان علاقوں کی بنبت بہت صد تک رچی ہے جہاں کی ریاسیں انفرادی محرانی کی حامی ہیں۔ (١) خرچە مرف مردىرى كون؟ عورت بەمردكا نفقه كون كېين؟؟اس سوال كاجواب بممان لوگوں سے جاتے ہیں جومطلقہ مورت کے لیے بعد عدت کھا ناخر چہ کا مطالبہ کرتے ہیں؟؟

اسلام كے طلاق ونفقه كو بلا وجه موضوع بنانے والے حن ورجھى بيہ بات الچھى طرح جانتے ہیں کہ رشتہ ختم ہونے کے بعد نفقہ کا کوئی سوال ہی پیدائبیں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ خود بورب وامر یکہ میں جدائی وعلیحد گی کے بعد دونوں کے رائے جدا ہوجاتے ہیں اورم دو عورت کوایک دوسرے کی آئندہ آبدنی ہے کوئی سر وکارنہیں رہ جاتا ہے۔

امریکہ و بورے میں طلاق کے وقت دونوں میں موجودہ پراپرٹی کو برابری کے ساتھ تقسيم كردياجاتا إورهراس كودياجاتا بجعدالت بجول كامريست قراردي بال وجدبيب كددونون فل كركمات بي محرعقلي ادراسلامي قانون كاعتبار عموما صرف مردكمات میں اور عورتیں گھریلوذ مدداریاں سنجالتی ہیں۔اس تناظر میں کوئی مغرب کادل دادہ یہ کہ سکتا ہے كر ورت كوكماني كي تحلي جهوث بهي نهيل دية اورطلاق كے بعد كھانا خرچه بھي بند كردين كا قانون سایاجاتا ہے پھر بے جاری کھائے گی کہاں ہے؟؟اس کے کی ایک جواب ہیں: الف: ١- اب سوال يه ب كه مطلقه خاتون ابنا گذارا كيي كرے گى؟؟ اس كاحل اسلام نے سلے ہے دے رکھا ہے کہ خاتون دوسری شادی کرلے، بیاس کے اور ساج و ملک سب کے لیے بہتر ہے۔ یا گر شادی نہیں کرنا جا ہتی ہے اور اس کے پاس صاحب استطاعت اڑ کا ہوتو اس پر مان کی کفالت کی ذ مدداری عائد ہوگی، یا خاتون کا باپ زندہ اور منطبع ہوتو وہ یا خاتون کے دگررشتہ دارمثلا بھائی بھیجاد غیرہ اس کا بوجھاٹھا ئیں۔ادراگرکوئی صورت نہ ہوتو حکومت اس کابار اٹھائے گی۔اے وظیفہ (Pension) کے طور پر بیت المال سے ہر ماہ

گذارے کی رقم واگذار کی جائے گی۔شادی کےعلاوہ جتنی صورتیں ہیں اِسلام انہیں جائز تو قرار دیتا ہے لیکن قابل شادی خاتون کے لیے ان صورتوں کو اچھانہیں کہتا ہے۔

ويساسلام كا قانون بھى كچھاليا ہے كەاكك عورت خالى باتھ نبيں ہوگى كيونكداس كے ياس مروين كى رقم ہوگى، ماں باب اگرانقال كر يكے ہوں گے توان كر كميں سے حصه ملا ہوگا، بھائی اگرزندہ ہوں تو وہ کفالت کریں اوراگران کا نتقال ہو چکا ہوتو ان کی بھی میراث ملے گی اگر بھتیجانہ ہو،اورا گر بھتیجا ہوتو وہ دیکھر مکھے کرے۔

ب: ـ شايدامريكه وبورب كوالدين ائي بينيول سے اى خدشه كى وجه سے نوكرى كرواتے اور ان کی عزت کو جو تھم میں ڈالتے ہیں کہ طلاق کے بعد کہاں سے کھائے گی؟؟مطلب کینسر سے پہلے احتیاط کے نام پرایے غیرمخاط اقدامات کے جاتے ہیں جن سے کینسر کا خطرہ بہت زیادہ بره جاتا ہے گراسلام ایبارات بتاتا ہے جس پہلنے سے کینسر کا اندیشہ 99.99 فیصد کم ہوجاتا م- يہى وجه بك يورپ وامريكه كے قانون كے سايد تلے ہونے والى طلاقوں كا فيصد نظام مصطفیٰ والے آئین کی بنبت کی سوگنا زیادہ ہے۔ابلفظ''انصاف' کے ساتھ''ظلم'' نہ كت بوع مغربي محققين عي تاكيل كونسانظام يح بيد ؟؟؟ ان كا؟؟؟؟؟ يا مارا؟؟

(۱۳)بچوں کی دیکھ ریکھ کون کریے؛ شوھر یا بیوی۔

ایک شادی شدہ جوڑے کے پاس عام طور پے گھر اور اولا دہوتی ہے۔ اور گھر بیٹھے زندگی کا پہینہیں چلنے والا ہے۔اب سوال سے کہ بیوی وشوہر میں سے کمانے کا کام کون کرے؟ اور گھر اور بچوں کی تلہداشت کون کرے؟؟

ا كر عقل سے كام ليس اور مردو عورت كى بناوف اورلان كى عام چيزوں اور حالات ميس غوركري توبيات كل كرسامة آجاتى بك قدرت في مردوعورت كى جسماني ساخت اس طرح رتھی ہے کہ بہآسانی یہ فیصلہ ہوجاتا ہے کہ شوہر کمانے اور بیوی گھریار سنجالنے کی ذمہ داری اٹھائے۔عام طور برمرد طاقت وراور عورتیں کمزور ہوتی ہیں، جتنا بھاری اور مشکل کام ایک مرد کرسکتا ہے عام طور پی خورت نہیں کر عتی ہے۔اس کے علاوہ ہر ماہ محورتوں کو ماہواری کی دشوار

گذارمدت گذارنی پڑتی ہے۔ نیز بچسنجالنے میں مردوں کی بنسبت عورتیں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں۔ چوتھی وجہ بیے کہ معمر بچے عام طور پی محبت اور بہلانے والی باتیں پسند کرتے ہیں جومردول کی برنسبت عورتیل کئ گنا زیادہ دے عتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ زسری اور پرائمری اسکولوں میں ٹیجیروں کی تقرری کے وقت مرد پی خاتون کو کئ گنازیادہ ترجیح دی جاتی ہے بلکہ بیشتر زسری دیرائمری اِسکولوں میں مرد ٹیچروں کی تقرری ہی نہیں کی جاتی ہے۔ یانچویں دجہ یہے کہ عورتیں زم دل اور مرد تیز د ماغ ہوتے ہیں، مردول کوعورتوں کی بنسبت غصہ جلد آجا تا ہے، اور بچوں کی تربیت میں غصر کی ضرورت کم ہے جبکہ محبت کی ضرورت زیادہ ہے۔ چھٹا سبب ہیے کہ دو چار سالوں پہتر یبااکشوعورتوں کوحمل کے مشکل دورے گذرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ چھ ماہ تک بھاری اور مشکل کام کرنے کی اہل نہیں رہ جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں نوكرى كرنے والى حاملہ خواتين كے ليے حكومت جھ ماہ كى رخصت منظور كرتى ہے۔ ساتويں چز یہے کہ خواتین گھرہے باہر غیر محفوظ ہوتی ہیں جس کا اعتراف ہر کسی کوہے ،فرق اتناہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں اور پچھ صرف اس وقت جب کوئی عصمت دری کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ ان اسباب کی بنیاد یہ بہتر یہی ہے کہ حورت اندرونی ذمدداری سنجالے اور مرد باہر کی۔

آنے والی سطروں میں اتا ۵ نمبروں کے ساتھ جو پچھ تحریب وہ یہی بتاتا ہے کہ بورپ وامر یکہ اوران سے ڈرکران کی ہاں میں ہاں ملانے والوں کے نز دیک بھی عورت کی حیثیت اتی نہیں ہے جتنی وہ دکھاوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں:۔

(۱)رلیں اور کرکٹ وغیرہ کھیلوں میں مردوخواتین کے لیے الگ الگ جتھداور قانون بنا کرخودانہوں نے بی ثابت کرویا ہے کہ مردوخواتین دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف کھیلوں میں عورت بن كر كولد ميدل حاصل كرنے والے كتنے ،ى مردول سے تمغدوا پس ليا جا چكا ہے۔اور خاص عورتوں کی ٹیم کا مقابلہ صرف مردوں والی ٹیم سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ دونوں میں مواز نددرست جہیں۔ (۲) انگریزی زبان وادب میں ایک لفظ". Mrs" منز کا استعال ہوتا ہے۔ صرف یہی ایک لفظ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ مساوات کا مغربی نعرہ ایک وطوکہ وفریب ہے۔

mra بائبل اور دورجد ید کے تناظر میں اسلامي قوانين

آسفور ڈاڈوانسیڈ لرز ڈ کشنری میں لفظ" Mrs." کے بارے میں لکھا ہے:

"a title that comes before a married woman's family name or before her first and family names together."

(Oxford Advanced Learner's Dictionary, 7th Edition)

''ایک ٹائل جوشادی شدہ خاتون کے قیملی نام، یا فرسٹ نیم اور قیملی نام دونوں سے پہلے

استعال كما حاتاك

آخرمسٹربل کانٹن کی اہلیمس ہلیری رود تھم ہے مسز ہلیری کانٹن میں بدل گئی مگر مٹربل کلنٹن کے نام ووجود میں ایس تبدیلی تبدیلی آئی۔ کیوں؟؟؟ مساوات کا انگریزی نعره اس وقت صحیح ہوگا جب عورتوں کی غلامی کی نشانی والے

لفظ": Mrs." اوراس طرح کے دیگر الفاظ کا وجود انگریزی زبان وادب سے ختم کردیا جائے یا پھراس کی مثل کوئی ٹائٹل مرد کے لیے ایجاد کیا جائے جوشادی کے بعداس کی بیوی

كنام كى جز (خاندانى نام) يمشمل مو-

(٣) ہندوستانی حکومت کی جانب سے اجراشدہ پاسپورٹ فارم کے ساتھ منسلک ہدایت نامہ "Passport Information Booklet" كصفى غير جار كادرج ذيل حصفور يراهيس:

(B) CHANGE OF NAME

I. Following marriage, remarriage or divorce.

a) A woman applying for change of name/surname in existing passport due to marriage must furnish.

(i) Photocopy of husband's passport, if any, and

(ii) An attested copy of marriage certificate issued by Registerar of marriage or an affidavit from the husband and wife along with a joint photograph,

b) Divorcees applying for change of name or for deletion of spouse's name in existing passport must furnish.

(i) Certified copy of divorce decree.

(ii) Deed poll/Sworn affidavit.

c) Re-married applicants applying for change of name/spouse's

(i) Divorce deed/death certificate as the case may be in respect of first spouse, and

(ii) Document as at (a) above relating to second marriage."

نمبرایک:مندرجدذیل قانون شادی، دوباره شادی اورطلاق محتعلق ہے:

الف:۔جوخاتون شادی کی وجہ ہے موجودہ پاسپورٹ کے نام یاسر نیم میں تبدیلی کے لیے درخواست دے وہ درج ذیل چیزیں جمع کرے:

(i) اگرشو ہر کا پاسپورٹ ہوتو اس کی ایک فوٹو کا پی۔اور

(ii) شادی رجسر ارکے ذریعہ اجراشدہ میرج سرٹیفیکیٹ کی تصدیق شدہ زیرا کس کا پی یا شوہرو بیوی کی طرف سے حلف نامہ جس پر دونوں کی مشتر کے تصویر لگی ہو۔

ب: مطلقہ خواتین جوموجودہ پاسپورٹ میں نام کی تبدیلی یا اپنے شریک حیات کے نام کو ختم کروانا چاہتی ہیں، وہ درج ذیل دستاویز جمع کریں:

(i)طلاق نامه کی تقید بین شده کا پی۔اور

(ii) نام کی تبدیلی کا حلف نامه۔

ج:۔ دوسری شادی کر پھی خاتون جوابے نام یا شریک حیات کے نام میں بدلاؤکے لیے درخواست دے رہی ہووہ درج ذیل کا غذات جمع کرے:

(i) پہلے شریک حیات کے ساتھ جیسا معاملہ ہوا، اس کے حساب سے (اگر طلاق ہوئی تو) طلاق کے کاغذات یا (اگرانقال کر گیا تو) ڈیتھ سرٹیفیکٹ کی فوٹو کا پی جمع کرے۔اور دی میں میں میں میں میں ا

(ii) دوسری شادی ہے متعلق دستاویز۔

شادی کے بعد عورت کے مریم بدلنے کو اکثر ترقی یافتہ اور ترقی پذیریما لک میں عملا قانونی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی عورت شادی سے پہلے فیملی نام کے طور پر باپ داداکا نام استعال کرے اور شادی کے بعد شو ہراوراس کے خاندان کا سرینم استعال کرے عورتوں کے لیے برابری کا نعرہ لگانے والوں کا یہ فداق بھی خوب ہے۔ ہم نے موجودہ زمانہ کے لوگوں کے لیے شادی اور طلاق کو اتنا آسان کھیل بنادیا ہے کہ سال بدسال بلکہ مہیدہ مہید ہوں اور شو ہر بدلنازیادہ مشکل نہیں رہ گیا ہے، ایک صورت میں بے چاری ہوں تو ساری زندگی سرینم اور شو ہر کانام ہی بدلواتی رہے گا۔ خواتین کے برخلاف مردکوا ہے سرینم اور دستاویز میں بدلا ولانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عورت خواتین کے برخلاف مردکوا ہے سرینم اور دستاویز میں بدلا ولانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عورت کا اپنا کوئی نام اورا پنی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی ہے، شادی سے پہلے کے تمام کا غذات پر سرینم کے خانہ میں باپ دادا کا سرینم اور شادی کے بعد شو ہر کا سرینم ، طلاق کے بعد کیا کرے گی دوبارہ باپ خانہ میں باپ دادا کا سرینم اور شادی کے بعد شو ہر کے سرینم کو باتی رکھے گی ؟؟ یہ فداق بھی خوب ہے!!!!

المل اوردورجديد كے تناظر ميں اسلاى قوانين

(م) ہندوستانی قانون کے مطابق ایک خاتون کوایک زیجگی کے لیے ۱۸ردن یعنی چھ ماہ کی رخصت دی جاتی ہے۔ اور پوری مدت خدمت لیعنی پوری زندگی میں بچوں ( کے ۱۸ربری کے ہونے تک ان) کی دیکھ ریکھ کے نام پر ارسال کی چھٹی لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ جكدمرد كے ليے اس طرح كى لمى تعطيل كوقانونى حيثيت حاصل نہيں ہے، انہيں بي كى پدائش سے چھاہ کے اندر صرف پندرہ دن کی رفصت لینے کی اجازت ہے۔اس کا مطلب ے کہ بچوں کی کفالت عورت کر ہے۔ ہی بہتر ہے۔ ان کے لیے خاص الخاص رعایت رکھ کر اس بات کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی ہے کہ مائیں بچوں کی مگہداشت باپ سے زیادہ کریں۔ يهى اسلامى تهذيب اور متحده مندوستان كابزارون سال برانا كلچر بج جس كى حمايت كے ليے اٹھائے گئے اس اقدام پہتم ہندوستانی حکومت کے ذی ہوش افرادکوشکر بیضر ورکہیں گے۔ ممسلمان اورايشيائي الني باب دادا كے قانون كم عورت صنف نازك بے جبكه مردقوى بدن بوتا إدر عورت كوهر بلوذ مدوارى جبدم وكوبيرونى ذمددارى سنجالنى عاع ع كوآج بهى ايك بهترين قانون اور پرسكون تهذيب مانت بين اوراس پهرمسلمان اورايشيائي كوفخر بونا جائي-

بائبل بھی اسلامی اور ہندوستانی کلچر کے اس نقطۂ نظر کی جمایت کرتی ہوئی نظر آتی

ے۔ملاحظہ ہو:

"So I counsel younger widows to marry, to have children, to manage their homes and to give the enemy no opportunity for slander. Some have in fact already turned away to follow Satan."

(1Timothy, 5/14-15, NIV, IBS, New Jersey, USA, © 1973, 1978, 1984)

"ليس ميں جا ہتا ہوں كہ جوان بيوائيس بياہ كريں <u>اُسكے اولا دہو گھر كا انظام كريں</u> اور كى نخالف كو

بدگونی کاموقع نددین نیونکه بعض مراه موکرشیطان کی پیرو موچکی مین " (محصیس اول:۱۵۱۱م ۱۵) الل اقتبال مين"manage their homes"اور" كم كا انظام كرين

ہے بیمراد ہے کہ وہ گھر بارسنجال لیں اور گھر اور بچوں کی دیکھر کھے کریں۔ بائبل سوسانک

ہندی ہندی بائل (مطبوعہ ۱۰۱ء) کارجمہ یمی بتاتا ہے۔ پوری عبارت الماحظہ ہو: "इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि जवान विधवाएँ विवाह करेंए और बच्चे

जनें और घरबार संभालेंए और किसी विरोधी को बदनाम करने का

(1तिमुथियुस: 5/14)

اسلامی قوانین ۱۳۲۸ بائل اور دورجدید کے تناظر میں

"رّ جمہ: اس کیے میں چاہتا ہوں کہ جوان و دھوا ئیں (بیوا ئیں) شادی کریں، بیج جنیں اور گھربارسنجالیں اور کی ورودھی (مخالف) کوبدنام کرنے کا اُوسر (موقع) نددیں'' اس اقتباس کے ایک ایک لفظ پرزوردی!!اس سے بیمفہوم نکاتا ہے کہ عورت کی پیدائش بچے پیدا کرنے اور گھریار سنجالنے کے لیے ہی ہوئی ہے۔

مرد والی عورتیں بالحضوص نوکری پیشه مردول کی بیو بول کونوکری دینے کی ہم وکالت نہیں كر كت بي \_ بدوز كارنوجوان مارے مارے بھررے بيں، كبيں بيسه برستا ب اوركى كھرين چو لھے کی آگ جلنی مشکل ہے۔ہم ایک نہیں بلکہا یے پینکڑوں قیملی کی نشاند ہی کر سکتے ہیں جن میں گھر کا ہرممبر سرکاری نوکر ہے، یا نج سات لا کھرویے ماہانہ آمدنی ہے، مگر ٹھیک ان کے بروں میں رہنے والے ان کے برابر (یا کم زیادہ) تعلیم یافتہ لوگ روٹی کوئرس رہے ہیں۔ اگر بے روز گاری اور امیر وغریب کے درمیان بڑھتی تھا کے کنٹرول کرنا ہے قو ہماری اس تجویز یہ بنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ اگراس مقام په کنگ جیمس ورثن کا اقتباس نقل کیا جائے تو مفہوم میں اور کشادگی

I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully." (1Timothy, 5/14, KJV, Pub. by TBR, BSI, Bangalore, 2008)

ترجمہ: اس کیے میں چاہتا ہوں کہ جوان مورتیں شادی کریں، بچے جنیں اور گھریار سنجالیں اور کی مخالف کویدنام کرنے کاموقع نہویں۔'

بائل كے صفحات سے سيحول كرسول سينٹ يال كے يہ جملے بھى وكي ليس:

"We were not looking for praise from men, not from you or anyone else. As apostles of Christ we could have been a burden to you, but we were gentle among you, like a mother caring for her little children." (1Thessalonians.2/6-7, NIV, IBS, NJ, USA, ©1973, 1978, 1984) "اورہم نہ آومیوں سے عزت جائے تھے نہ تم سے نہ اوروں سے۔ اگر چہ ت کے رسول ہونے کے باعث تم پر بوجھ ڈال کتے تھے الکہ جس طرح ماں اسے بچوں کو مالتی ہے ای طرح ہم تہارے درمیان زی کے ساتھ رے :" (جستکیوں:۱/۲) اس پیراگراف (بالخصوص انگریزی لفظ Care) کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بچوں کی

تگہداشت کےمعاملہ میں عورتو ل کومر دوں بیرٹی گنا برتری حاصل ہے اور ایک ماں کا کولی

## متبادل نبیں ہوسکتا ہے۔ ای لیے جنت اس کے قدموں تلے رکھی گئ ہے۔

فیلی پانگ یعنی خاندانی منصوبہ بندی کی اجازت ہوسکتی ہے بشرطیکہ اس کے لیے غلط طریقہ کا سہارانہ لیا گیا ہو۔ کی تیار بچے کا اسقاط یا غیرمحرم ڈاکٹر کے سامنے بے پردگی مکمل نسبندی دغیرہ چیزوں کو اسلام حرام قرار دیتا ہے۔ ای طرح اس سوچ کے ساتھ فیلی پلانگ اختیار کرنا که زیاده بچول کو کھلانا پلانا کھن ہوگا، بہت غلط ہے کیونکہ رزق دینے والا الله تعالى ہے جو پہاڑ کے ایک چھوٹے سے سوراخ میں رہنے والی چیونی کو بھی اسباب فراہم کردیتا ہے، غریبی کے خوف کی سوچ اِسلام نہیں ہے۔ جب دنیا کی آبادی ایک کروڑ تھی تب بھی وہی انظام کرتا تھا اور آج سات سوکروڑ ہے تو بھی وہی اسباب پیدا کرتا ہے۔ الله جل شاندارشادفرماتا ب:

"وَلَا تَقْتُلُوا أَوُلَادَكُمُ مِنُ إِمَلَاقِ نَحْنُ نَرُزُقُكُمُ وَإِيَّاهُمُ. " ‹ مفلسی کے خوف ہے اپنے بچوں کا قتل نہ کرو، انہیں اور تہمیں ہم ہی رز ق دیے ہیں۔' (سورة الأنعام: ١٥١، سورة الاسراء: ٣١)

بائبل مين كها كيا:

"We were not looking for praise from men, not from you or anyone else. As apostles of Christ we could have been a burden to you, but we were gentle among you, like a mother caring for her little children." (1Thessalonians, 2/6-7, NIV, IBS, NJ, USA, ©1973, 1978, 1984) "اورجم ندآدميول عون عائم عندتم عندأورول عداكر چدى كرمول ہونے کے باعث تم رہو جھ ڈال کتے تھے: بلکہ جی طرح ایک ماں اسے بچوں کو مالتی ہے ای طرح ہم تہارے درمیان زی کے ساتھ دے:" (خِستنگوں:١١٢-٧)

کوئی انگریزی ادیب به کہ مکتا ہے کہ بائل کے اس افتیاس سے دو سے زائد بچوں کی پیدائش کا ثبوت نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں تعداد نہیں بتائی گئی ہے صرف جمع کا صیغہ استعال کیا گیا جودو کے لیے بھی بولاجاتا ہے۔ اس پرعرض ہے:۔ (١) آدم عليه السلام كو جمى يا في ياس عن الدار كالوكيال تعيل-(يدائش:١٥٠٣)

(٢) سيت كوبهي كم ازكم يا في اولادهي-(يدائش:۵۱۲\_) (٣) انوس كوبهى يا في ياس سے زياده اولا دمونى -(پيدائن:۵۱۸\_۱۱) (٣) تينان بھي كم ہے كم يا يكي بچوں كے باب تھے۔ (بدائش:۱۲/۵) (۵) محلل ایل بھی کم از کم پانچ بچوں کے باب بے۔ (يدائش:۵/۵۱۱) (٢) يارد بھي يا ج ياس عزائداولا در كھتے تھے۔ (يدائش:١٨/٥) (٤) حنوك كى اولا د كے سلسلے ميں بھى كچھاييا ہى لكھا ہے۔ (پدائش:۱۱/۵) (٨) متوسلح كاحال بعي بجهاييا بي تقاـ (يدائش:٢٥/٥) (٩) کی کے لیے بھی یہی الفاظ استعال ہوئے ہیں۔ (يدائش:١٨/٥) (١٠) نوح كوبھى صرف بيٹے تين كى تعداد ميں تھے۔ ہم، حام ادريافت لركوں كى تعداد (پيرائش:۱۸/۹،۱۰/۱۰،۳۲/۵) معلوم نبيل-(يدائش:۱۱۱۰) (۱۱) یافت کو صرف بیٹے سات تھے۔ (۱۲) جر کو بھی صرف اڑے تین کی تعدداد میں تھے۔ (بدائش:۱۱۰) (بدائش:۱۱۰) (١٣) ياوان بھي جاربيوں کاباب،وا۔ (۱۴) بن اسرائیل کے خدا کے جہتے نی داؤد کے ۹ رتو صرف بھائی تھے جبکہ بہن کی تعداد کا (سموئيل اول: ١٢/١٤) ذكرتبيل ملا-(10) وا وَد كُودْ يرْ صور جن ياس على عن ياده ع سع - (موسل دم علام موسل دم ١٣١٥ موسل دم ١٣١٥ ما) (١١) جدعون كى بهت ى بيويال تحيل جن ع ماريخ بيدا بوئ تق (قناة ١٨٠١٨٠) ان حوالوں سے بیٹابت ہوتا ہے کہ زیادہ بچے بیدا کرنا غلط نہیں ہے۔اس طرح بائبل کے یہ حوالہ جات مغرب کے اس نو زائدہ نعرہ " Small family is a happy family "ليني چھوٹا خاندان خوشحال رہتا ہے اور "ہم دو ہمارے دو" كوكتى سے مسر دكتے ہيں-آپ په کهه سکتے ہیں که ده شروع کا دورتھا جس میں انسان بہت کم تھے، اب تو

انسانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگئ ہےاب اتنے بیچے بیدا کرنا معاشی بحران پیدا کرنے کا

ب عقوال روض م

کھانے خریچ کا مینشن مت لیجئے، ہندوستان کا کالا دھن جوسوکس اور دیگر بینکوں میں بڑا ہاں سے کی سالوں تک ہندوستان کے ہرآ دی کو کھانا کھلایا جاسکتا ہے اور کروڑوں نو جوانوں کے لیے روز گارمہیا کیا جاسکتا ہے۔خود امریکی اور بورپی بیکوں میں عربوں کی جو دولت جمع ہاں سے کتنے سالوں تک ساری دنیا کا خرچدا تھایا جاسکتا ہے، بیاللہ ہی بہتر جانتا ہے۔امریکی کھرب پی بل کیس کے پاس جودوات ہےوہ ایک ملک کینیا کی قومی دولت کے دوگنا ہے بھی زائد ہے، بے ایمانوں کی چوری اور پیے کے تھہراؤ کورو کنے کی بجائے کھانا خرچہ اورغذائی بحران کا جھوٹا بہانہ بنا کر اسلام کونشانہ بنانے کی حرکت قابل مذمت اور افسوسناک ہے۔ایک خاص نکتہ پیخور کریں کہ جب انسانوں کی آبادی ایک اُرب تھی تو دن میں مشکل سے ایک باراوروه بھی سادہ کھانا، جبکہ چرنی داروغیرہ ماہانہ بلکہ اکثر وبیشتر کوسالانہ نصیب ہوتا تھا، لوگ گوشت کھانے کے لیے انظار کرتے تھے کہ کسی کی شادی ہوگی تو گوشت نصیب ہوگا۔ مگر آج سات أرب سے ذائد ہیں تو بھی اکثر کو دِن میں پانچ بار، اور ہر بارمن چا ہا کھا نا پینا نصیب ہوتا ہے۔اس نقطہ پیری کی کربے ساختہ قرآن کی بیآیت کریمہ یادآ جاتی ہے: "وَلا تَقْتُلُوا أَوُلادَكُمُ مِنُ إِمُلاقِ نَحُنُ نَرُزُقُكُمُ وَإِيَّاهُمُ."

"ان بچول کوفر چے کے ڈرے نہ مارو، ہم مہیں بھی رزق دیے ہیں اور ان کو بھی۔" (الأنعام: ١٥١)

## (۱۵) بچه کتنی عمر میں هوشمند/مکلف هوتا هے۔

اس سلسلے میں اسلام کی رہنمائی ہے کے گڑکا ۱ ارسال کی عمرے لے کر ۱۵ ارسال کی عمر تک بھی بھی بالغ ہوسکتا ہے اوراؤی ارسال کی عمرے ۱۵رسال کی عمر میں بالغ ہو عتی ہے اور جب یہ بالغ ہوں گے جھی وہ مکلّف ہوں گے (ان پرقوانین نافذ کیے جائیں گے )اورا گرکوئی علامت نہ ملے تو پندرہ سال کی عمر میں بہر حال مکلف مانے جائیں گے۔اسلام کابی قانون بھی دورجدید کے کثیر جمہوری ملکوں میں رائج بُو وِنالیل قانون (Juvenile Act) سے بہت مختلف ہے، ونیا کے اکثر وبیشتر ملکوں نے ۱۸رسال سے کم عمراڑ کے لڑکیوں کونا بالغ قرار دیا ہے جن پیخت قانون نافذنبين كياجاسكتا ہے۔ يعني أكرستره سال اور٣١٣ رونوں كا ايك اڑكا كوئي عظيم جرم كرتا ہے تو ترقی

یافتہ اور تی پذیر ملکوں کے دستوروآ کین اسے سزانہ دینے کی وکالت کرتے ہیں مگر اسلام کانقطہ نظر بہت جدا ہے،اسلام اس پیختی کے ساتھ قانون کے نفاذ کا حکم دیتا ہےاور یہی نہیں بلکہ اگروہ مزائے موت کا حقدار پایا گیا تو اے سزائے موت بھی دی جاسکتی ہے۔اسلام نے ایسا قانون کیوں بنایا ہادراس میں کتنے فائدہ ہیں انہیں جھنے کے لیے آنے والی سطرول وغورے براهیں (۱) بو تخص إتنا ہو شمند ہو کہ اچھے برے کی تمیز رکھتا ہو، فائدہ وفقصان اور زندگی وموت کے بارے میں معلومات رکھتا ہو، جرم پہ قادر بھی ہوادر أے اس کے نتائج کے بارے میں بخوبی معلوم ہو، جرائم کی روک تھام اور معاشرہ کی یا گیزگی کے لیے اس کے اعمال کامحاسباز حدضروری ہے اوراس کے ساتھ بھی ہوش مندوں سامعاملہ کیا جانا جا ہے ۔اب سوال یہ ہے کہ نتنی عمر میں بچیاس قابل ہوجاتا ہے جب اے ہوشمنداور نتائج سے باخبر قرار دیا جائے؟ ہندوستان ٹائمنر کی آن لائن اِشاعت (۱۳۰م جولائی ٠٢٠١٠ع) كرمطابق سائنسي تحقيقات في بهت حدتك اسلام كنقط نظر كي تصديق كردى ب

"Now there is enough scientific evidence to prove a normal child's thoughts usually become more organised in the 11-16 years phase. By the time he/she reaches the age of 16, the person is perfectly capable of understanding the ramifications of their actions and what they're doing. So from a medical and psychological point of view, 16

is an age where a person has reached a level of maturity"

(www.hindustantimes.com/india-news/juvenile-crimes-don-t-install-a-kneejerk-bloodthirsty-justice-system/article1-1240548.aspx) (www.thehealthsite.com/diseases-conditions/delhi-gang-rape-why-we-need-to-rethink-our-juvenile-laws)

(The Echo of India Daily, Port Blair, A&N, India, August 2, 2014, P4)

"سائنس تحقیقات اس بات کو ثابت کرتی میں کہ ایک غیر معذور بیچے کی سوچ وفکر ۱۱-۲۱ر سال کی عمر میں پختگی کے قریب پہو پنج جاتی ہے،اور سولہ تک پہو نجتے یہو نجتے وہ مکمل طور پیہ اس قابل ہوجا تا ہے کہاہیے اعمال کے نتیجہ کو سمجھ سکے، چنانچے جسمانی اور طبی نقطہ نظر ثابت كرتا بكدارسال كاعمريس ايك انسان اجها بوشمند بوجاتا ب-

اسلام نے پندرہ سال عمر کو ہوشمندی کی عمر قرار دیا ہے جبکہ سائنسی تحقیقات نے سولہ کو، چلئے آپ اٹھارہ سے اتر کرسولہ میہ پہو نچ ہی گئے ہیں ، اور نوٹ کرلیس کہ بہت جلد آب پندرہ سے بھی اتفاق کرنے یہ مجبور ہوں گے۔

(۲) دنیا بھر کے ممالک میں اٹھارہ سال سے کم عمر کے بحرموں میں بے تحاشا اضافہ ہور ہا ے،اورڈاکٹرستیانشونکھر جی آسٹریلین انسٹی ٹیوٹ آف کرمنالو جی کی تحقیق (جوانہوں نے

المسهم بائبل اوردورجديد كے تناظريس اسلامي قوانين

آسريلين انسنى نيوك آف كرمنالوجي كانفرنس جووينائيل كرائم ايند جوونائيل جسنس ما قبل و مابعد ٢٠٥٠ء، الديليد، آسريليا من ٢٦ \_ ٢٢ رجون ١٩٩٧ء كوچش كيا) س كرآب چرت زدہ رہ جائیں گے دنیا کے بہت ہے تی یافتہ ممالک میں اٹھارہ برس کے ہونے ے پہلے لڑکوں میں سے ۹۰ر فصد جبداؤ کوں میں سے ۲۰-۵ فصد کم از کم ایک غیر قانونی کام میں ملوث رہے ہیں۔ آسریلیا میں ہرسال اوسطاکل نابالغوں میں سے ٥ رفيصد كوكر فقاركيا جاتا ہے اور ايك جرت انگيز بات يہ بھى ہے كہ كم از كم تمي فيصد بچوں كى بارے ميں ساميد ہوتى ہے كدوه ١٨ ارسال كے ہونے سے قبل كم ازكم ايك مرتبه كرفار - EU97

(http://www.aic.gov.au/media\_library/conferences/juvenile/mukherjee.pdf)

(m) امریکی محکمهٔ انصاف کی سالاندر بورٹ کے مطابق ۲۰۰۸ء میں اٹھارہ سال سے کم عمر ١ع الا كه سے زائدام كى نوخيزوں كومختلف جرائم ميں گرفتار كيا گيا۔

(www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/228479.pdf)(http://ncfy.acf.hhs.gov/library/2009/juvenile-arrests-2008)
(www.ncjrs.gov/app/publications/abstract.aspx?ID-250498)
(http://ojp.gov/ncwsroom/pressreleases/2009/OJJDP10034.htm)

(4) ونیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک ہندوستان میں پچھلے ایک سال ۲۰۱۳ م ۲۰۱۳ء میں ہوئے عصمت دری کے حادثات میں اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچوں کی حصہ داری تقریبا پچاس فیصدر ہی،اورتو اورسولہ اورستر ہ سالہ مجرموں کے انداز تشدد نے تو انہیں ناسمجھ کہنے والوں کے ہوش ہی اڑاد ہے، اور یہی نہیں بلکدان کے جرائم کے طریقوں نے تو ان کے حامیوں کو بھی دنیا کے سامنے باسمجھاور کم فہم بنا کر پیش کردیا ہے۔ ہندوستان میں ۱۸ سال ہے کم عمر والوں کے لیے نابالغ ایک لاگو ہے اور ان پیقانون نافذ نہیں کیا جاتا ہے علین سے علین جرم کی سزامیں بھی انہیں زیادہ سے زیادہ صرف تین سال کے لے "اصلاح خان" بھیجا جاسکتا ہے،اوربس گراکیسویں صدی کے دوسرے دہے کی شروعات دھا كەدار دى اوراب مىلمانوں كے ليےكوئى زم گوشەنەر كھنے والوں كوچى يەكہنا پار مات

"Treat under-18 rape accused on a par with adults"

According to police, nearly half of all sexual crimes are committed by 16-year-olds. Reducing the age from 18 to 16 and treating the uveniles involved in pre-meditated rape cases on a par with adults vill help in reducing heinous crime, especially sexual offences on

Daily, Chennai, India, July 14, 2014, P. No. 2)

"٨١رسال ے كم عمر كے آبرور يز ملزموں سے بالغوں كى طرح نيثو، يوليس كے مطابق عصمت درى کے بحرموں میں تقریبا آ دھے سولہ سال یااس سے ذائد عمر کے بیج ہیں۔ نابالغ کی عمرا تھارہ سے سولہ كركاورسو يستحجة أبروريزى معاملات مين أي بحرمول سے بالغول سامعاملدكر نے سے علين جرائم بالخصوص مورتوں کےخلاف زیادتی کے معاملات میں کی آئے گی معی کا گاندھی نے کہا۔"

واضح رہے کہ فروغ انسانی وسائل کی وزیر مدیکا گاندھی وہی خاتون ہیں جو'' کتوں کے حقوق'' پیٹحریک چلاتی ہیں اور آ وارہ اور آ دم خور کتوں کو مارنے کی بھی سخت مخالف ہیں جبکہ ان کے اس نظریہ کی وجہ ہے اب تک سینکڑوں ہندوستانی اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں ،گراس مقام یہ پہو نچ کران کی عقل بھی اسلام کے آ گے گھٹے ٹیکنے یہ مجبور ہے۔ ابھی تک انہوں نے سولہ سال تک کے بچوں کو ہی بالغ قرار دینے کی حمایت کی ہے گر بہت جلد وہ پندرہ یہ بھی پہو گئے جائیں گی کیوں اس عمر کے مجرموں کی تعداد میں بھی روز بروزاضا فہ ہور ہاہے۔

(۱۱) وراثت.

انسان دولت کمانے اور جمع کرنے پر تریص ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بیسہ ہاتھ میں لانے اور جائداد بنانے کی کوشش کرتا ہے۔خاص کرجس کی نظر میں بید نیا ہی سب کچھ ہے،اس كائنات كے بعديداس كاايمان نہيں ہوہ جتنا بھى مال جمع كرلےاس كےول ہے بس كى آواز نہیں نکلتی ہے۔ بالخصوص آ دمی کی عمر جول جول ڈھلتی جاتی ہے اور وہ موت سے قریب ہوتا جا تا ہے اس کے اندر دولت کی ہون اور بڑھتی جاتی ہے۔لیکن انسان جنٹی بھی پراپرٹی بنالےاسے ان تمام چیزوں کوچھوڑ کراس دنیاسے خالی ہاتھ جاتا پڑتا ہے۔ جب موت کا شکنجہ کساجاتا ہے تو پھراپنا پرایا مجھی بیگانے ہوجاتے ہیں، زندگی بھر کی جمع ہو بھی جمیں رہ جاتی ہے۔اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کی جائداد کا وارث کون ہوگا؟؟ کس بنیاد پر اس کی جائدادلوگوں میں تقسیم کی جائے گى؟؟اور كتنے لوگ دارث ہول كے؟؟اور كس كوكتنا حصه ملے گا؟؟ان تمام سوالوں كاجواب قرآن میں تو تسلی بخش ملتا ہے گرافسوں کہ بائبل میں دراشت کے مسئلہ کو آئی اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ پہلے چند باتیں ذہن میں بٹھالیں جن سے بہت سارے سوالات اور شبہات خود

بخورختم ہوجائیں گے:۔

(۱) وراثت کا حقدار خونی قرابت (Blood-Relation) کی بنیاد پر گردانا جاتا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ ایک ارب پتی کا وارث اس کا ارب پتی بیٹا ہوتا ہے مگر کنگال پڑوی یا دور کا فاقد كش رشته دارنبيس، بلكه فقير بهائي بهي نهيس-

(۲) قریبی رشته دار کے ہوتے ہوئے دور کا رشتہ دار وارث نہیں ہوسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باپ کی موجود گی میں کسی بھی مہذب ملک کے آئین یا کسی بھی مشہور مذہب کے قانول

میں دادایانا ناکوتر کہ سے حصنہیں دیاجاتا ہے۔

(٣) تركہاور وراثت كى تقسيم قرابت كى بنياد پر عقل سے قانون كا استعال كر كے ديا جا

ہےند کہ ہدردی یا رحم کی بنیاد پر، یہی دجہ ہے کہ کھرب پی کی موت کے بعداس کے اج بیٹوں اور مالدار بیوی کوتو جا ئدا دملتی ہے گر اِن کی موجود گی میں اس کے فقیر بھائی کو پچھی ہی

ملتا ہے جبکہ ہمدردی کا تقاضا ہیہے کہ اسے بھی اس کے بھائی کی چھوڑی ہوئی دولت۔ (جس میں شایداس کی بھی محنت شامل ہو) کچھ دِلوادیا جائے مگر کسی بھی ملک یا فدہب

قانون میں ایمانہیں ہے۔آ ہے!اب اسلامی قانون کا مطالعہ کریں۔

اللهرب العزت وراثت كا قانون سناتے ہوئے ارشادفر ما تا ہے:

"يُوْصِينُكُمُ اللَّهُ فِي أَوُلَدِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَيَيْنِ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوُقَ اثْنَتَينِ فَلَهُ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتُ واحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ، وَلَأْبَوَيُهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِنْ تَــرِكَ إِنْ كَـانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَّمُ يَكُنُ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَالْأُمِّهِ النُّلُثُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخُو فَلْمِّهِ السُّدُسُ، مِنُ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، آبَاؤُكُمُ وَأَبْنَاؤُكُمُ لَا تَكُرُونَ أَيُّهُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِّنَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ٥٠٠.

''الله تهمیں اولا د کے معاملہ میں میں میں دیتا ہے کہ (ترکہ میں سے) بیٹے کا بیٹی کے مقابلہ ا دوگنا ہے۔اوراگر (بیٹانہ ہو) اور بیٹیاں دویا زائد ہوں تو ان کے لیے کل تر کہ کا دوت

(تقريبا ١٧٠ ٢٢) إورصرف ايك بوتو نصف (٥٠٥) داور مال باب ميل

ایک کے لیے چھٹا حصہ (تقریبا ۱۲.۲۲) ہے اگراولا دہوتو،اوراگراولا دنہ ہوتو (پھ

المام بائبل اوردورجد يدك تناظر ميل

باپ کے لیے چھٹا حصداور) مال کے لیے تیسرا حصد (تقریبا ۳۳.۳۳) ہے۔اوراگر بھائی ہوں تو مال کے لیے بھی چھٹا حصہ ہے (اور بھائیوں کے لیے جوسب کو دینے کے بعد بچ گا وہ ہوگا) ترکہ کی تقسیم قرض اور وصیت کی ادائیگی کے بعد ہو۔ تم نہیں جانے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے تمہارے لیے کون زیادہ فائدہ مندہ، یداللہ کی جانب سے عائد کردہ فریضہ ہے، بے شک اللہ علم وحکمت والا ہے۔'' (سورة النساء: ۱۱)

اورمیال بیوی کوایک دوسرے کاوارث قراردیتے ہوئے فرمایا گیا:

"وَلَكُمْ نِصُفُ مَا تَرَكَ أَزُوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمُ إِنْ لَمْ يَكُنُ لَكُمُ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الشَّمُنُ مِمَّا تَرَكُتُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيُنٍ "
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الشَّمُنُ مِمَّا تَرَكُتُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيُنٍ "
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الشَّمُنُ مِمَّا تَرَكُتُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيُنٍ "

''اگرتهارى يولي لى اولا دنه وتو تهمارے ليان كى چھوڑى ہوكى دولت كا آ دھا ہے، اور اگرتهارى يولى كرنے كے بعد۔ اور تهمارے چھوڑے ہوئے تركہ سے ان كے ليے ايك چوتھائى ہے اگرتمارے پاس اولا و اور ته وتو ان كے ليے آ تھوال حصہ (% ١٤٠٥٠) ہے تمہارا قرضہ چكانے اور وصِت يورى كرنے كے بعد۔ 
چكانے اور وصِت يورى كرنے كے بعد۔ 
چكانے اور وصِت يورى كرنے كے بعد۔ 
(سورة النساء: ١٢)

ترکد کی مکمل بحث کابید مقام نہیں ہے، البتہ مسلمانوں سے گذارش ہے کہ تقسیم ترکہ سے قبل اپنے علاقہ کے جیدعالم یا باصلاحیت مفتی سے تفصیلی معلومات ضرور حاصل کرلیں۔ مزید تفصیل کے لیے مفتیان کرام اور علما سے عظام سے رجوع کریں۔ سروست ہارا مقصود اسلامی قوانین کی حقانیت کوانصاف پسندلوگوں اور بائبل پرستوں کی نظر میں واضح کرنا ہے۔ قرآن کے برعکس بائبل ترکہ اور وراثت کے معاملہ میں بیچم دیتی ہے:

"And thou shalt speak unto the children of Israel, saying, If a man die, and have no son, then ye shall cause his inheritance to pass unto his daughter. And if he have no daughter, then ye shall give his inheritance unto his brethren. And if he have no brethren, then ye shall give his inheritance unto his father's brethren. And if his father have no brethren, then ye shall give his inheritance unto his kinsman that is next to him of his family, and he shall possess it and it shall be unto the children of Israel a statute of judgment, as the LORD commanded Moses."

(Numbers, 27/8-11)

الملك اوردورجديد كتاظريس اسلامي قوانين "اورى إسرائيل سے كهد الركوني تخص مرجائے اورأك كوئى بنان بدو أكى ميراث أكى بنى كو دينانة اگرأسكى كوئى بينى جى نەببوتو أسكے بھائيوں كوأسكى ميراث دينانة اگرأسكے بھائى بھى نەببول تو تم أسكى ميراث أسك باپ كے بھائيوں كودينان اگر أسكے باپ كابھى كوئى بھائى نہ ہوتو جو خض أسكاهران من أسكاسب حقري رشة دار بوأع أسكى ميراث دينا-وه أسكادارث بوگاادر يكم بى إسرائيل كے لئے جيافداوند نے موكی كوفر ماياداجي فرض ہوگا:" (التي: ١١٥٨١١) بائل نے بیوں کی موجودگی میں بیٹیوں کو بے زبان جانور کی طرح محروم قرار دیا ہے،اور مت کے بے جارے ماں باپ کوتو بیٹے کی موت سے دوہری سزاکا سامنا کرنا پڑے گا ایک توبیٹا جیسی دولت گئ اور دوسرے بیر کر کداور میراث سے بھی محروم۔ چیاتو مکندوار ثین میں ہے مگر بے چارہ بانیبیں ہے۔ مزیدید کہ بائل کی اس سے میں صرف ایک عورت ( بیٹی ) ہے اور وہ بھی مرد (بینا) نه دونے کی صورت میں - بقید سارے مرد ہی ہیں - بالخصوص انگریزی لفظ "Kinsman نے توساری حقیقت بیان کردی ہے کہ صرف مرد ہی دارث ہو سکتے ہیں ،عور تیں نہیں۔ "فيرجانبدار محققين" كوانصاف كولل مونے سے بچانے كے ليے بائبل كے اس اقتباس پیجی ضرورا پنی رائے پیش کرنی جاہے اور جس طرح اسلام کے علم کہ بیٹی کا دوگز بیٹے کو ملے پیان کی''انصاف پیند طق''ہمیشہ تر رہتی ہے اس سے کہیں زیادہ دھار دار روب انہیں بائبل کے متعلق اپنانے کی ضرورت ہے، اگروہ پچ بو لنے کا دعوی کرنے میں سچے ہیں۔ میت کو بیٹا نہ ہونے کی صورت میں اس کی بیٹیوں کوتر کہ ملنے کا اِسرائیلی قانوا بھی اس شرط کی زنجر میں جکڑ اہوا ہے: "And every daughter, that possesseth an inheritance in any tribe of the children of Israel, shall be wife unto one of the family of the tribe of her father, that the children of Israel may enjoy every man the "اوراگر بنی إسرائیل کے کسی قبیلہ میں کوئی لڑکی ہوجومیراث کی مالک ہوتو وہ اپنے باپ سے قبیلہ کے كى خاندان ميں بياه كرے تاكہ براسرائيلى اسنے باپداداكى ميراث بيقائم رے " (تنتي:١٠١٨) کیا بائل کی بیآیت مسیحیوں کے نعرۂ مساوات کے خلاف نہیں ہے؟ ج بحالت مجبوری ایک مزور ذات کوخوداس کے باپ کی دولت اس شرط یہ کی جارہی ہے

ا پنے باپ کے رشتہ داروں میں ہی شادی کرے۔ مسیحی اسکالرز بتا کیں کیا یہ کسی نا تو اس کی مجبوری اور عور تو سی کے جہوری اور عور تو اس کی جبوری اور عور تو سی کے جہوری اور عمل کی جہوری اور عمل کے جہوری اور عمل کے جہوری اور عمل کے جہوری اور عمل کی جہوری اور عمل کے جہوری اور عمل کیا تھا ہے جہوری اور عمل کے جہوری کے

اس طرح ہم دیکھیں قوبائل نے بیٹیوں کو محروم کر کے صرف بیٹوں کو ہی وارث قرار دیا ہے۔ کے مگر افسوس کہ بیٹوں کے درمیان بھی انصاف اور برابری نہ کرنے کا جری تھم نایا جارہا ہے:

"If a man have two wives, one beloved, and another hated, and they have born him children, both the beloved and the hated; and if the firstborn son be hers that was hated. Then it shall be, when he maketh his sons to inherit that which he hath, that he may not make the son of the beloved firstborn before the son of the hated, which is indeed the firstborn. But he shall acknowledge the son of the hated for the firstborn, by giving him a double portion of all that he hath, for he is the beginning of his strength; the right of the firstborn is his."

(Deuteronomy, 21/15-17)

''اگر کی مردی دو بیویاں ہوں اور ایک مجبوب اور دوسری غیر محبوبہ ہوا ورمجبوبہ اور غیر محبوبہ دونوں سے لڑے ہوں اور پہلوشا بیٹا غیر محبوبہ ہونوں سے محبوبہ کے ہوں اور پہلوشا بیٹا غیر محبوبہ سے ہونے وجب وہ اپنے بیٹوں کو اپنے مال کا دارت کر پہلوشا ہائے کہ بلکہ وہ غیر محبوبہ کے بیٹے کو غیر محبوبہ کے بیٹے کو ایس مال کا دونا حصہ دیکر اُسے پہلوشا مانے کیونکہ وہ اُسکی تو ت کی ابتدا ہے اور پہلو مٹھے کا حق اُس کی ایس اُسکی اور پہلو مٹھے کا حق اُس کی ایس اُسکی اور پہلو مٹھے کا حق اُس کی ایس کے اور پہلو مٹھے کا حق اُس کی ایس کے ۔''

جتنے ناز ونخ ہے پہلی اولاد کے اٹھائے جاتے ہیں وہ دوسرے تیسرے کونھیب بھی نہیں ہوتے ہیں گر پھر بھی اسے دونا حصر ل رہا ہے اور جو بے چارہ بھی بھی ماں باپ کی محبت کا تنہا اور اکلوتا ما لک نہیں رہا اس بے چارے پر بائبل کا بیتھ پڑھ کر بڑارتم آتا ہے۔ واضح رہے کہ اسلام نے ماں کی ایک صورت (جس میں اسے ترکہ کا ایک تنہا کی اور لغیا کی ایک صورت (جس میں اسے ترکہ کا ایک تنہا کی اور لغیا کی بہن بھائی ہوں تقسیم کے علاوہ تقریبا تمام صورتوں مردیعنی باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے ) اور اخیافی بہن بھائی میں تقسیم کے علاوہ تقریبا تمام صورتوں میں عورتوں کومرد کے برابر بلکہ اکثر میں ان ہے آدھے کا حقد اربنایا ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ عام طور پر عورت کا نان ونفقہ کی نہ کسی مرد (باپ ، شوہر یا بیٹا) پر واجب ہوتا ہے اس لیے ان کوخر چ کرنے کی ضرورت بہت کم پیش آتی ہے جبکہ مرد پہ عام طور پر کسی نہ کسی (ماں باپ ، بیوی) اولاد) کا خرچہ لازم ہوتا ہے جس کی بنیا دیہا ہے زیادہ خرچہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح

اسلای قوانین اسلای قوانین اوردورجدید کے تاظریس

عورت كم ياكر بھى ذخيره كركتى ہے مرزياده يانے والے مردكے ليے تھوڑامشكل ہوسكتا ہے۔

(۱۷) یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ۔

اسلام كاليم مجى عام لوگوں كى سجھ ميں آسانى فيسى اتا ہے كدايك يتيم بچيدس كا باب سلے فوت ہوجائے اور اس کے بعد دادایا دادی کا انتقال ہوتو اس کے لیے دادااور دادی کی جا كداديس كوئى واجبى حصنبيس بنتا ہاوروہ بے جارہ محروم كملاتا ہے-حالانكہ بمدردى اور دحمد لى كا تقاضاية كاساس كے چاہے كھن ياده بى دياجائے تاكدباب كى كى كاغم كھل سكے۔

میشباصل میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم قانون کوعقل کی بجائے جذبات کی نظرے دیکھتے ہیں۔ ہم نے وراثت کی آیات سے قبل نمبرایک دو تین لگا کرجن چیزوں کوذکر کیا ہان میں غور کرنے سے بیشبہ خود بخو ددور ہوجا تا ہے۔ پھر بھی مسلم کی وضاحت كے ليے ہم مزيد تفصيل تحريركتے ہيں۔سب سے پہلاسوال بي ہے كدوراشت كى بنيادكيا

ع؟؟غربت؟ يتيمى؟ بارشة وقرابت دارى؟؟

اس کاجواب برایک یمی دے گا که وراثت کی بنیا وقرابت ورشته داری ہے۔اور قریب كرشته دارى موجودگى ميں دوركارشته داروار شنيس بوتا ع جيے مال كے بوتے بوتے وادى يا نانی کووارث نہیں ماناجا تا ہے، ای طرح بیٹا کی موجودگی میں یتیم بوتاوارث نہیں ہوگا جس طرح اور دوسر ع ب پوتے جن کے باپ زندہ ہیں اور پتیم نواسے دار شہیں ہوتے ہیں.

ية فانونى بنياد پدرياجانے والاحكم عجس كے من ميں اليامحسوں موتا ہے كداس بے چارے پیٹیم کی حق تلفی ہور ہی ہے یااس پرظلم ہور ہاہے مگر دنیا کے کسی بھی قانون میں ضمنی اور ٹانوی اثرات کی بنیاد پرکوئی بڑی تبدیلی نہیں لائی جاتی ہے، جیسے قاتل اور جنسی مجرموں کو پھانی دینے سے ان کی بیوی بیوہ، بچے یتیم اور بوڑھے ماں باپ بے سہارا ہوجاتے ہیں مگر اس بنیاد بیکوئی بھی عدالت یا قانون ان کی رہائی کا حکم نہیں دیتا ہے۔ بیوہ ہور ہی عورت

يتيم ہور سے بچوں اور بردھا بے کی لائھی سے محروم ہور ہے بے چارے ماں باپ -مدردی برکی کوہوتی ہے مگر پھر بھی مجرموں کے لیے موت کی سز اکامطالبہ کیاجاتا ہے۔

وراثت كاس مسئد مين اسلام في يتم يوت كضر منى كى جريائى كابراسنهراراسة دکھایا ہے۔اسلام نے اس کے لیے وصیت کا دروازہ کھول کراہاس کے چھاؤں سے زیادہ دولت کا ما لك بنانے كى راہ بمواركردى ہے۔جبوہ يتيم وارث نبيس بوكاتواس كے حق ميں وصيت كرنے کے لیے دادا کو کسی دارث سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور دادا ایک تہائی تقریبا « ٣٣٣ صدرياس ك حدس زياده بنتا م) دولت كي وصيت اس ك نام بلاكي جھجک کے کرسکتا ہے جواسے دادا کی موت کے بعد ملے گی ،اوراس کے بعد بی ہوئی دولت سے بقيدوارثول ميس تركيقسيم كياجائ گامزيديه ب كدداداكدل ميس اگر بمدردي بوتو ده اسايي زندگی میں بطورعطیہ جس قدراورجتنی دولت جاہے دے سکتا ہے۔اس طرح اسلام نے قانون کی بنیادول کی پاسداری کولمحوظ رکھتے ہوئے اس پتیم کے لیے دادا کی جائداد سے زیادہ سے زیادہ بخشش کا وروازہ کھلا رکھا ہے۔اور جو بمدردی آپ کو پتیم سے ہا گروہی جذبددادا کے اندرزندہ ہوجائے تووہ ا پن کل جائداد کا ۱۹۰۰ رفیصد تک اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹم پوتے اپوتیوں کے نام کرسکتا ہے۔

(نهم) أخلاقي أحكام

(۱)تادیب اولاد۔

امريكه ويورب كا دياايك نيا قانون بيرے كه والدين بھى بطور تنبيدائي بچول كى تادیب نہیں کر سکتے ہیں۔اسلام اور مسیحت دونوں اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ بچوں کو تنبیداور تصیح تربیت کے لیے اگر ضرورت پڑے تو ایس سزادی جا عتی ہے جومجت وشفقت کے مطابق ہو۔اور ہمارا تجزیداور مشاہدہ اور پورپ وامریکہ کا تجربہ ہے کہ اسلام کابدا خلاقی نظام پورپ کے نوزائيده قانون ومشوره كهيل زياده كامياب ب\_ پغيراسلام ظارشادفرماتي بين:

"مُرُوا أَوُلَادَكُمُ بِالصَّلَاةِ وَهُمُ أَبُنَاءُ سَبُعِ سِنِينَ وَاضُرِبُوْهُمُ عَلَيْهَا وَهُمُ أَبُنَاءُ عَشُرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيُنَهُمُ فِي الْمَضَاجِعِ.

" تہارے نیچ سات سال کے ہوجا کیں تو آئیس نماز کا تکم دو،اور جب دس سال کے ہوں تو کوتائی بیمز ادواوران کے بسر الگ کردو " (سنن أبى داؤد: باب متى يومر الغلام بالصلاة) اورمرددانا حكيم لقمان فرمات بين:

"ضَرُبُ الُوَالِدِ لِوَلَدِهِ كَالُمَاءِ لِلزَّرَعِ-"
"بَاپِكَا مِنْ كُوْمَرِ بِرُكَانَا كَيْنَ كَ لِيهِ بِارْسُ كُونُ كُونِ بِ" (الدرالمنثور: سورة لقمان ١١)
"بَالِ كَا مِنْ كَ بِعَ كَى بات مِ، تَجْرِيهِ اور عقل وبائبل اس كَالْحَلَى تَصَد بِيَ كَر تَهِ بِينَ بِينَ مِنْ مَا رَعْ تَقَلَّمُ نَظر مِنْ يُورى طرح مَنْق مِ:

هائبل اس لليلي مِين جارع نقط مُنظر مِن يورى طرح مَنْق مِ:

"Chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his crying."

'جب تک امیر ہے اپنے بیٹے کی تادیب کئے جااوراُسکی بربادی پدل ندلگا۔''(آمثال:۱۸/۱۹) نادانی کی وجہ سے بچوں کے شریردل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا:

"Foolishness is bound in the heart of a child; but the rod of correction shall drive it far from him."

(Proverb. 22/15)

بچوں کی تنبیداوران کی تادیب کیوں ہونی جا ہے؟؟اس کاجواب دیے ہوئے کہا گیا:

"Withhold not correction from the child, for if thou beatest him with the rod, he shall not die. Thou shalt beat him with the rod, and shalt deliver his soul from hell."

(Proverb. 23/13-14)

"ور کے سادیب کودر یع نہ کر۔ اگرتوا ہے چھڑی ہے ماریگا تو وہ مر نہ جائے گا۔ توا ہے چھڑی ہے ماریگا اورا کی جان کو با تال ہے بچائے گا۔''

بائبل کے یہ تینوں اقتباسات یورپ وامریکہ میں رہنے والے والدین بالخصوص مسلم ماں باپ اچھی طرح ذہن شیں کرلیں کیونکہ انہیں بھی بھی کام آسکتے ہیں۔ جب انہیں اس طرح کی صورت حال کا سامنا کرنا پڑے تو وہ یورپ کے قانون سازوں اور جھوں سے صرف اتنا پوچھیں: اگر بائبل اور اس کے قانون معتبر نہیں ہیں تو پھر آپ لوگ اپنے عہدوں کا حلف لیتے وقت بائبل یہ ہاتھ رکھ کر کیوں شم کھاتے ہیں؟؟

بعض مغربی ممالک میں ضابطہ یہ ہے کہ جن والدین کے متعلق پیشکایت موصول ہوتی ہے کہ وہ الدین کے متعلق پیشکایت موصول ہوتی ہے کہ وہ ان ہے اوران کے ہوتی ہوتی ہے کہ وہ اپنی سریتی میں لے کرسرکاری آشرموں میں ڈال دیتی ہے، بہ ظاہر دیکھنے میں بیتی انون بوا بیارالگتا ہے گر بدعنوانی کے اس دور میں حکومت سرکاری ٹھکانوں میں ماں میں بیتی سے تانون بوا بیارالگتا ہے گر بدعنوانی کے اس دور میں حکومت سرکاری ٹھکانوں میں ماں

الممم

"Annually, according to U.S. Government-sponsored research completed in 2006, approximately 800,000 people are trafficked across national borders, which does not include millions trafficked within their own countries. Approximately 80 percent of transnational victims are women and girls and up to 50 percent are minors," estimated the US Department of State in a 2008 study, in reference to the number of people estimated to be victims of all forms of human trafficking. Due in part to the illegal and underground nature of sex trafficking, the actual extent of women and children forced into prostitution is unknown." (www.en.wikipedia.org/wiki/Prostitution) (www.state.gov/documents/organization/82902.pdf) (www.unhcr.org/50aa032c9.pdf) (http://2001-2009.state.gov/g/tip/c16465.htm) (http://www.ungif.org/doc/knowledgehub/resource-centre/GIFT\_Human\_Trafficking\_An\_Overview\_2008.pdf)

"امریکی حکومت کے خرچ سے گی گئی ریسرچ ۲۰۰۱ء میں مکمل ہوگئی،اس کے مطابق ہرسال قومی
سرحدوں پہ ۸ را کھانسانوں کی غیر قانونی خرید وفر وخت ہوتی ہے،اس سروے میں اندرون ملک
کروڑوں آ دمیوں کی ہونے والی اسمگنگ کوشامل نہیں کیا گیا ہے،عالمی اسمگنگ کی شکار میں تقریبا
۱۸۰ فیصد (چھ لاکھ چونسٹھ ہزار) عورتیں اور لڑکیاں شامل ہیں، جن میں تقریبا ۵۰ فیصد چھوٹی
پچیاں ہیں۔امریکی ڈیپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے ۲۰۰۸ء کے مطالعہ میں کہا کہ جنسی تجارت کی غرض
سے انسانوں کی خرید وفر وخت کے غیر قانونی ہونے اور خفیہ طور یہ چلائے جانے کی وجہ ہنسی
کاروبار کے لیے اسمگلنگ کی جانے والی خواتین اور بچول کی تجے تعداد نامعلوم ہے۔"
کاروبار کے لیے اسمگلنگ کی جانے والی خواتین اور بچے ابچیوں کی تجے تعداد نامعلوم ہے۔"
جب امریکہ جیسے تعلیم یافتہ اور سپر پاور ملک میں ہرسال لاکھوں چھوٹی بچیوں کی زیرد تی جاتی ہونیا ٹھکانا

عبرت کے لیے بائل کے آخری اقتباس کے مطابق ایک واقعة للم بندکیا جاتا ہے:

دوقت کے ایک بڑے ڈاکوکوسزاے موت سنائی جاتی ہے۔ مرنے سے پہلے اسکی آخری خواہش

پوچھی جاتی ہے، کہتا ہے: ماں سے ملوادو۔ جب اس کی ماں سامنے آتی ہے ڈاکوایک زوردار
طمانچہ اس کے منہ پہرسید کرویتا ہے۔ وہاں موجود سارے لوگ اس ڈاکو پہ تھو تھو کرنے گئے

ہیں، اتنا کمینہ آدمی ہے مرنے سے پہلے ماں کو مارتا ہے، یقیناً دنیا میں اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں

ہوگا، ایسے کو تو ایک بار نہیں بار بار بھائی ہونی چاہئے۔ ڈاکو کہتا ہے: یہ وہ طمانچہ ہے جے میرک
ماں کو میرے گال پہنیس سال پہلے مارنا چاہئے تھا جب میں نے پڑوی کے گھر میں ایک چھوٹی

ی چیزی چوری کی تھی،اس بات کاعلم ہونے کے باوجود میری ماں نے مجھے تنبینہیں کی،جس سے میراحوصلہ بڑھتا گیااور آج میں ملک کے سب سے بڑے مجرم کی شکل میں پھانی کے تختہ پہوں،اگر میری ماں اُسی دن تا دیب کردیتی تو میں آج اس تختہ نہیں ہوتا۔''

باب نهم: ـ تعزيراتي قوانين-

ہرانسان کا ذہن و د ماغ جدا جدا ہے۔ کوئی اتنازم ہوتا ہے کہ کسی کی دسیوں غلطیاں معافی کر دیتا ہے اور کوئی اتنا تندم زاج اور چڑ چڑا ہوتا ہے کہ معمولی تی بات پہ ہنگا مہ کھڑا کر دیتا اور قرق وقال تک پہونچ جاتا ہے۔ کوئی اتنا ایماندار ہوتا ہے کہ اپنا کروڑ د ال ڈوب جائے تو کوئی پرواہ نہیں مگر وہ یہ پہنٹہیں کرتا کہ کوئی ایسالقہ اس کے طق سے پنچا تر جائے جس کے متعلق اسے اپنا ہونے کا شک ہو، وہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حلال وحرام کا فرق کے بغیر لا کھوں کھا جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے۔ اس کے لیے وہ کسی طرح کا ہتھکنڈ ااستعمال کوئیر اکھوں کھا جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے۔ اس کے لیے وہ کسی طرح کا ہتھکنڈ ااستعمال کرنے ہے ہیں چوکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ معاشرہ اور شہر و ملک کوپُر امن بنائے رکھنے کے دہاں تعزیراتی قوانین (Penal Code) موجود ہوں جن کا ایمانداری اور کمل سچائی کے ساتھ نفاذ ہوتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تقریبا دنیا کے ہرشہر، ہر ملک، ہرقوم اور ہرقبیلہ میں 'سرنا' کا تصور ماتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہیں مالی سزادی جاتی ہے تو کہیں جسمانی وجانی اور کہیں دونوں کا تصور ماتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہیں مالی سزادی جاتی ہے تو کہیں جسمانی وجانی اور کہیں دونوں کی تعزیراتی قوانین کے مقصد کوان الفاظ میں سمجھا جاسکتا ہے:

(۱) قانون سازی کا اصل مقصدیہ ہوتا ہے کہ ملک کومنظم، پُر امن اور فساد وشرارت سے پاک رکھا جائے۔تعزیراتی قوانین اس طرح مرتب کیے جائیں کہ آئین و قانون کی شق شہریوں کو زیادہ سے زیادہ پُر امن رہنے پرمجبور کرے۔انسان اِکراہ و اِضطرار (جس پر سی انسان کابس نہیں) کے بغیر اِرتکاب جرم کا تصور بھی ذہن میں نہ لائے۔

الیان کا رائیل کے در اور ال بار اللہ کے اندر ہے۔ اللہ کا مقصد ہے ہوتا ہے کہ مظلوم کو انصاف ملے اور اس کے اندر ہے احساس زندہ رہے کہ اس کی جان ومال اور عزت و آبرہ محفوظ ہے اور ظالموں سے قانون انتقام لےگا۔
(۳) قانون میں حدود و تعزیرات کی تعیین کا سب سے اہم مقصد ہے ہوتا ہے کہ سزائیں دوسروں کے لیے عبرت وضیحت ہوں۔ سزاؤں کوئی کر اور حدود کے نفاذ کود کم کے کرتمام لوگ دوسروں کے لیے عبرت وضیحت ہوں۔ سزاؤں کوئی کر اور حدود کے نفاذ کود کم کے کرتمام لوگ

سہم جائیں اور آئندہ جب ان کے اندر بھی اس طرح کے جرم کا خیال آئے تو وہ تصور کو حقیقت کاروپ دینے ہے تی این کر تھا کہ اس طرف ہمیں قرآن حقیقت کاروپ دینے ہے تی این کار ہمائی بھی ملتی ہے۔ چنانچے ارشاد باری تعالی ہے:

"وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوةً يُاولِي الْالْبِ."

"اعدانشندداتهمارك لير (قل وجراحات من) قصاص من وندگى بـ " (البقرة ١٧٩٠) المان المان البقرة ١٧٩٠) المان المان

اوراگرتم آخرت پیکال ایمان رکھتے ہوتو اللہ کے دین کے معاطع میں زناکرنے والوں پرتمہیں کی طرح کارم ند آئے۔اور انہیں مزادیتے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجودرہے۔'(النور: ۲) اورای طرح قر آن حکیم کی اس حکمت کی موافقت بائبل میں بھی ملتی ہے:

"Because they must get rid for evil he brought into the community, everyone in Israel will be afaird when they hear how he was punished." (Deuteronomy, 21/21, CEV, ABS, NY, USA, @1995)

"تب أسكے شہر كے سب لوگ أے سنگ اركريں كه ده مرجائے۔ يُوں أكبى بُرانى كواپ درميان سے دوركرنا۔ تب سب إسرائيلي سنكر وُرجائيں گے۔ " (اِنتا:۲۱/۲۱)

قرآن اوربائبل دونوں نے اپنی ریاستوں اور اپنے مانے والوں کودیگر قوانین کی طرح تعزیراتی قوانین کاسبق بھی دیا ہے۔لیکن وقت اور صفحات کی کی کے باعث ہم یہاں بہت مختصر میں چند طرح کی سزاؤں کو ذکر کریں گے جن سے بہت ی باتیں ذہن میں اتر جائیں گی اور بہت سے شہات عقل سے دور ہوجا کیں گے۔ مزید تفصیل کے لیے ہماری کتاب 'اسلام اور عیسائیت: ایک تقابلی مطالعہ' باب دوم کا مطالعہ فرما کیں۔

(۱)بشرط ندامت سزا غلطی کا کفارہ بن جاتی ھے۔

السام ایک امری وضاحت ضروری ہے کہ حقوق العباد (Human Rights) میں سز ااور تو بہ ومعافی دونوں ہونے سے گناہ منتا ہے۔ اور جرم کی سز ایانے اور توبہ کرنے

ے دل کی صفائی ہوجاتی ہے۔ جیسا کہ حفرت ماعز اسلمی اللہ کی حدیث میں ہے۔ اور حفرت عباده في كروايت ب كدرسول الله في فرمايا:

" وَمَنْ أَصَـابَ مِنُ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنُ أَصَابَ مِنُ ذٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذْبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ." "جوتم میں گناہ کرے اور اسے سزامل جائے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اورجس کے گناہ کو

الله چھپادے تواس کامعالمداللہ کے سردہ، جاہے گا تو عذاب دے گایا بخش دے گا۔ (جامع الترمذي: باب ما جاء ان الحدود كفارة لأهلها، باب ما جآء في المرأة اذا استكرهت على الزنا، صحيح المسلم: باب من اعترف عليه بالرنا، مسند أحمد بن حنبل: حديث واثل بن حجر)

ای طرح بائل کا بھی تصور ہے۔ ملاحظہ ہو:

"The blueness of a wound cleanseth away evil so [do] stripes the inward parts of the belly." (Proverb. 20/30, KJV, TBR, BSI, 2008)

"كوروں كرخم برى دور ہولى جاور ماركھانے سول صاف ہوتا ہے-" (أثال: ٢٠١٠٠) عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب ایک مخص نے اپنے گناہوں کی سزایالی اور غلطی

كے بدلے ميں مصيبتوں كاسامنا كرلياتواب وه دهل كيااوراس كا گناه مث كيابشر طيكهاس ميں سدھارہواوراس نے آئندہ ایسانہ کرنے کاعزم کیا ہو۔ورند سزائل جانے کے بعد بھی اس کے پیچیے پڑے رہنااور ماضی کی خطاؤں کی بنیادیہا ہے کمتر خیال کرنااپنی ذات پیٹلم وستم ڈھانے كيرابر بوكا، اوراييارويدكهانے والے وفداكيمامنے جواب ده بوتايز عكا-

(r) مکمل ثبوت کے بغیر سزا کا نفاذ نھیں۔

عقل فقل کاایک قاعدہ ہے کہ جب تک کی کے مجرم نہ ہونے کا شبرقائم ہے،اسے ملزم ہے بحر منہیں کہاجا سکتا ہاورنہ ہی اسے سزانائی جاسکتی ہے۔اس سلسلے میں اسلام وبائبل کا نظریہ 

"إِدُرَهُ وَ الْحُدُودَ بِالشَّبُهَاتِ."

"شك كى حالت مين حد جارى ندكرو-"

(المقاصد الحسنة: حرف الهمزة، كنز العمال: الحديث ١٢٩٧٢، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: باب الوطئ الذي يوجب الحدود والذي لا يوجبه)

رسول الله ﷺ کے دوسرے خلیفہ اور تاریخ عالم کے بہترین حکمراں و کمانڈر

انچیف حفرت عمر بن خطاب فی فرماتی بین:

"لاّنُ أُعَظّلَ الدُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنُ أُقِیمَهَا بِالشُّبُهَاتِ".

"لاّنُ أُعظلَ الدُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنُ أُقِیمَهَا بِالشُّبُهَاتِ".

"شبری وجہ سے حدنہ قائم کرنا میر نے زدیک شک کی بنیاد پر حدقائم کرنے سے بہتر ہے۔ (مصنف ابن أبی شیبة: الحدیث ۲۸۴۹، کنز العمال: الحدیث ۲۸۴۹)

اسے آج کل "Benefit of Doubt" کانا م دیا گیا ہے۔ یعنی ملزم کوشک کا فاکدہ دیا جائے اور اسے سزانہ دی جائے گراس پڑمل صفر (Zero) کے برابر ہور ہا ہے۔ اسلام کا مطلوب یہی ہے کہ جب تک کوئی الزام سوفیصدی ثابت نہ ہوجائے ملزم کوسر انہیں نائی جاسکتی ہے۔ لیکن جب جرم حتی طور پر ثابت ہوجائے تو پھر سزا میں کسی طرح کی رعایت کی گئیائش بھی نہیں نکالی جاسکتی ہے، بلکہ حدکو کمل طور پر جاری کیا جائے گا۔

ای طرح بائبل میں کہا گیا:

One witness shall not rise up against a man for any iniquity, or for any sin, in any sin that he sinneth, at the mouth of two witnesses, or at the mouth of three witnesses, shall the matter be established."

(Deuteronomy, 19/15)

"کی خص کے خلاف اُسکی کسی بدکاری یا گناہ کے بارے میں جواس سے سرز دہوایک ہی

گواہ بس نہیں بلکہ دویا تین گواہوں کے کہنے ہے بات بگی سمجھی جائے۔"

ملزم کے لیے شک کافائدہ 'بائبل کے درج ذیل پیرا گراف سے بھی واضح ہے:

"Suppose you hear that in one of your towns some man or woman has sinned against the Lord & broken his covenant by worshiping & serving other gods or the sun or the moon or the stars, contrary to the Lord's commond. If you hear such a report, then investigate it thoroughly. If it is true that this evil thing has happened in Israel. Then take the person outside the town & stone him to death. However, he may be put to death only if two or more witnesses testify against him; he is not to be put to death if there is only one witness. The witnesses are to throw the first stones, and then the rest of the people are to stone that person; in this way you will get rid of this evel." (Deuteronomy, 17/2-7, GNB, Pub. by BSI, Bangalore, 2008-9) "I let I also be according to the contract of the people are to stone that person; in this way you will get rid of this evel." (Deuteronomy, 17/2-7, GNB, Pub. by BSI, Bangalore, 2008-9) "I let I also be according to the people are to stone that person; in this way you will get rid of this evel." (Deuteronomy, 17/2-7, GNB, Pub. by BSI, Bangalore, 2008-9) "I let I also be according to the people are to stone that person; in this way you will get rid of this evel." (Deuteronomy, 17/2-7, GNB, Pub. by BSI, Bangalore, 2008-9) "I let I also be according to the people are to stone that person; in this way you will get rid of this evel."

ہون اور جا کراور معبودوں کی یاسورج یا جا ندیا أجرام فلک میں سے کی کی پرستش کی ہون اور

یہ بات بھے کو بتائی جائے اور تیرے سننے میں آئے تو تو جانفشانی ہے تھیں کرنا اورا گریڈھیک ہوا و تو اس مردیا عورت ہوا و تطعی طور پر ثابت ہوجائے کہ إسرائیل میں ایسا کروہ کام ہوا نہ تو آو اُس مردیا عورت کوجس نے یہ براکام کیا ہو باہر پھا گلوں پر لے جانا اوراُن کو ایسا سکسار کرنا کہ وہ مرجا کیں نے جو واجب القتل تھی دویا تین آدمی کی گواہی سے وہ مارا نہ جائے نہ اُسکونل کرتے وقت گواہوں کے ہاتھ پہلے اُس پر اُٹھیں اُسکے بعد باتی سے وہ مارا نہ جائے نہ اُسکونل کرتے وقت گواہوں کے ہاتھ پہلے اُس پر اُٹھیں اُسکے بعد باتی سب لوگوں کے ہاتھ سے اُس کے تو تو جانا در کے باتھ سے جو اور تیرے سننے میں آئے تو تو جانفشانی سے تھیں کرنا اور اگر یڈھیک ہواور قطعی طور پر ثابت ہوجائے کہ اسرائیل میں ایسا مکروہ کام ہوا تو تو اس مردیا کورت کو جس نے یہ براکام کیا ہو باہر پھا گلوں پر لے جانا اور ان کو ایسا سنگسار کرنا کہ وہ مرجا کیں رسول اللہ بھی کے قول کے موافق ہے کہ شہر کے ہوتے ہوئے کی ملزم کو مزاند دی جائے۔

(٣) عدل و انصاف اور مجرم کی درازی عمر۔

ساجی حیوان انسانوں کے ایک ساتھ رہنے میں مفادات کے کلراؤیا غلط بھی کے باعث آپسی جھڑا کوئی زیادہ تعجب خیز چیز نہیں ہے۔ اور سے چیز اتنی بڑی بھی نہیں ہے کہ اس کا قدارک نہ ہو سکے۔ برابری اور حق دلانے کا قانون ہر ملک و فد ہب میں ہوتا ہے۔ اس طرح کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے عدل وانصاف کسی بھی انسانی معاشرے کے لیے از حد ضروری ہے۔ جو ملک اور ریاسیں عدل فراہم کرنے میں ناکام ہوتی ہیں انہیں اندھر تگری، ان کے حکم ال کو چو پٹ راجا اور آئین کو اندھا قانون کہا جاتا ہے۔ قرآن اور بائبل نے بھی ظلم اور بے انصافی سے دور بھا گئے اور انصاف کی راہوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔

ماقبل میں بھی ہم نے اسلام کے انصاف کے اعلیٰ معیار کوتھ ریکیا ہے۔ اور اب بھی اسلام، قرآن اور صاحب قرآن پنجیبر اسلام ﷺ کی عدالت وانصاف کے اعلیٰ مقام کو دنیا والوں کے سامنے مزید تاباں کرنے کے لیے صحیفہ صحیحہ قرآن تھیم کی ایک آیت مقدسہ قل والوں کے سامنے مزید تاباں کرنے کے لیے صحیفہ صحیحہ قرآن تھیم کی ایک آیت مقدسہ قل کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ارشاوفر ما تا ہے:

" يَما أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسُطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمُ أَو

الُولِلدَيْنِ وَالْأَقُرَبِيْنَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوُ فَقِيْرًا فَاللَّهُ أَوُلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِن تَلُوُوا أَوْ تُعُرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيُرًا ٥".

"اے ایمان والو! اللہ کے گواہ بنتے ہوئے عدل پرخوب قائم ہوجا وَاگر چانصاف کرنے ہیں تہارایا تہارے ماں باپ یا تمہارے رشتہ واروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ انصاف کا حقد ارغریب ہویا مالدار اللہ کواس پرسب سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ انصاف کرتے وقت خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ اگرتم ہیر پھیر کرواور حق سے انح اف کروتو (خوب یا در کھوکہ) اللہ تہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔" سورة النساء: ١٣٥)

قرآن تحکیم کی ایسی آیات اور پینمبراسلام گی کی عملی تعلیمات کا اثر ہے کہ تاریخ عالم میں چندا سے نادر واقعات بھی ملتے ہیں جو صرف اسلام کی خصوصیات سے ہیں۔ انہی میں سے درج ذیل روایت بھی ہے:

"بغيراسلام الله كوداماد وخليف مسلمانول كاميرادرسلطنت اسلامير كحكرال حفرت على المرمعاوير المرمعاوير الله على المربع الله على المربع آپ کازرہ رائے میں گرگئے۔جب جنگ سے واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ کوفہ کے بازار میں ایک یہودی وہ زرہ نے رہا ہے۔آپ نے فرمایا: بدزرہ میری ہے، جے نہ میں نے کی کے ہاتھ بیچا ہےاورنہ بی بطور بیددیا ہے۔ یہودی نے کہانیدزرہ میری ہےاور میری دلیل بیہ كدير باته يس ب-حفرت على الله في قاضى شريح كى عدالت ميس مقدمه دائركيا-قاضى شرك نے حفرت على ےكہا: دوگواہ پيش كيجة ؟ حفرت على الله نے فرمايا قنير اور حسن اس بات کے گواہ ہیں کہ اس مبودی کے پاس موجود زرہ میری ہے۔ قاضی شریح نے کہا: "حسن اگر چہنتی جوانوں کے سردار ہیں مگر باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں عدالت یوفیلدوی ہے کہ بدارہ یہودی کی ملکت ہے''۔ بیان کر یہودی نے کہا:اپی بيزره ليجة كتناعلى انصاف إبادشاه كانامزدكرده ايك جج اى كے خلاف فيصله سناتا ب يس كواي ويتابول كمذب اسلام حق ب-أشهد أن لا اله الا الله محمد رسول الله عليه على عالى عنه الماكم بعد معرف جارے تعى ميل بھى ان ك يتجه يتجهيرات ط كرر باتفا كدزره كركى اوريس في اسا الحاليا-" (جامع الأحاديث: الحديث ٢٤٦٢٩، ٣٤٩٦٥، سنن البيهقي: الحديث ٢١١٤١، كنز العمال:

ومهم بالل اوردورجديد كياطريل اسلاى قوانين

الحديث ١٧٧٩، حلية الأولياء: ٤ /١٣٩، نكر شريح بن الحارث الكندى، تاريخ دمشق: ٢٤/٢٣ ، نكر شريح بن الحارث بن قيس، الكامل في الضعفاء: ٢٠.٢٢، من اسمه حكيم)

بغيبراسلام كالح عدالت اوران كانصاف كامعيار كتنا بلنداور غيرجا نبدارتها

وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔

حفرت عائشه رضى الله تعالى عنها سے مروى ہے كداك مخزوى عورت چورى ميں ماخوذ بوئی،اس كے قبلہ والوں نے قریش كے ذريع حضرت أسام الله على بارگاه يس سفارش کے لیے کہا۔ جب حضرت زیدنے اس عورت کی سفارش کی تو پیغیر اسلام ﷺ نے فر مایا: "أَيُمُ اللَّهِ لَوُ أَنَّ فَاطِمَةً بِنُتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتُ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا."

" بخدا! اگر فاطمہ بنت تھ چوری کر ہے گھر (ﷺ) اس کے بھی ہاتھ کا شخ کا تھم دیں گے۔"

(صحيح البخارى: الحديث ٨٨٧٦، سنن ابن ماجة: الحديث ٢٦٤٥، مصنف ابن أبى شيبة: الحديث ٢٨٠٨١، المستدرك للحاكم: الحديث ١٤٧٨)

بغيراسلام الكا كامعارية اكماني لخت جكر فاطمه كساته بحى كسى طرح كالتيازى اورخصوص سلوكنبين فرمايا \_ كام كى زيادتى كيسب حضرت فاطمه رضى الله تعالی عنہا کے ہاتھوں میں گئے پڑ گئے ۔ سوچے لکیں کہ سی خادمہ کا انتظام ہوجائے تو بہتر ہوگا مگر مالی حالت درست نہیں تھی اس لیے مجبورتھیں۔ای درمیان کہیں سے بارگاہ رسالت میں چندغلام اور کنیزی آئیں۔حضرت علی است نے مشورہ دیا کہ جاکراباحضور سے ما تک لیں۔آئیں مگر بولنے کی ہمت نہیں ہوئی، واپس چلی کئیں بھر حضرت علی پند خودساتھ لے کرآئے اورسارا ماجرا بارگاه رسالت آب هیم عرض کیا۔ پنیبراسلام بھے نے ارشادفر مایا: بخدا میں تمہیں کھے نددوں گا۔اہل صفہ کی ضرورتوں کونظر انداز کرنا کیے ممکن ہے۔فاقہ سے ان کے پیٹ سکڑ کررہ گئے ہیں۔میرے پاس انہیں دینے کو چھ بھی نہیں ہے۔ میں انہی غلام اور لونڈیوں کو چھ کران کر (الاصلية في معرفة الصحابة ١٨/٨٠، مناءالنبي ١٣٢١٣) ماجت برآری کرون گا۔"

قرآن كى طرح بائبل نے بھى انصاف كا جيند المندر كھنے كى تلقين كى ہے:

30

"Thou shalt not follow a multitude to [do] evil; neither shalt thou speak in a cause to decline after many to wrest [judgment.] Neither shalt thou countenance a poor man in his cause." (Exodus, 23/5-6) "اورنه کسی مقدمه میں إنصاف كاخون كرانے كے لئے بھيڑ كامنه و كھے كر كچھ كہنا : اور نه

( / O/TT: 2 . )

مقدمه مین کنگال کی طرفداری کرنانه"

انصاف کی تلقین کرتے ہوئے مزید کہا گیا:

An appeal to keep God's judgments

"Thus saith the LORD, Keep ye judgment, and do justice, for my salvation is near to come, and my righteousness to be revealed. Blessed is the man that doeth this, and the son of man that layeth hold on it; that keepeth the sabbath from polluting it, and keepeth his hand from doing any evil."

(Isaiah. 56/1-2)

''خُد اوند یون فرما تا ہے کہ عدل کو قائم رکھواور صدافت کو ممل میں لاؤ کیونکہ میری نجات نزدیک ہے اور میری صدافت ظاہر ہونے والی ہے۔ مُبارک ہے وہ إنسان جو إس پر ممل کرتا ہے اور جو سبت کو ما نتا اور اُسے نا پاک نہیں کرتا اور اپناہا تھے ہر طرح کی بدی ہے بازر کھتا ہے۔''
ہر طرح کی بدی ہے بازر کھتا ہے۔''

ان کےعلاوہ بائبل میں درج ذیل مقامات پہجمی عدل وانصاف قائم کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ (اَمثال:۲/۱-۱۰۱۰/۲۱،۸/۲۰،۳)

امریکہ و بورپ اور دوسری دنیا کے لیے الگ الگ قانون بنانے والوں سے ان کی ندہبی کتاب کے ان اقتباسات پیمل کی دہائی ہے۔

اب مجرم کی عمر کا سزا پہ کیا اثر مرتب ہوسکتا ہے ہم اس پہ پچھ عرض کردیتے ہیں۔ اسلام اور بائبل دونوں کے نزدیک ایک عاقل بالغ اپنے عمل پہنتا نج کا خود ذمہ دار ہوگا اور درازی عمر کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا۔اللہ جل شانہ ارشاد فرما تا ہے:

"يَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ بِالْقِسُطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوُ عَلَى أَنفُسِكُمُ أَوِ الُولِكَيْنِ وَالْأَقُرَبِيْنَ إِن يَكُنُ عَنِيًّا أَوُ فَقَيْرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَبِعُوا الْهَوى أَنُ تَعْدِلُوُا وَإِن تَلُوُوا أَوْ تُعُرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ٥".

''اے ایمان والو!اللہ کے گواہ بنتے ہوئے عدل پرخوب قائم ہوجا وَاگر چدانصاف کرنے میں تہہارایا تہہارے ماں باپ یا تمہارے رشتہ داروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔انصاف کا حقدار غریب ہویا مالداراللہ کواس پرسب سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔انصاف کرتے وقت خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔اگرتم ہیر پھیر کرواور جق سے انحراف کروتو (خوب یا در کھوکہ) اللہ تہہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔'' (سورة النساء: ١٣٥) امم بالجل اور دورجديد كے تناظريس اسلامي قوانين

الله جل شاند فصرف جرم اوراس كي حيثيت كود يكھنے كاتكم ديا اور فرمايا كمغريب و امير (ياجوان بوڑھے) كى رعايت كاحق كى كوحاصل نہيں ہے۔ يو جرم كوخودسوچنا جا ہے كہ میں غریب ہوں بچے یتیم اور بیوی بیوہ نیز ماں باپ بے سہارا ہوجا کیں گے ایسا کام ہرگزنہ انجام دوں، ای طرح عمر دراز آ دی خودسو ہے کہ میں بزرگ ہو چکا ہوں معاشرہ میں ایک عزت ہے لوگ جروسا کرتے ہیں ہٹریاں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن جب خودو ہی ان چیزوں ونظر انداز کردیں تو انہیں قانون ہے کوئی امتیازی امینہیں وابستہ رکھنی چاہئے۔ بی بی سی لندن کے ایک قاری (Bradford) نے بری خوبصورت بات کہی ہے:

"Part of the problem we have is that young offenders know they cannot be touched by the law. Since we have a serious problem with crime committed by young people, is this proposal really going to help. This is another liberal proposal, taken from the point of view of

(www.bbc.co.uk/blogs/legacy/haveyoursay/2010/03/should\_the\_age\_of\_criminality.html) " ہماری مشکلات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نابالغ مجر مین بخو بی جانتے ہیں کہ قانون انہیں ہاتھ نہیں لگاسکتا ہے،ان حالتوں میں جب ہم نابالغ مجرموں سے تکین جرائم کاسامنا کررہے ہیں کیاس طرح کی تجویز مددگار ثابت ہوگی؟ یہ آزادی خیالی کا ایک ایسامشورہ ہے جو بحرموں کے نقط نظر عق مح عمر متاثرين ك نكاه عدرست نبيل-"

بیت بره اس من میں آیا ہے کہ بچوں کو مکلف ماننے کی عمر بڑھادی جائے۔ یہی بات دراز عر مجرموں کے حق میں ہے کہ ان کی صحت اور عمر کوسا منے رکھ کر فیصلہ سنانے کی بات کریں تو تجویز بوی پیاری گئی ہے گرمتا ٹرین کے نقطہ نگاہ اور آئین کے مقصد انصاف کوسامنے رکھ کر دیکھیں تو دواور دو جار کی طرح واضح ہوجاتا ہے کہ انصاف اس بات ک متقاضی ہے کہ فیصلہ سناتے وقت صرف جرم کی شناعت دیکھی جائے ، مجرم کی عمر نہیں۔ قانون درازعمر مجرمول كومعاشى إمداد وظيفه (Pension) اورساجي وقارفراجم كرسكتات كه جہال صف ميں لكنے كى ضرورت بول كھڑ ہے ہوئے بغيران كاكام كرديا جائے،ان ليے گاڑيوں ميں شتيں محفوظ كردى جائيں، مگرانہيں" سزاے بے خوفی" كاتمغة توكسى بھى تج العقل انسان ما إنصاف پرورآئين كذر بعينين ل سكتا ہے۔ كيونكه "سزاسے بے خوفی" ما جرم۔

کم سزا کا قانون ایک نہیں ہزاروں لا کھوں لوگوں کی جان ومال کوغیر محفوظ بنادے گا بلکہ بنار ہاہے۔ قرآن کی طرح بائبل میں بھی کہا گیا:

"Ye shall do no unrighteousness in judgment, thou shalt not respect the person of the poor, nor honour the person of the mighty, but in righteousness shalt thou judge thy neighbour." (Leviticus, 19/15)

"تم فیصله میں نارائتی ندکرنا۔ ندتو غریب کی رعایت کرنا اور ندبوے آدمی کالحاظ بلکررائتی کے ساتھ اپنے ہمایہ کا اِنصاف کرنا۔" (اَجار:۱۵/۱۹)

اس اقتباس میں بھی بلاکی روزعایت کے صرف جرم اور مجرم کا انصاف کرنے کو کہا گیا ہے۔ کہا گیا ہے۔

ای طرح اورمقامات بیکها گیا ہے، موی نے اسرائیلی قاضیو س کوہدایت دی:

"Ye shall not respect persons in judgment; but ye shall hear the small as well as the great; ye shall not be afraid of the face of man; for the judgment is God's, and the cause that is too hard for you, bring it unto me, and I will hear it."

(Deuteronomy, 1/17, 16/18)

"تمہارے فیصلہ میں کسی کی رُورِعایت نہ ہو۔ جیسے بڑے آدمی کی بات سنو گے ویسے ہی چھوٹے کی سننا اور کسی آدمی کامُنہ ویکھ کرڈرنہ جانا کیونکہ بیعدالت خُدا کی ہے اور جومقدمہ تمہارے لئے مشکل ہوائے میرے پاس لے آنا۔ میں اُسے سُو نگائے" (استنا:۱۸/۱۲،۱۷)

اس اقتباس میں بھی ہر طرح کی رعایت کوممنوع قرار دیا گیا اور صرف گناہ اور غلطی کود مکھ کر فیصلہ سنانے کا حکم دیا گیا ہے۔

عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب ایک آدمی کی عقل سلامت ہے اور وہ جرم کرنے پہ
قادر ہے تو اسے کی بھی طرح کی رعایت نہ دی جائے ، کیونکہ اس طرح کی رعایتوں سے جرم اور
بوڑھے جُرموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ حالیہ دِنوں میں بچوں کی طرح بوڑھے بجرموں کی تعداد
بھی بڑھ رہی ہے ، بکٹر ت اس طرح کی خبریں اخبارات کی زینت بن رہی ہیں کہ کی بوڑھ نے
پوتی عمر کی اگری پدست درازی کی ۔ دراز عمر مجرموں کے لیے جو قکر ہم استعال کررہے وہی انہیں سوچنا
چاہئے کہ اپنی بزرگی ،عزت اور کمزور ہڈیوں کی سلامتی کے بارے میں جرم سے قبل بار بارسوچیں۔

## (٣)قيد وبند كي سزاـ

اسلام نے قیدو بند کی سزاؤں کا بھی ذکر کیا ہے، اس مللے میں ایک ضابطہ یہ ہے كة آن وحديث ميں جن حرام كاموں كى سزا كابيان نہيں ہوا ان پہ مجرموں كوسزا دى جائے گی۔ مرکتنی دی جائے گی اے فقہا اور سلطان اسلام کی رائے پے چھوڑ ویا گیا ہے کہ وقت اور مجرم کے ریکارڈ کی مناسبت سے جو بہتر ہواسے نافذ کیا جائے۔مثلا شراب بیچنے اورسود کھانے کواسلام نے حرام اور سخت حرام کہا ہے مگر قرآن وحدیث میں ان دونوں کی سزا نہیں ذکر کی گئی ہے،ان دوجرموں کے لیے فقہانے ضابطہ کے تحت بیے کم سایا ہے:

"وَالْمُسُلِمُ الَّذِي يَبِيعُ الْخَمُرَ أَوُ يَأْكُلُ الرِّبَا يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ .... وَكَذَا يُسُجَنُ

مَنُ قَبَّلَ أَجُنَبِيَّةً أَوْ عَانَقَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهُوَة." "جوسلمان شراب ينج يا سود كهائ اس كى تعزيركى جائ اور پھر جيل ميں ڈال ديا جائے ای طرح جو تفی کی اجنبی مورت کا بوسد لے، یاس سے گلے ملے یا شہوت کے ساتھا سے

چوے، اے بھی قیدخاندیں ڈال دیاجائے۔'' (فتح القدیر: فصل فی التعزیر)

بائل میں قیدخانہ کا تذکرہ تو ہے مگر کسی کوقید و بندی سزادیے کا تذکرہ جمیں نہیں ملا-ہم بھتے ہیں کہ شاید بورپ وامریکہ کواس بات سے خوشی ہونی عاہم کہ کہ ان کی پندیدہ

سر اقد کواسلام نے پہلے سے ہی اپنار کھا ہے۔

(a) کوڑیے کی سزا۔ اسلام نے کوڑے کی سزا کو درست اور سے تھہرایا ہے۔ بیشبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ كوڑے كى سزا آدميت كى تذكيل اور بيع زتى بےلبذااس طرح كى سزائيں انسانوں كون دى جائيں۔اس شبہ كے كم ازكم تين جوابات ہيں:۔

(۱)جبانیان جرم اور خاص کرایک بوے جرم کارتکاب کرتا ہے تو وہ انیانیت کے درجہ نیچار جاتا ہاوروہ اپنمل سے اپی آومیت کی تذکیل کرتا ہے، کوڑے سے اسے بیسبق د جاتا ہے کہانسان جب خودا پی عزت خراب کرتا ہے تواسے دوسروں سے زیادہ تو قعات نہیں وابسة كرنى جائي اوراس وقت انسانيت كاعلى مرتبه سي كرى ذات كوسزادى جاتى ب

. 0

کہانسانیت وآ دمیت کو سر اخاص شخص کودی جاتی ہے، انسانیت وآ دمیت کوئیں۔
(۲) کوئی بھی سر اانسان کوشرف کا تمغیریں دیتی ہے۔ بلکہ ہر سر اانسان کوذلیل ورسواکرتی ہے۔ جس شخص کوجیل میں قید کی سر ادی جاتی ہے یا مالی جرماند لگایا جاتا ہے اسے اور اس کے اہل خاند و خاندان کو معاشرہ ذلیل اور کمتر ہی خیال کرتا ہے۔ تو پھر کیا آئییں کسی طرح کی سر آئییں دی جانی چاہئے ۔۔۔۔؟؟ معاشرہ ذلیل اور کمتر ہی وقو سر اجرم سے بڑھ کر ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ عام طور پر بے تکٹ سفر کرنے والوں کے لیے اس طرح کی تنبیہ کھی ہوتی ہے:

"Passengers found travelling without ticket, will be fined 10 times."

"بِ لِكُ سَفْرِكِ مِي كِيرِ عِ جانے والوں كودس كناجر ماندلگايا جائے گا۔"

اسىطرح بائبل ميس ب

"If a man shall steal an ox, or a sheep, and kill it, or sell it; he shall restore five oxen for an ox, and four sheep for a sheep." (Exodus. 22/1)

"اکرکونی آدمی بیل یا بھیٹر پڑا لے اور اُسے ذرج کردے یا چے ڈالے تو وہ ایک بیل کے بدلے پانچ بیل اورا یک بھیٹر کے بدلے چار بھیٹری بھرے:"

بائبل کاس پیراگراف ہے بھی یہی متر تج ہوتا ہے کہ سراجرم سے کی گنازائد ہوتی ہے، اگر سراجرم کے برابر ہوتو پھر چوری ڈیتی عام ہی بات ہوگی ۔ جیسا کہ آج کل رائج ہے۔
اب اہل انصاف ہی بتا ئیں! کہ جس شخص نے آئین وشریعت کی دھجیاں بھیرتے ہوئے ناجائز تعلقات قائم کیے یا کسی باعزت شخص کے خلاف گندابالزام عائد کیا یا شراب جیسی بربادی لانے والی چیز کا استعمال کیا، اس کے لیے اس کے اس جرم سے بڑی کونی سرا ہو گئی ہے جس میں آدمیت اور انسانیت کی تحقیر نہ ہو؟؟

واضح رہے کہ کوڑوں کی سزا کا تھم صرف اسلام ہی نہیں دیتا ہے بلکہ امریکہ و پورپ کی وہ ذہبی کتاب جس پر ہاتھ رکھ کرمغر بی وامریکی تحکمراں اپنے عہدوں کا حلف لیتے ہیں یعنی بائبل بھی کوڑے کی سزا کا تھم دیتی نظر آتی ہے۔

اسلام نے مالی جرمانہ کو قابل قبول نہیں گردانا ہے کیونکہ مالداروں کے لیے یہ آسان اور غریبوں کے لیے مشکل ہوگا جس سے سزا کا سب سے بڑا مقصد"دوسروں کو

المحمر باجل اوردورجديد كے تاظريس اسلاي قوانين نصیحت دینا' فوت ہوجائے گا۔مثلا کوئی ارب پی شخص اٹھ کروز پر اعظم پیکوئی علین الزام لگاتا بعدالت ال پایک روز کاجر ماندعا کد کرتی م، وه آسانی سے دید سے گا۔ پھر باربار ابیای کرے گا اورائی دولت کا دسوال حصہ (جواس کے لیے ہندوستانی عیس میں فیصد سے كہيں كم ب) خرچ كركے وزير اعظم كى عزت سے كھياتار بے گا۔ اور اس طرح مالداروں کے لیے امیر وغریب سموں کی عزت سے کھیلنا آسان ہوجائے گا۔ای کے شل اگر کسی زانی پے جرمانہ عائد کیا جائے تو ہوی کمپنیوں کے مالک تھلم کھلاعصمت دری کرتے اور جرمانہ دے کر آ کے بوجة نظرآئیں کے بلکہ عصمت ریزی ہے بل ہی جرمانداداکردیں گے۔ای طرح قیاس کرتے چلے جائیں تواحساس ہوگا کہ آئین غریبوں کے لیے صرف نقصان کا باعث اور امیروں کےمفادات کا محافظ بن کررہ جائے گاجس سےملک سے امن ناپید ہوجائے گا۔ اسلام نے کنوار کی میں زنا کرنے والوں کی سز اسوسوکوڑ متعین کی ہے: "الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجُلِلُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاثَةَ جَلُلَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالَّيْوُمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤُمِنِينَ ٥٠." " (كنوار ) زانى اورزانى كوسوكور كاكاؤ، اورالله كوين كے معامله ميں تهمين ان پر رس ندآئے اگرتم اللہ اور آخری دن پہایمان رکھتے ہو، اور ان دونوں کی سزا کے وقت (سورة النور: ٢) ملمانوں كالك مجمع موجودرے:" قرآن كىطرح بائل ميس بھى كوڑے كى سزاكاذ كرموجود ہے: "If there be a controversy between men, and they come unto judgment, that the judges may judge them; then they shall justify the righteous, and condemn the wicked. And it shall be, if the wicked man be worthy to be beaten, that the judge shall cause him to lie down, and to be beaten before his face, according to his fault, by a

certain number. Forty stripes he may give him, and not exceed, lest, if he should exceed, and beat him above these with many stripes, then thy brother should seem vile unto thee."

"اگرلوگوں میں کی طرح کا جھڑا ہواور وہ عدالت میں آئیں تا کہ قاضی اُٹکا اِنصاف کریں تو (Deuteronomy, 25/1-3, Exodus, 21/24-25) صادق کو بے گناہ تھبرا کیں اورشریر پفتوی دیں ناوراگر وہ شریر پلنے کے لائق نکلے تو قاضی اُے زمین پر افواکرانی آعموں کے سامنے اُسکی شرارت کے مطابق اُسے کِس کِس کرکوڑے

لگوائے: وہ أے عاليس كور علكائے۔ إس عنادہ نہ مارے تا نہ ہوكہ إس عناده کوڑے لگانے سے تیرا بھائی تھے کو حقیر معلوم دینے گئے۔'' (اِسٹنا: ۱/۱۵۔۳ بروج:۱/۱۱۔۳ بروج:۲۱/۱۱۔۳ بروج:۲۱/۱۱۔۳ اس پیراگراف کایک ایک لفظ پی خاص توجددے کر پڑھیں ،کوڑے لگانے کے اسلامی علم یمغرب وامریکہ کے سیحی اسکالرز کی چیخ ویکارکو خاموش کرنے کے لیے بائبل کا

يهاك اقتباس كافى إ-انداز بيان اورالفاظ خصوصى توجه كطالب بي-اس کےعلاوہ (خروج: ۲۱/۲۵، کنگ جیمس ورش دی بک روم بائبل سوسائی ہند بنظور، ہند، ۲۰۰۸ء) میں بھی کوڑے کی سزا کا ذکر ہے۔

(۲)موت کی سزا۔

اسلام نے موت کی سزا کی بھی تعین کی ہے۔اس کے کی اسباب ہو سکتے ہیں۔ مثلا ڈاکہ زنی، ناحق قتل وغیرہ جرائم کی سزاموت ہے۔ بائبل نے بھی بہت سے جرموں کی

سزائیں موت کا قانون شایا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے:
"If you are guilty of kidnaping Israelites and forcing them into slavery you will be put to death to remove this evil from the

community."
(Deuteronomy, 24/7, Exodus, 21/16, CEV, Pub. by ABS, NY, America, 1995) "اورا گركونى محص اين اسرائيلى بھائيول ميں كى كوفلام بنائے يا يىنى كى نيت سے چراتا ہوا بكرا جائے تو وہ چور مارڈ الا جائے۔ بول تو ایک برائی این درمیان سے دفع کرنان (اِسْن: ۱۲/۳۰)

ہم بچھتے ہیں کہ Human Trafficking (انسانی خرید وفروخت) سے پریشان امریکہ و برطانیکو اسرائیلی بھائیوں کی قید ہٹا کر بائبل کے اس پیراگراف کو یا اس سے کچھٹریب سزا کے نفاذیہ ضرورغور کرنا جاہئے ، ورنہ جس سپریاور ملک کے اندراور سرحدیہ لا کھوں انسانوں (جس میں خواتین اور جیے بچیون کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے) کی تجارت ایکسال میں ہوئی ہاس کے لیے بوی مشکل پیدا ہو عتی ہے۔

ہم نے انگریزی اور اردور جمول کے جن جملوں کے بنچے لائن کھینچ دی ہے وہ خاص توجه طلب بین، بالخصوص انگریزی جمله کی ساخت، به جمله سابق مندوستانی وزیر داخله مشیل کمارشندے کے اس جملہ کی تقریبا ممل کا لی ہے جوانہوں نے ۱۱رومبر۱۲۰ء دبلی عصمت دری

المنكل اوردورجديد كے تناظريس اسلامي قوانين حادثہ کے مجرموں کودلی کی ایک ذیلی عدالت کے ذریعہ پھانی کی سزانائے جانے کے بعد کہا تھا۔امیدے کہاس جلدے ہوش والوں کواس وال کا جواب برسی آسانی سے بچھ میں آجائے گا كداسلام نے سخت سزائيس كيول دى بين؟ اوران سے ملك وساج كوفائدہ مے يا نقصان؟؟ وسے ہم بتادیں کتقریبادنیا کے تمام ملکوں میں سزائے موت دی جاتی ہے، مرصرف ان مجرموں کوجن سے حکمرال طبقہ اور انہیں مالی مدود سے والوں کوخطرہ محسوس ہوتا ہے، اور غریبول ك قاتل اوران كى عصمت كالمرول كوقانونى داؤيج كاحوالدو كردو جارسال كى سزاساكر چھوڑ دیاجاتا ہے۔اسلام حکمرال اور عوام دونول کوایک ہی برابر گردانتا ہے ای لیے مجرم کوسزادیے وقت صرف جرم اوراس کی شناعت کود یکھاجاتا ہے، مجرم کی حیثیت اوراس کی رشتہ داری کونہیں۔ سے کی امریکہ کی دو تہائی ریاسیں سزائے موت کے قانون کی حامی ہیں۔ (www.deathpenaltyinfo.org/methods-execution) امریکی ریاستوں (شایددنیا کی تمام ریاستوں) میں سزائے موت دینے کاریکارڈر کھنے والى رياست شكيساس١٩٨٢ء ي جولائي ١٠٠٠ء تك ٥٠٠ سيزائدانسانوں كوآنجهاني بنا چكى ہے۔ (۷) سنگسار کی سزا۔ سكاركامطلب محلى تلين جرم كارتكاب كرنے والے خص كوساج والے اس تك وقت پھر مارتے رہیں جب تک اس کی سانس نہ بند ہوجائے ، یعنی پھر مارکر ہلاک کرنا۔ آج کے زمانے میں اسلام کا بیتم بھی شدید تقید کی زویہ ہے اور بہت سے اہل فکر انسان کو اس پہھی اعتراض ہے۔لیکن ذہن شیں رہے کہ قرآن کے علاوہ بائبل بھی اسے جائز بلکہ واجب وضروی قراردیتی ہے۔ اگردونوں کتابوں میں فرق ہے قو صرف اتنا کہ ایک کے خلاف ہو لئے سے دولت اوركرى ملتى ہاور دوسرے كے خلاف بولنے سے كرى هسكتى ہے۔ ورند كيا وجہ ہے كہ وہ سارى چزیں جن کی بنیاد پیاسلام کونقید کی زوپر کھاجاتا ہے، بائبل میں بھی موجود ہیں مگراس کے باوجود اسے اس قدرمحتر مستجھا جاتا ہے کہ اس کی پاک کی شم کھائے بغیر منسٹروں کو ان کی اپنی کری بیٹھنے کو نہیں متی ہے۔ بہر حال قرآن وبائبل کے اقتباسات تحریر کیے جاتے ہیں۔ہم نے سلساری کے متعلق قوانین میں بائل کے تمام احکام کوجع کرنے کی بھر پورکوشش کی سے، امیدے کر بڑھ

. .

(Deuteronomy, 22/24)

ابنیل اوردورجدید کے تناظر میں

کے بعد انصاف پندائی زبانوں پہتالالگانا پند کریں گے یا مظلوم اسلام کی حمایت۔

يغمراسلام علىارشادفرماتين

"اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَازَنَيَافَارُجِمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالاُمِّنَ اللَّهِ".

''غیر کنوارے مردوعورت اگرز ناکریں تو انہیں ضرور سنگسار کرویہ (دوسروں کے لیے) اللہ کی جانب سے عبرت ناک سزاہوگی۔''

(المستدرك للحاكم: الحديث ٥٨١٨، ٢٩٥٣، المعجم الكبير للطبراني: الحديث ٢٦٣١، ٢٠٣١، ٢٠٩٠، محيح ابن حبان: الحديث ٥٠٥٤، سنن ابن ملجة: الحديث ٢٦٠٠، سنن الدارمي: الحديث ٣٣٧٨، مسند أحمد: الحديث ٢٦٨، ٢٩٢، ٢٩٤٠)

بائبل میں زنا کرنے والے مردوعورت کے متعلق کہا گیا:

"Then ye shall bring them both out unto the gate of that city, and ye shall stone them with stones that they die; the damsel, because she cried not, being in the city; and the man, because he hath humbled his neighbour's wife, so thou shalt put away evil from among you."

''تو تم اُن دونوں کو اُس شہر کے پھا تک پر نکال کرلانا اور اُن کوتم سنگسار کردینا کہ وہ مرجا کیں۔ لڑکی کواس لئے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی اور مردکو اِسلے کہ اُس نے اپنے ہمایہ کی ہوک کو بے حرمت کیا۔ یوں تو اُلی برائی کواپنے درمیان سے دفع کرنا۔'' (اِسٹنا: ۲۳)۲۲)

مسیحی مفکرین و حکمران نوٹ فرمالیں کہ بائبل نے درج ذیل جرموں کی سزامیں

بھی سنگساری کا حکم سنایا ہے: (۲) گفر بکنا۔

(۲/۱۲/۱۸-۱/۱۳:۱۵) مرک - این (۳) مرکز (۳)

(۲-1/۲۰: اولادکومولک کے لیے نذر ماننا۔

(۵) کوه سینا کوچیونا۔ (خروج:۱۱/۱۱–۱۳)

(۲) جادوگری۔ (آجار:۱۲۰۰)

(ابتراه: ۱۲۰(۷)

(۸) سبت یعنی ہفتہ کے دن لکڑی چننا۔ (۸) سبت یعنی ہفتہ کے دن لکڑی چننا۔

(۹) ماں باپ کی نافر مانی۔

وهم بائل اور دورجد يدك تفاظر ميں اسلامي قوانين (r1\_1m/rr:1=1) (١٠) كنوار كى مين زناكرنے والى الركى-( FQ\_FA/FI: 7.5) (۱۱) سینگ مارنے والے بیل کو بھی سنگ ارکرنے کا تھم ہے۔ (1-10/19:17) (۱۲) كى كاويرقابل مزائے موت جرم كى تہت لگانا۔ ان سزاؤں کوغور سے دیکھیں، کیا اب بھی آپ کے انصاف پیند شمیر کی یہی آواز ے کداسلام سکاری کا محمد نے کی وجہ سے بحرم ہے جبکہ بائبل پہرہ داراور جج ہے ۔۔۔۔؟؟؟ بائبل میں تیرے چھدوا کرموت کی سزادینے کا بھی بیان ملتا ہے: "And the Lord said to Moses, "Go to the people and consecrate them today and tomorrow. Have them wash their clothes and be ready by the third day, because on that day the Lord will come down on Mount Sinai in the sight of all the people. Put limits for the people around the mountain and tell them, 'Be careful that you do not go up the mountain or touch the foot of it. Whoever touches the mountain shall surely be put to death. He shall surely be stoned or shot with arrows; not a hand is to be laid on him. Whether man or animal, he shall not be permitted to live.' Only when the ram's horn sounds a long blast may they go up to the mountain." (Exodus, 19/10-13, NIV, Pub.by IBS, New Jersey, USA, ©1973, 1978, 1984) "اورخداوند نے موی ہے کہا کہ لوگوں کے پاس جااور آج اورکل اُ تکو پاک کراوروہ اینے كيرے دھوليں: اور تيسرے دن تيار رہيں كيوں كه خداوند تيسرے دن سب لوگوں كو و کھتے و کھتے کو مینا پراڑے گان اور تو لوگوں کے لئے جاروں طرف حد باندھ کران سے کہددینا کہ خروارتم نداس پہاڑ پر چڑھنا اور نداس کے دامن کو چھونا۔ جو کوئی بہاڑ کو چھو<u>ئے</u> ضرورجان سے مارڈ الاجائے: مگراے کوئی ہاتھ ندلگائے بلکہ لاکلام سنگیار کیا جائے یا تیر ہے چھیدا جائے خواہ وہ انسان ہوخواہ حوان وہ جیتا نہ چھوڑ اجائے اور جب نرسنگا دیر تک (15-1-/19:2.2) پھونکا جائے تو وہ سب بہاڑے یاس آ جاکیں۔" بیراگراف کے خط کشیدہ الفاظ پہتھرہ کاحق دورجدید کے انصاف پیندمغربی اہل قلم اوردانشور حفرات کے لیے چھوڑتے ہیں۔ اورمعالمديمين تك محدودنيين، بلكه بائبل جلانے كى سزاكا إعلامية على جارى كرتى ہے۔ اگرمردایک عورت اوراس کی بٹی دونوں سے شادی کر بے قتینوں کوجلادیا جائے۔ (خردج:۱۳/۱۰) بالبل كى آتشى سزايد مزيق تفسيل "قصاص كى سزا" كعنوان ميل-

آہتہ آہتہ مجرموں کے لیے اسلامی سزاؤں کی حقانیت واہمیت غیر مسلموں کے ذہن میں بھی اپنی جگہ بنارہی ہے۔ ۱۲ ارد تمبر ۱۴ ماء کو ہند کی راجد هانی دبلی میں ہوئے اجتماعی عصمت دری حادثہ کے بعد ہندوستان کے کروڑوں ہندؤوں نے مجرموں سے اسلامی قانون کے مطابق نیٹنے کا مطالبہ کیا۔ سیاسی جماعت راشٹر میہ جنتا دل کے سربراہ لالو پرساد یادو اور کا گر لیں لیڈررجنی پاٹل نے تو یہاں تک کہددیا: اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ یہاں متحدہ عرب امارات کی طرح تو انین نافذ کیے جا کیں۔''

آیے! اب پورٹ بلیئر ، جزائر اُنڈ مان تکوبار (ہند) سے شائع ہونے والے انگریزی روز نامہ" Andaman Herald"کے ۱۸رسمبر ۲۰۱۳ء کے اواریہ کا سب سے آخری پیراگراف آیے بھی ملاحظ فرمائیں:

"Hanging is not a punishment, The Muslim law must be followed in the rare of the rarest case is the expectation of even a woman, who is afraiding to kill a bed Buck. The dawn of the day will clear it."

"پیانی (اس جرم کی) سزانہیں ہے، اس طرح کے نادر مقدمات میں مسلم قانون (سنگ اری) کا نفاذ ضرور ہونا چاہئے، یہی سوچ ہان خواتین کی بھی جو بستر کے مسلوں کو بھی مارنا گوارانہیں کرتی ہیں۔ طلوع سحراس کی حقانیت کوواضح کردےگا۔"

مكمل آزادى دى جس كانتيجه بينكلا كرقانون بنخ كے بعد سے دہلی میں عصمت درى كے جرائم دوگنا سے زیادہ اور جنسی جرائم چی گنا ہو چکے ہیں۔(www.ibnlive.com.March06,2013) اور حالیہ ربورث كےمطابق مشاہروں كى طرح عورتوں كے خلاف جرائم ميں بھى تيزى سے اضافہ مور با بي يحط دوسالون كاموازند بغور ملاحظ فرمائين:

Police data also revealed that 2,069 cases of rape were registered in 2014 compared to 1,571 cases in 2013. A total of 4,179 molestation cases were reported in 2014 against 3,345 were reported in 2013. (http://timesofindia.indiatimes.com/city/dclhi/crimesgainstwomenrapesupindelhi/articleshow/45732193.cms)

دولیس ریکارڈ کےمطابق ۱۲۰۱ء کے ۱۵۱عصمت دری مقدمات کی بنسب ۱۲۰ میں ٢٠١٩مقد مات رجر موع ١١٠٦ء ين جنى زيادتى كـ٢٥٣٣٥ مادات روتى يس آئے

توماه ٢٠ مي ١٩ ١٥ كالوليس رجشر مين انداراج موا-

اور بیرحال صرف و بلی کانہیں ہے بلکہ تقریبا ہرصوبہ کی کیفیت یہی ہے۔مشہور انگریزی روزنامه دی مندو عنی، اندیا (۱۹رجولائی ۱۰۱۳ء) کے مطابق ۱۸رجولائی ۱۰۱۳ء كو مندوستان كى كم ازكم دورياتيس كرنا تك اورر اجستهان كے قانون ساز اداروں كى كاروائى اس کیے ملتوی کرنی بڑی کہ اپوزیش پارٹیاں برسر اقتدار پارٹیوں سے ان ریاستوں میں ہونے والی" بے حساب آبروریزی" کا حساب ما تگ رہی تھیں۔اوراتنے پی بس نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی سب سے بوی ریاست از پردیش کے حکمرانوں کو بے بی میں یہاں تک کہنا پڑا کہ جن لوگوں کو بو پی میں بڑھتی ہوئی عصمت دری پیخفظات ہیں وہ یہاں سے جاکر (مربس کے بس (آئی ٹی این لا سَوڈاٹ اِن ڈاٹ کام،۵رجون۱۲۰۱۶) (http://ibnlive.in.com/news/tell-people-raising-questions-on-rapes-in-up-to-stay-in-delhi

كاش آپ اسلامي قانون كوسرف يا في سال كے ليے آز ماليتے!!! توالي بي نہیں ہوتی کدایے ہی عوام جن کے دوٹ سے اقتدار کی زریں کری تک رسائی ہوئی انہیں محبوب آبائی ریاست اور پشتونی خطه چھوڑنے کامشورہ دینا پڑتا!!!!

(۸)هاته کاٹنے کی سزا۔

ہاتھ کا نے کی مزاجی تقید کا نشانہ ہے، لبذا ہم اس پھی چھ تر کریں گے۔

سب سے پہلے ایک اہم بات ذہن شیں رہے کہ اسلام کی نظر میں ایک انسان کا ہاتھ بہت قیمتی ہے۔اگر کوئی مختص علطی سے کاٹ دیتا ہے واس کی دیت بچاس اونٹ مقرر کی گئی ہے یعنی تقریبا مهرے ۵ مرلا که مندوستانی رویے،مطلب آج کی تاریخ میں ڈیڑھ دو کلوسونا۔اس ہاتھ کی سیاہمیت اس وقت ہے جب وہ پرامن ہوجس سے ساج ہشہراور ملک سکون اور راحت محسوس كرتا ہولكن اگر يبي ہاتھ ملك وقوم اور ساج كے ليے پريشان كن بن جائے اور صرف وك ورجم لعنی تقریباایک ہزاررویے یااس نے ذائد کی چوری کرے توجس طرح آپریش کے ذریعہ کینم ہے متا رعضوانانی کوکاٹ کرالگ کردیاجاتا ہے، اسے بھی کاٹ کرالگ کردیاجائے گاتا کہ ان وقوم کو پریشانیوں سے نجات ملے اور دوسرول کو تخت پیغام۔اس سے بدبات سمجھ میں آتی ہے کہ پر امن آدی اورشریف ہاتھ کی اسلام میں بہت عزت ہے یہی وجہ ہے کدایک ہاتھ کی قیمت پیاس اون مقرر کردی گئی ہے۔ لیکن کینسر کی طرح سرورو بننے والے ہاتھ کی عزت اتن ہے کہ صرف ایک ہزاررد یے لینی آ دھا گرام سونا ہے بھی کم کی چوری میں اے کاٹ چھنکنے کا تھم ہے۔اسلام کا پیم کم سنگدلی پنہیں بلکہ نیک ڈاکٹروں کی طرح ساج کی ہمدردی پیٹن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن ملکوں نے اس قانون کوایے یہاں نافذ کررکھا ہے وہاں ۵؍ فیصد جابل ہونے کے با وجود چوری امریکہ دیورپ کے ۱۰ ارفیصد تعلیم یافتہ آبادی پیشتمل معاشرہ کی بنسبت بالکل نہیں ہے۔

چوری کےسلمدیں قانون ساتے ہوئے اللہ جل شاندارشادفر ماتا ہے:

"وَالسَّارِقْ وَالسَّارِقَةُ فَاقُطَعُوا أَيُدِيَهُمَا جَزَاءٌ بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزُيزٌ حَكِيْمٌ ٥". "چوراور چورنی کے ہاتھ کاٹ ڈالوبدلہ اس کا جوانہوں نے کیا، بیاللّٰد کی جانب سے عبرت ے، بے شک الله غلب اور حکمت والا ہے۔" (سورة المائدة: ٢٨)

آئيء إذراد يكصيل كم بائبل نے ہاتھ كاشنے كى سزاكواچھا كہاہ،اس كى تعريف کی ہاوراس کا علم دیا ہے؟؟ یااس کوسنگدلی بتایا ہے؟ ذراغورے برهیں:-

جب دو مخص آپس میں اڑتے ہوں اور ایک کی بیوی پاس جاکر اپنے شو ہر کواس آ دی کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے جواسے مارتا ہوا پناہاتھ بڑھائے اوراس کی شرمگاہ کو پکڑ لے:

"Show her no mercy; cut off her hand." (Deuteronomy, 25/11-12, GNB, Published by The Bible Society of India, Bangalore, India, 2008-2009)

اسلای قوانین اسلامی قوانین اسلامی قوانین

''تو تواس کا ہاتھ کا نے دُالنا اور ذراتر سنے کھانا۔''
اس کا مطلب ہے کہ بائبل اس سز اکو صحیح اور درست کھیم اتی ہے۔ ذرا انداز بیان
پیغور کریں! ترس اور رحم کو کنارے لگا کر سز اسنانے اور نافذ کرنے کا حکم سنایا، بلکہ انگریز ک
پیرا گراف میں تو پہلے ترس کو دل سے نکا لئے کا حکم دیا پھر ہاتھ کا شخ کا قانون۔
پیرا گراف میں تو پہلے ترس کو دل سے نکا لئے کا حکم دیا پھر ہاتھ کا شخ کا قانون۔
قر آن اور بائبل دونوں کے اقتباسوں میں بار کی سے غور کریں! اسلام نے چور کا ہاتھ کا شخ کا حکم دیا ہے جبکہ بائبل نے مارکھارہ آدی کی بیوی کے ہاتھ کو کا شخ کا حمطاب اسلام نے فالم ہاتھ کو کا شخ کا حکم دیا ہے جبکہ بائبل نے مظلوم کے ہاتھ کو کا شخ کا حکم دیا ہے۔ پھر بھی ان کا بیہ فالم ہاتھ کو کا شخ کا حکم دیا ہے۔ پھر بھی ان کا بیہ ویوں ہے کہ قرآن فالموں کا ساتھ دیتا ہے۔ بیا یک مضحکہ خیز نما آن اور خیا نے نہیں تو اور کیا ہے؟؟

"Now after the death of Joshua it came to pass, that the children of Israel asked the LORD, saying, Who shall go up for us against the Canaanites first, to fight against them? And the LORD said, Judah shall go up, behold, I have delivered the land into his hand. And Judah said unto Simeon his brother, Come up with me into my lot, that we may fight against the Canaanites; and I likewise will go with the LORD delivered the Canaanites and the Perizzites into their hand, and they slew of them in Bezek ten thousand men and they slew the Canaanites and they fought against him, and they slew the Canaanites and the Perizzites. But Adoni-bezek fled; and they pursued after him, and caught him, and cut off his thumbs and his great toes."

(Judges, 1/1-6, KJV, TBR, BSI, 2008)

"اوریشوع کی موت کے بعد یوں ہوا کہ بی اسرائیل نے فداوند نے پوچھا کہ ہماری طرف سے کنعانیوں سے جنگ کرنے کو پہلے کون جڑھائی کرے؟ نے فداوند نے کہا کہ یہوداہ چڑھائی کرے اور دیھو میں نے یہ ملک اُسکے ہاتھ میں کردیا ہے ۔ تب یہوداہ نے اپنے بھائی شمعون کے ہاکہ کہ میں کنعانیوں سے لڑیں اور اِسی طرح سے کہا کہ تو میرے ساتھ میر فر عہ کے حصہ میں تیرے ساتھ چلونگا۔ سوشمعون اُسکے ساتھ گیا نے اور یہوداہ نے میں بھی تیرے تر ھائی کی اور فداوند نے کنعانیوں اور فرزیوں کو اُس کے ہاتھ میں کردیا اور اُنہوں نے برق میں اُن جڑھائی کی اور فداوند نے کنعانیوں اور فرزیوں کو برق میں پاکروہ اُس سے لڑے اور کنعانیوں اور فرزیوں کو برق میں پاکروہ اُس سے لڑے اور کنعانیوں اور فرزیوں کو مارٹ پر اُدود تی برق میں اُلے دہ اُسکا پیچھا کرے اُسے پر کے اور کنعانیوں اور فرزیوں کو مارٹ پر اُدود تی برق میں پاکروہ اُس سے لڑے اور کنعانیوں اور فرزیوں کو مارٹ پر اُدود تی برق میں گا اور اُنہوں نے اُسکا پیچھا کرے اُسے پر کرلیا اور اُسکے ہاتھ اُس

(تضاة: ١/١١٢)

باؤ<u>ل كانگوشم كاث دال</u>:

ان کاجرم اس کے سواکیاتھا کہ وہ بنی اسرائیل کے دوست نہیں تھے؟؟ بائبل میں اس کے علاوہ بھی ہاتھ اپاؤں کا شنے کا حکم اذکر ملتاہے: (س) کسی نے کسی کا ہاتھ پاؤں کا ٹ دیا تو بدلے میں اس کا ہاتھ پاؤں بھی کا ٹاجائے۔ (خردج:۲۲/۱۳ سے ۲۳/۱۳ میں اسٹا:۱۲۱۹)

( م ) بنی اِسرائیل کے راستباز نبی اور بادشاہ داؤد نے اپنے سالے اِشبوست بن ساؤل کا سر کاٹ کرلانے والوں کو قبل کروایا،ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے پھران کو پھانسی پہ چڑھوایا۔ (سموئیل دم ۱۳۰۳/۳۰)

(۵) کی پانے اِلزام کی تہت لگانا جس ہے ہاتھ یاؤں کا شنے کی سزالازم ہو۔ (اِستنا:۱۹۱۵ماء) چور کے لیے اتن سخت سزا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ زندگی میں سوبار کا میا بی سے چوری کے باوجود صرف ایک بار پکڑا گیا تو بھی وہ''سوسنار کا تو ایک لوہارکا''محاورہ یا و کے بغیر نہیں رہ سکے گا۔

## (٩) قصاص کی سزا۔

قصاص یعنی بدلہ کی سزا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کی کوئل کردے، اس کی ناک توڑد ہے، کان کاٹ لے وغیرہ، تو مجرم کے ساتھ بھی اسی طرح کیا جائے۔ کس کے دل میں بیدا ہوتا ہوگا کہ بیرتو عقل میں نہیں ساتی ہے کہ قانون کسی کی ناک کان کو ائے۔ اگر کسی آدی نے کسی کی ناک کاٹ کی تو وہ صرف ایک فرد کی غلطی اور جہالت کہلائے گی مگر قانون ایسا کرتا ہے تو پورا کا پورا ملک مجرم کہلائے گا۔ لیکن اگر گہرائی میں اتر کردی جیس اور ایک دوسالوں کے لیے اس قانون کو نافذ کر کے آزما ئیں تو بیا قرار کے بغیر نہیں رہ پائیں رہ پائیں گے کہ ایسے مجرموں کے لیے بہی سب سے بہتر سزا ہے۔ ذرا سوچ کے جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ جیسی کرنی و لیم مجرنی کی ناک کان کا شخ کے جرم میں آپ جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ جیسی کرنی و لیم مجرنی کی کی ناک کان کا شخ کے جرم میں آپ بھی ناک کے اور کان کا شخ کے جرم میں آپ اجازت دے یا گئی ۔ ۔ ؟ اگر امر یکہ و یورپ کو یقین نہ ہوتو اپنے ملکوں میں دوسالوں

قصاص كاحكم ساتے ہوئے قرآن مقدس ميں كہا گيا:

"أَنَّ النَّفُسَ بِالنَّفُس، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَالْآنُفَ بِالْآنُفِ، وَالْآذُنَ بِالْآذُن،

وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ".

"جان كے بدلے جان، آئھ كے بدلے آئھ، ناك كے بدلے ناك، كان كے بدلے كان، وانت كيد ليوانت اورزخول كقصاص بهي انبي كمثل بين- " (سورة المائدة: ٥٤)

بالبل بھی قصاص کی سزاکی پرچارک ہے۔ کہا گیا:

"The payment will be life for life, eye for eye, tooth for tooth, head for head, foot for foot, burn for burn, cut for cut, and bruise for bruise." (Exodus, 21/23-25, Deuteronomy, 19/21, CEV, ABS, NY, USA, ©1995)

"توجان كے بدلے جان لے: اور آنكھ كے بدلے آنكھ اور دانت كے بدلے دانت اور ہاتھ كے بدلے ہاتھ - پاؤں كے بدلے باؤں : جلانے كے بدلے جلانا - زخم كے بدلے (فروج:۱۲/۲۱\_۲۵، استنا:۱۱/۱۹) زخم اور چوٹ کے بدلے چوٹ۔"

یہاں ایک اور خیانت سے پردہ اٹھاتے چلیں کہ امریکن بائبل سوسائٹی نیویارک کے اس ایڈیشن میں جہاں یہ "bruise for bruise" اور بائیل سوسائی ہند کی اردو بائبل مین "چوٹ کے بدلے چوٹ" کا جملہ ہاس کی جگہ کنگ جیمس ورش میں" stripe for stripe" یعنی کوڑے کے بد لے کوڑا" ہے۔

ذرااع محى روهين

"Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed, for in the image of God made he man." (Genesis, 9/6)

"جوآدى كاخون كرے أسكاخون آدى سے ہوگا كيونكه خُدانے إنسان كوا بنى صورت بدينايا ہے:"

اس مقام یہ بھی اگر قرآن اور بائل کے احکام کا موازنہ کیا جائے تو اسلام کی حقانیت کھل کرسامنے آجاتی ہے۔اسلام دیت کا تھم دیتا ہے، کہ اگر مقتول شخص کے ورشہ دیت (سواونٹ) لینے پرآ مادہ ہوجا کیں تو دیت لے کرمعاملہ ختم ، مگر بائبل صرف قل کا تھم دیت ہے، بائبل کی چیز کے عوض کسی قاتل کی جان بخشی کومنظوری نہیں دیت ہے۔

بائبل قصاص سے بہت آ گے بڑھ کرسزا کیں نافذ کرتی ہے۔ بائبل کے مطابق کم از کم پانچ موقعوں پہآگ کی سزادی جائے گی۔ پہلا اس وقت جب کوئی زنا کرے۔ بی اسرائیل کے اجداد میں سے ایک یہوداہ کو پی خبردی گئی:

"Your daughter in law Tamar has behaved like a prostitute & now she is pregnant, "Drag her out of town & burn her to death" Judha shouted." (Genesis 38/24, CEV, Pub. by ABS, New York America. 1995)

"تری بہوتر نے زنا کیا ہے اور اے <u>چھنا لے</u> کا حمل بھی ہے۔ یہوداہ نے کہا (انگریزی لفظ Shouted کے مطابق انتہائی غصیں چیخ پڑے) کہا ہے باہر نکال لاؤ کہ وہ جلائی جائے:"
(بیدائش: ۱۳۸۸)

(٢) انسان كوجلانے كادوسراتكم يہے:

"If a priest's daughter becomes a prostitute, she disgraces her father; she shall be burnt to death." (Leviticus, 21/9, GNB, BSI, 2008-2009)

"أورا كركائن كى بني فاحشه بن كراپي آپ كونا پاك كري تو وه اپنيا پاك كري الى المارات (۹/۲۱:۱۲)

(۳) کوئی مرد بیوی اوراپی ساس دونوں سے شادی کر ہے تینوں جلادیے جائیں۔ (آجار:۱۳۱۰) (۳) اگر کوئی شخص کسی پی آتثی سز اکے لائق جرم کی تہمت لگائے تو اسے بھی جلادیا جائے۔ (۱۳-۱۵/۱۹:۱۳)

(۵)خداکے لیے مخصوص چیز کی چوری کی سزابھی آگ ہے۔ اس سلسلے میں ہم اسلام کا موقف واضح کردیں کداسلام نے آگ کی سز اکو کھمل طور پہنغ کردیا ہے، آگ کی سزادینے کاحق صرف خدا کو ہے۔

(۱۰)انسانی اعضا په تیزاب پهینکنے کی سزا۔

یدایک سلگتا ہوا مسکلہ ہے، اور اس زمانہ میں اس کے متعلق بخت قانون کی واضح ضرورت ہے۔ اس سلطے میں ہم اسلامی نقطۂ نظر کو بھی واضح کردیتے ہیں، چونکہ یہ جرم رسول اللہ کے مبارک زمانہ میں نہیں تھا اس لیے اس کے متعلق نام بنام واضح قانون اسلامی شریعت میں نہیں مل سکتا ہے، البتہ! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے اسے اصول بنائے ہیں جو دنیا کے ہر قضیہ کے مل کے لیے کافی ہیں۔ یہ عنوان بھی کچھا ایہ ہی اصول بنائے ہیں جو دنیا کے ہر قضیہ کے مل کے لیے کافی ہیں۔ یہ عنوان بھی کچھا ایہ ہی

ہے۔قرآن وحدیث میں اس ہے متعلق واضح اشارات موجود ہیں۔

الله جل شاندارشادفرماتا ي:

"أَنَّ النَّفُسَ بِالنَّفُسِ، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَالْآنُفَ بِالْآنُفِ، وَالْأَذُنَ بِالْآذُنِ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ."

"جان كے بدلے جان، آ كھے بدلے آكھ، ناك كے بدلے ناك، كان كے بدلےكان، دانت كيد إدانت اورز تمول ك قصاص بهي انبي كمثل بين-" (سورة المائدة: ٥٠)

تیزاب پڑنے سے زخم بنتا ہے اور انسانی عضوتلف اور ناکارہ ہوجاتا ہے اور چونکہ اسلام نے قصاص میں ان دونوں کو بھی شامل کررکھا ہے، لہذا قرآنی آیت سے بیظا ہر ہوتا م كرتيزاب جينك والے كے عضوبي بطور قصاص تيزاب والا جائے، اگر تيزاب كلاتا مو، جلاتا نہ ہو۔ اور اگر جلاتا ہوتو قصاص کی بجائے علم اسلام کی ٹیم اور سلطان اسلام اس کے متعلق کسی دوسرے نتیجہ پر پہنچیں اور سزا نافذ کریں، جوسب سے بردی سزا کی شکل میں بھی ممکن ہے۔علاوہ ازیں تیزاب چھنکنے کی سزامیں برابری کا امکان محسوں نہیں ہوتا ہے،ضروری نہیں ہے کہ متاثر کا جتنا حصہ جلا اور اس کو جتنی تکلیف پہونچی ای طرح مجرم کے ساتھ کیا جاسکے، لہذااس مقام پرتعزیرزیادہ اُنب ہے، جو بڑی سے بڑی سزا کی شکل میں بھی ہو عتی ہے۔ صاحب عنايه وفتح القديرة قم طرازين:

وَهُوَ يُنْبِئَى عَنِ الْمُمَاثَلَةِ، فَكُلُّ مَا أَمُكَنَ رِعَايَتُهَا فِيُهِ يَجِبُ فِيُهِ الْقِصَاصُ وَمَا لَا فَلَا."

''قصاص نام بَ برابرى كا ، توجهال برابرى ممكن بو بال قصاص واجب بهين تومنع'' (العناية شرح الهدايه: باب القصاص فيما دون النفس، فتح القدير: باب القصاص فيما دون النفس)

اب بیمسکد ماہرین علما کی بحث کے بعد ہی طے ہو یائے گا کداس میں قصاص ہوگا یا تعزیر، جو دہشت پھیلانے اورلوٹ مارکرنے والے ڈاکواور دہشت گرد کی سزا کے برابرتک ہوسکتی ہے۔ کیکن علماویار لیمنٹ دونوں صورتوں میں ہے جس ثق کو بھی اختیار کریں ببرحال سزادنصیحت اور سبق ثابت ہوگی جوجرائم کے سدباب میں صدورجہ معاون ہے۔

قرآن كاطرح بائبل ميس ب "The payment will be life for life, eye for eye, tooth for tooth, head for

9) (63) 0

head, foot for foot, burn for burn, cut for cut, and bruise for bruise."

(Exodus, 21/23-25, Deuteronomy, 18/21, CEV, ABS, NY, USA, ©1995)

''تو جان كے بدلے جان كے : اور آئكھ كے بدلے آئكھ ۔ اور دانت كے بدلے دانت اور ہاتھ كے بدلے دانت اور ہاتھ كے بدلے ہاتھ كے بدلے ہاتھ كے بدلے ہاتھ كے بدلے رخم كے بدلے رخم اور چوٹ كے بدلے رخم اور چوٹ كے بدلے چوٹ ، ۲۵/۱۸ استان ۱۹/۱۸ )

چونکہ بائبل میں جلانے کے بدلے میں جلانے کا تھم ہے جس میں مساوات مشکل ہے، توالیا محسوس ہوتا ہے کہ تیزاب چینکنے والے کو تیزاب سے جلایا جاسکتا ہے۔

(۱۱) اهانت رسول ﷺ کی سزا۔

قرآن سے متدط اور احادیث طیبہ سے بیٹا بت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی شان میں گتا نی گرنے والے فرد کے لیے اللہ جل شانہ نے موت کی سزامتعین فرمائی ہے۔ علامہ قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ماییناز کتاب''الشفاء جعریف حقوق المصطفیٰ ﷺ'' میں ان دلائل کو جمع فرمایا ہے۔ پھرامت کے علما وفقہا اور ائمہ ومحدثین کے اقوال اور ان کے عمل کو ذکر کیا ہے۔ آپ امام مالک ﷺ کے حوالے سے تحریفر ماتے ہیں:

مَنُ سَبَّ النَّبِيَ عَلَيْ أَوُ غَيُرَهُ مِنَ النَّبِيِينَ مِنُ مُسُلِمِ أَوُ كَافِرٍ قُتِلَ."

"جوسلم ياغير مسلم في الله يادوسركى في المناجم السلام كي سناخي كراس وقل كياجا عكا."

(الباب الأول في بيان ما هو في حقه على سب أو نقص من تعريض أو نص)

یورپ دامریکہ کی نظر میں اسلام کا بی کھم بھی نہیں ہے کیونکہ اس سے انسان کی اظہار دائے کی آزادی (Freedom of Expression) چھینی جاسکتی ہے جوغلط ہے کہ ہر خص کو اپنی بات

ر کھنے اور کہنے کاحق مال کے پیٹ سے ملا ہے جھے اسلامی قانون سے ختم کرنا قطعا غلط ہے۔

اس موال کا الزامی جواب دیے سے پہلے انصاف کے ان طلبگاروں سے پچھ موالات: (۱) اِظہار رائے کی آزادی سے آپ کیا سجھتے ہیں؟؟ آپ کے نزدیک اس کامفہوم کیا ہے؟ (۲) کسی کی اظہار رَائے کی آزادی کاحق محدود ہے یا غیر محدود؟؟

ویے بوریی وامریکی حکمرانوں کی تقدس مآب کتاب بائبل محدوداً زادی کی داعی ہے:

"As free, and not using [your] liberty for a cloke of maliciousness, but as the servants of God. Honour all [men.] Love the brotherhood. Fear God. Honour the king."

(1Peter. 2/16-17)

اسلامي قوانين ١٩٩٨ با ٠٠ اوردور جديد عن وسر "اسے آپ کوآزاد جانو گراس آزادی کوبدی کا پردہ نہ بناؤ بلکہ اپنے آپ کوخدا کے بندے جانو نسب کی وزی کرو برادری سے محب رکھو خداے ڈرو باوشاہ کی عزت کرون (بطری اول:۱۲۱۲ ماد) (m) كيا آپ ميں اس بات كى اجازت دي كر جس لفظ سے امريكيول كو تخت تكليف پہونچتی ہوہم ان کا استعال کریں؟؟؟ جیسے کمین، چور، جرام خور؟؟ اور گالی کے گندے الفاظ؟؟ (٣) اگر کوئی اپنی اظہار رائے کی آزادی کا غلط استعمال کرتا ہوتو کیا اس پہلگا منہیں لگائی (۵) ایک دہشت گرد جتنے لوگوں کی جان نہیں لیتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک زہر ا گلنے والے افراد ثابت ہوتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ان کی طرفداری کرتے ہیں؟؟ (۲) کیاملمانوں کی روح محمد کھی اہانت وگتانی "Hate Speech" (نفرت انگیز بیان) کے زمرے میں نہیں آتی ہے؟؟ اور کیا ایے مجرموں پہ "جک عزت" قانون (Defamation Act) کوچست بنا کراس کے تحت کاروائی نہیں کی جا عتی ہے؟؟؟ (2) آپ کی اظہاررائے کی آزادی کواس صد کے اندررکھا گیا ہے کہ اس سے کی کے تلی، ذہبی، ساجی یالسانی جذبات مجروح نہ ہوں، پھر کیا وجہ ہے کہ سلمانوں کے مذہبی جذبات سے تعلواڑ کا جرم كرنے والول كوآپ اظہاردائے كے پرد يس مايت دينے كى بات كرتے ہيں ....؟؟ (۸) إظهار رائ كى آزادى (Freedom of Expression) يا بولنے كى آزادى (Freedom to Speech) اور نفرت انگیز بیان (Hate Speech) اور جنگ عزت (Defamation Act) سب کے مطلب کو واضح کریں۔ پھر ان میں مطابقت بنائے ر کھتے ہوئے بتا کیں کہ اِبانت رسول کا مجرم اِظہار رائے کی آزادی کی سرحدے نکل کر انفرت انگیز بیان اور جنک عزت کی سرحد میں داخل ہوتا ہے مانہیں ....؟؟؟ جب تك الك فخص إظهار رائ كي آزادي كي حديس ميسي اس سے كوئي سروكار نہیں ،گر جب وہ اس عزت دار حدہے نکل کر خار داراور قابل سزا نفرے انگیز بیان اور ہتک عزت ک سرحدوں میں داخل ہوتا ہے جو جمیں اس کے خلاف بخت کاروائی کا مطالبہ کرنا پڑتا ہے۔ جن ملكوں ميں (Hate Speech) اور چنگ عزت (Defamation Act) جيسے توانين ناف 00% PAUL TIME

ہیں ان کے حکمر انوں اور عام لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ وہ وہ حق کی حمایت میں آواز بلند کریں۔
اور بقول بائبل نبدی کے پردہ بعثی نامناسب آزادی کے خلاف اپنے موقف کوواشگاف کریں۔
واضح رہے کہ بے عیب ذات میں عیب نکالنے یا ان کی شان میں جھوٹی بات
بنانے والوں کے لیے موت کی سزاکا اسلامی قانون نیانہیں ہے۔ بائبل بھی ایسے لوگوں کے
بنانے والوں کے لیے موت کی سزاکا اعلان کرتی ہے جو خدا کے نام پر گفر بکے ملاحظ ہو:

"And he that blasphemeth the name of the LORD, he shall surely be put to death, and all the congregation shall certainly stone him. as well the stranger, as he that is born in the land, when he blasphemeth the name of the LORD, shall be put to death."

(Leviticus, 24/16)

"اوروہ جوخداوند کے نام کفر کجے ضرور جان سے مارا جائے۔ساری جماعت اسے قطعی سنگ ار کرے۔خواہ وہ دلی ہویا پر دلی جب وہ پاک نام پر کفر کجے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے:" (اُحدر ۱۹۲۳-۱۱)

بائبل کے اس پیراگراف نے مسلم وغیر مسلم ہرطرح کے گتارخ رسول کے لیے سزائے موت کے اِسلامی قانون کی تصدیق کردی ہے۔

اہانت رسول کے بحرموں کے لیے کی اسلامی ملکوں میں موت کی سزاکا پار لیمانی قانون بھی ہے۔ ان میں سے ایک یعنی پاکتان کونشانہ بنا کر مغربی وامر کی مخفقین و عکر ان اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ اس قانون کا غلط استعال ہوتا ہے لہذا اِسکوختم کر دیاجائے۔ اس پرعرض ہے کہ ہم نے بائل (سلاطین اول:۱۱۱-۲۹) میں بھی پایا کہ باغ کے لاچ میں بنی اسرائیل کے بادشاہ انحی اب اور اس کی ہوی ایر بیل نے بزرعیلی نبوت کے خلاف 'اہانت خدا' قانون کا غلط استعال کیا اور دو شریوں سے اس کے خلاف خدا کی شان میں کفریہ جملہ بکنے کا الزام لگا کراسے سنگ ارکر وادیا۔ وی شریوں سے اس کے خلاف خدا کی شان میں کفریہ جملہ بکنے کا الزام لگا کراسے سنگ ارکر وادیا۔ وی کے ذریعہ خدانے ان مجرموں کو تنبیہ تو دیدی مگر پھر بھی اس قانون کوختم کرنے کا کوئی تھم نہیں سنایا گیا۔ البتہ! قانون نافذ کرنے والے ادارے اس قر آئی ہدایت کوذ ہمن شیس رکھیں کہ کی کے جرم کے حتی شوت کے بغیراسے سزانہ دی جائے ، ادرای طرح شوت کے بعد کوئی نری نہ برتی جائے۔ گیر ساری بحث خود بخو د بند ہوجائے گی مسین صرف ایک سوال کا جواب دے دیا جائے کھر ساری بحث خود بخو د بند ہوجائے گی اگرکوئی شخص دوم ہے نہیں ہیں کرے گاتو اس کا بردا نقصان نہیں ہوگا۔ گر

اليم با اوردور فيديد عن رسي اسلامي قوانين ان کی مسلم شخصیتوں کے بارے میں ہرزہ سرائی کرنے سے ملک وقوم کا بڑا نقصان ہوسکتا ہے، فسادات ہوسکتے اورخون کی ندیاں بہد عتی ہیں۔ تو پھر کیاضروری ہے کہاں طرح کا کام کیاجائے؟؟ برطانيه مين ٢٠٠٨ء تك مسحيت متعلق معاملات مين اس طرح كا قانون نافذتها جس کے تحت عیسائیت سے متعلق کسی چیز کا ذاق اڑانے یا مسیح کی شان میں گستاخی کرنے کے ليجيل،جرماندے لے ربیانی تک كى سزادى كئى ہے۔كئى ميڈيا چينلواوران كے المكاروں كے آ يے!اس سلسلے ميں بعض ملكوں كي تمين ونظام كا جائز وليں۔ ہندوستانی آئین آرٹیل 19 کے مطابق ہرشہری کو بولنے، اپنی رائے کا اظہار كرنے، غير سلح اور پُرامن طور پر جمع ہونے "نظیم وتح يک بنانے، ہندوستان بحريس گھو منے اورجس ریاست وشہرمیں جا ہوہاں رہنے کی آزادی حاصل ہے، مگرای کے ساتھان پر ملک، دوسر علکوں سے دوستانہ تعلقات، امن عامہ، وقار عدلیہ اور شہر یوں کے ناموس کی حفاظت کے لیے"معقول پابندیاں" بھی عائد ہوتی ہیں۔ اسى طرح جنوبي أفريقي آئين آرتكل 16 كے مطابق ميڈيا فن كار، آرشك علم و تحقیق ہے جڑے افراد کواپنے کام میں ہرطرح کی آزادی ہے بشرطیکہ وہ اپنے قول وفعل کے ذریعہ جنگ کے پروپیگنڈہ اور نطی، ثقافتی، نم ہجی نفرت انگیزی نیز تخریب وفساد کے (http://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/images/a108-96.pdf) しゅっこい مطلب إظهارة ائے كي آزادي كاحق "محدود" ركھا كيا ہے۔ (١) توبين رسالت كے سلسلے ميں ١٩٢٤ء ميں تعزيرات مند ميں ايك وفعہ 295اور 295A كاضافكيا كياجس كے مطابق كى ندب كى توبين كے مجرم كوزيادہ سے زيادہ تين سال تک کی سزادی جا محتی ہے،اس کےعلاوہ تعزیرات ہند دفعہ 153A سے بھی یہی واضح ہوتا ہےاور انفار میشن ٹیکنالوجی ا کیٹ ۲۰۰۸ء دفعہ 66 کا بھی یہی کہنا ہے۔ پچھ حد تک بیہ قانون قابل اطمینان ہے۔ کیونکہ اولاتو جرم کے نتیجہ (فساد قبل وغارت، ہزاروں انسان

100 CON 65 100 11

00%

اسلامی قوانین اسلامی قوانین اوردورجدید کے تناظر میں

اوراً ربوں روپے کی دولت کی بربادی ، ملک کی سائیت کوخطرہ ) کے اعتبار سے بیر زابہت کم ہے۔ دوسرا بیکہ بہت سے ممالک میں زہراً گلنے والوں بہت سے افراد کے خلاف کوئی سخت ایک نہیں لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کھلے عام دیکے فساد کا باعث بنتے رہتے ہیں۔ اس قانون میں اگر زیادہ تختی پیدا کی جائے اور بہت سے قانون کی طرح اس کا غلط استعمال نہ ہوتو بہت اچھارے گا۔ چلئے! پھر بھی نہ سے ہاں اچھا ہے۔

(http://police.pondicherry.gov.in/Information%20Technology%20Act%202000%20-% 202008%20(amendment).pdf)(http://en.wikipedia.org/wiki/Hate\_speech\_laws\_in\_India)

ہم عالمی حکومتوں سے امیداور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس موضوع کی حساسیت کو سمجھے اور جلداز جلداس کے طل کے لیے کوئی شوس قدم اٹھائے۔

(۲) فن لینڈتعزیراتی قوانین چیپر 11 سیکٹن (5) 3 کے موافق لسانی، ذہبی، جنسی، نسلی اور علاقائی احساسات کو تکلیف پہنچانے اور نفرت انگیز قول وفعل کرنے والے کو '' Crime' انسانیت کے خلاف جرم کی بنیاد پہم از کم ارسال یا عمر قید کی

سزاہو سکتی ہے۔ (http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf) ہزاہو سکتی ہے۔ (29 quarter فتہ الگیز (۲) نیر لینڈ آرٹیکل (۱37 ورآ ٹرٹیکل (۱37 ورآ ٹرٹیکل (۲۰ اورآ ٹرٹیکل (۲۰ وفعل کو اور لسانی، فدہبی، جنسی، معذوری علاقائی احساسات تھیس پہنچانے کو جرم گراد نتے ہیں۔ اور اِنٹرنیشنل کرائم اُ کیٹ ۱۹رجون ۲۰۰۳ء آرٹیکل 3 کے مطابق جو شخص دانستہ طور پر کسی فدہبی گروہ یا کسی سلی گروپ کو کلی یا جزئی نقصان پہنچانے کا مجرم پایا جائے دانستہ طور پر کسی فدہبی گروہ یا کسی اندنہ ہو) کی سزاسائی جا سکتی ہے۔

(http://www.coc.int/t/dghl/monitoring/ecri/legal\_research/national\_legal\_measures/Netherlands/ Netherlands\_SR.pdf) (http://www.legalproject.org/issues/europeanhatespeechlaws)

(۴) کینیڈائی تعزیراتی قوانین دفعہ 319 کے مطابق جوشہری قابل شناخت گروہ کو اُپنے بیان و عمل کے ذریعہ نقصان پہنچانے کی حرکت کرے اسے دوسال تک کی سز اہو عمق ہے۔

(http://lawslois.justice.gc.ca/eng/acts/C46/section319.html)

(۵) ای طرح فی نمارک تعزیراً تی قوانین دفعہ (b) 266 میکہتا ہے کہ جو شخص کس گروپ کی کے خلاف نسل، رنگ، قومیت، پشتونی علاقائیت، عقیدے یا جنس کی بنیاد پر علانیہ یا

المريم بالمحل اوردورجديد المرين اسلاى قوانين پھیلانے کی نیت ہے دھمکی آمیز، بےعزتی یا توہین آمیز بیان دے یااس طرح کے پیغام کو پھیلائے اسے دوسال تک کی سز اہوعتی ہے۔ (٢) سويدُن تعزيراتي قوانين جيير 16 دفعه 8 كے مطابق نسل، پشتوني علاقه، زبان، رنگ اور ذہب کی بنیاد پر کسی کے احساسات کو تھیں پہنچانے کے جرم پددوسال تک کی سز اہو علی ب،اوراگرجرم کی شناعت کم ہے توجر ماند کیا جاسکتا ہے۔ (Art. 261 bis 218, Racial 261 موس تعزيراتي قوانين آرتكل (Art. 261 موس تعزيراتي قوانين آرتكل (discrimination کے مطابق نسل، آبائی خطداور مذہب کی بنیادید کی کے احساسات کو برسر عام تھیں پہنچانے کے جرم پہتین سال تک کی سزا ہوسکتی ہے یا مالی جرمانہ عائد کیا جاسكتا ہے۔ آرٹيل 264 كے مطابق جو مخص كسى گروہ كونسل، علاقد، ندہب يا توميت كى بنیادی بالکلیہ یا جزوی طور پہ تباہ کرنا جا ہے، اس کے ارکان کافل کردے یا انہیں سخت جسمانی بازین تکلف پہنچائے،اے ۱۰ ارسال سے عمر قید تک کی سزادی جاسکتی ہے۔ www.admin.ch/ch/e/rs/3/311.0.en.pdf) (A) آئرليند بھ عزت قانون (Defamation Act 2009) دفعہ 36 كے مطابق جو خص كفريكلمات بجيا بهيلائے اے ٢٥٠٠٠ يورو (تقريباليس لا كه مندوستاني روپے) تک کا جرمانہ کیا جاسکتا ہے۔ ای طرح دفعہ (a)(2)(a) کے مطابق جو مخص کسی ندہب کے مقدس امور کی تو ہیں یا خداق پہشمل بائیں کھے یا ایسی چیزوں کو پھیلائے،جن سے اس مذہب کے ماننے والوں کے درمیان غصہ اور تناؤ پھیل سکتا ہے، یہ بھی اس جرم کے (http://www.irishstatutebook.ie/pdf/2009/en.act.2009.0031.pdf)ーニングン انثاءاللهاس عنوان يمزيد تفصيل كے ليے جاري اللي تصنيف" المانت رسول على اسلامی اور عالمی قوانین کے تناظر میں' کامطالعہ فرمائیں۔ (۱۲) خود کش حمله۔ اس دور کے میڈیا کے ذریعی ہمیں عام طور پر بید دکھایا اور سایا جاتا ہے کہ کی مسلمان نے

0 0

خودکش جملہ کر کے بہت سے انسانوں کو مار دیا اور ساری دنیا میں حملے بالحضوص خودکش حملوں کے
لیے دنیا کے تمام مسلمانوں کو ذمہ دارگر دانا جاتا ہے۔ ہمارا جملین ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اور کوئی
بھی محقق اس بات کا جبوت پیش کردے کہ اسلام کی چودہ سوسالہ تاریخ میں کسی بھی ایک سیچا ورمعتر
تو دورایک عام جائل مسلمان کے متعلق ہماری کسی معتر کتاب میں یہ کھا ہواد کھادے کہ اس نے خود
کشر ہملہ کیایا اس کو جائز کہا ہو ۔ گرمیحی ارباب قلم کو ہم بتادیں کہ ان کی مقدس کتاب بائبل میں اس
بات کا تذکرہ موجود ہے کہ ان کے خدا کے ایک سیچ کیا در چنے ہوئے نبی سمون (جن پر خدا کی
بات کا تذکرہ موجود ہے کہ ان کے خدا کے ایک سیچ کیا در چنے ہوئے نبی سمون (جن پر خدا کی
بوی کو مہرہ بنا کرا سے گرفتار کر لیا اور ان کی دونوں آئکھیں نکال ڈالیس تو ایک جشن کا اہتمام کیا اور اس

"And they called for Samson out of the prison house; and he made them sport, and they set him between the pillars. And Samson said unto the lad that held him by the hand. Suffer me that I may feel the pillars whereupon the house standeth, that I may lean upon them. Now the house was full of men and women; and all the lords of the Philistines were there; and there were upon the roof about three thousand men and women, that beheld while Samson made sport. And Samson called unto the LORD, and said, O Lord GOD, remember me, I pray thee, and strengthen me, I pray thee, only this once, O God, that I may be at once avenged of the Philistines for my two eyes. And Samson took hold of the two middle pillars upon which the house stood, and on which it was borne up, of the one with his right hand, and of the other with his left. And Samson said, Let me die with the Philistines. And he bowed himself with all his might; and the house fell upon the lords, and upon all the people that were therein. So the dead which he slew at his death were more than they which he slew in his life." (Judges, 16/25-30)

''سوائہوں نے سمون کوقید خانہ ہے بلوایا اور وہ اُنکے لئے کھیل کرنے لگا اور اُنہوں نے اُسکودوستونوں کے بچ کھڑا کیا: جب سمون نے اُس لاکے ہے جو اُسکا ہاتھ پکڑے تھا کہا جھے اُن ستونوں کو جن پرید گھر قائم ہے تھا مند ہے تاکہ میں اُن پر ٹیک لگا وُں۔ اور وہ گھر مردوں اور عورتوں ہے بھرا تھا اور فلستوں کے سب سردار وہیں تھے اور چھت پہتر بیا تین ہزار مردوزن تھے جو سمون کے کھیل دیکھ رہے تھے: جب سمون نے خداوند سے فریاد کی اور کہا اُنے مالک خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ جھے یا دکر اور میں تیری منت کرتا ہوں

کدائے خُدا فقط اِس دفعہ اور تو مجھے زور بخش تا کہ میں یکبارگی فسلتوں ہے اپنی دونوں استونوں کوجن پر گھر قائم تھا پکڑ کرایک آئھوں کا بدلہ لوں: اور سمون نے دونوں درمیانی ستونوں کوجن پر گھر قائم تھا پکڑ کرایک پر دہنے ہاتھ سے اور دوسرے پر بائیس سے زور لگایا۔ اور سمون کہنے لگا کہ فلستوں کے ساتھ مجھے بھی مرنا ہی ہے۔ سووہ اپنے سارے زور سے جھکا اور وہ گھر ان سرداروں اور سب لوگوں پر جواس میں تھے گر پڑا۔ پس وہ مُر دے جنکو اُس نے اپنے مرتے دم مارا اُن سب لوگوں پر جواس میں تھے گر پڑا۔ پس وہ مُر دے جنکو اُس نے اپنے مرتے دم مارا اُن سب لوگوں پر جواس میں تھے گر پڑا۔ پس وہ مُر دے جنکو اُس نے اپنے مرتے دم مارا اُن کے بھی زیادہ تھے جنکو اُس نے جنے جی گل کیا۔'' (قناۃ: ۲۵/۱۹۔۳۰)

شایدخودکش حمله کرنے والے پہلے آدی یہی ہیں اور وہ بھی خدائے مسیحیت کی منظوری سے مسیحیوں کو بہت سے چیزوں کی طرح اس ایجادیم بارک بادلمنی عاہے۔ عالمي تجارتي مركز (WTC) نيويارك امريكه په خود كش دېشت گردانه جمله جس میں ٣ ر ہزارلوگ مارے گئے، اسے جس نے بھی انجام دیاوہ یقیناً قابل ندمت ہے، کوئی بھی پرامن مذہب بالخصوص اسلامی قانون ایسے حملوں کو بھی بھی جائز نہیں گردان سکتا ہے جن میں ایک بھی بے قصور مخص مارا جائے۔ شایداس حملہ کوخودکش حملہ کی تاریخ کاسب سے براحمله ماناجاتا ہے مرابھی بائبل کاجو پیراگراف ہم نے فقل کیا ہے اس میں کم وبیش آٹھودی ہزارلوگ جن میں دو جارکوچھوڑ کر بھی بےقصور تھے،کوسمسون نے بل بھر میں خودکش حملہ كر كے موت كى نيندسلاديا۔اب ہم امريكى وبرطانوى بھائيوں سے پوچھتے ہیں كەكيااار ستمبرا ۲۰۰۱ء سے بھی بڑے پیانے بیاس دن کی سالگرہ ندمنائی جائے جس دن دنیا کا سب سے بواخود کش حمله فلستوں پیہواتھا؟؟؟ بائبل میں اس حملہ کا سال اور تاریخ تو مذکور نہیں ہے گر چونکہ اس جملہ کا تذکرہ سیجیوں کی کتاب میں ہے تو ہوسکتا ہے کہ اس کی تاریخ ان کی غیرالهای دوسری کتابول پاسینه به سیندروایت میں موجود دمولهذابقیه تفصیل وہی بتادیں۔

## حالات مصنف

ازدواجی حالات: ۵ررجب المرجب ۱۲۳۱ه/۱۲/می ۲۰۱۳ و زجعرات کوعالمه عائشه سلطانه بنت احمر حسین، بچهار پور، پوپری، سیتا مرهی، بهار (بند) کے ہمراه آپ کا عقد مسعود ہوا، خطبهٔ نکاح اورا یجاب وقبول کی رسم فقیہ اسلام فتی عبدالحلیم صاحب قبلہ نے اوا کی۔ آپ کے گر ۱۲ رمضان المبارک ۱۳۳۵ هه ۲۰۱۸ جولائی ۲۰۱۳ و وایک فرزند کی ولا دت ہوئی جس کا نام محمد جواد عزر رکھا گیا۔ اللهم زده علما و فضلا ورس وقد رئیں: استاذ مرم حضرت مولا نا ناظم علی مصباحی استاذ جامعدا شرفیه مبارک پور کے تمم پرفراغت کے بعد پچھ دنوں کے لئے آپ بحثیت عربک کیچراردار العلوم امام احمد رضا، رتا گیری، مہارا شریس رہے۔ پھر کنز الایمان ایجویشنل اینڈ چریٹبل ٹرسٹ گلبرگ والوں نے آپ کوٹرسٹ کلبرگ والوں نے آپ کوٹرسٹ کا ڈائر کیٹر مقرر کیا لیکن پچھ مدت بعد مولانا صابر رضا رہبر مصباحی والوں نے آپ کوٹرسٹ کا ڈائر کیٹر مقرر کیا لیکن پچھ مدت بعد مولانا صابر رضا رہبر مصباحی

ك مشوره بدوار العلوم شاه جدان بإنبور، تشمير ك تحت نكلنه وال ما منامه "المصباح"ك الله يٹراوردارالعلوم كى مدرس كى حيثيت سے آپ وہاں تشريف لے گئے۔ جہاں پہلے وائس رنیل پھر رنیل اور ماہنامہ المصباح کے ایڈیٹر کی حیثیت سے مسلسل ڈھائی سال قیام فرما رے۔ پھر جزیرہ اُنڈ مان ( کالایانی) ےمفتی شہاب الدین طیمی مصباحی، مولانا محر شوکت لعیمی مولانامحر بوسف مصباحی اور جناب محمد خالد شافعی صاحبان (الله ان کے جذبہ خدمت دین و محبت علا کو باقی رکھے ) کے اصرار پر اُنڈ مان تشریف لائے اور مرکز پیلک انگلش میڈیم اسکول،مرکزنگر، دِمبرلی گنج،ساؤتھانڈ مان کے پرٹیل مقررہوئے۔

منظیمی وبلیغی خدمات: أنگریزوں کی دریافت نوآ بادخطه انڈمان کے مسلمانوں کی بےراہ روی وگر ہی کود مکھ کرآپ بہت پریشان تھاور چاہتے تھے کہ کوئی ایس تنظیم ہے جس کے تحت دین وسنت کا کام باضابطہ کیا جاسکے لہذاای سوچ کوملی جامہ پہنانے کے لئے ۱۳ اربیع الاول شریف ۱۳۳۵ ه مطابق ۱۵ جنوری سان یو علامه فضل حق خیر آبادی چیر ثیبل فاؤنڈیشن کی بنیارڈ الی جس کی کفالت میں کئی مکاتب خدمت دین وسنت انجام دے رہے ہیں اور کئی مساجد کے قیام کامشن قریب بہ کمیل ہے۔علاوہ ازیں لوگوں کی شرعی ضرورت ك مدنظر دين علوم سے نا مانوس اس علاقه ميں اولين دارالا فتا بنام دحنفي دارالا فتا والقصا" كي بنیاد کا سہرا آپ کے سر بھی جاتا ہے، ای طرح فروری ۲۰۱۵ء میں سرزمین اُنڈ مان میں المردوزه "علام فضل حق خيرآبادي كانفرنس" كاكامياب انعقاد بهي آپ كا تاريخي إقدام ہے۔ بفضلہ تعالی اولین مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ کے زیرسایہ اہل وین وملت كاكام بحسن وخوبي چل رہا ہے۔مولى تعالى مولانا كے عزم وحوصله كوعقابي يرواز عطا

فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ان سے دین وسنت کا کام لے آمین! تصنیفی خدمات: مولانا موصوف کی "اسلامی قوانین بائبل اور دورجدید کے تناظر میں'(اشاعت ۱۵ء) تیسری تصنیف ہے جبکہ قبل ازیں آپ کی دواور کتابیں''اسلام اورعيسائيت ايك تقابلى مطالعهُ "(١١٠١ء) اور "بائبل مين نقوش محمدى تلايينية " (٢٠١٣ء) منظر

00%

POUR TOUR THE

درج كي جاتے بيں۔

عام رِآ چکی ہیں اور انشاء اللہ ای کتاب کے ساتھ مولانا کی چوتھی تصنیف' استعانت اسلام اورسائنس کی نظر میں''اور یا نچویں تالیف'' The Importance of Hijab in Modern World"منظرعام يرآنے والى يال

تقابل ادیان تو آپ کا خاص موضوع ہے ہی مگر اس کے علاوہ دیگر موضوعات پہ بھی آپ کے اردو، عربی اور انگریزی میں ہزار سے زائد صفحات پر مشتمل مضامین شائع ہو چکے ہیں اور مزید برآ س کی کتابیں زیر تھیل ہیں۔ ع

الله کرے زورقلم اور ہی زیادہ

جزیرہ اُنڈ مان آنے کے بعد مولا ناعبر مصباحی صاحب کی محنت ،لکن اور فروغ اہل سنت کے لئے عزم مصم اور جبد مسلسل کود کھ کراستاذی المکرم خیرالا ذکیا حضرت علامہ محمد احمد مصباحی دام ظله کا شخصیت ساز قول یاد آگیا که'' آ دمی مین محنت ، جبتجو اوراین خفیه صلاحیتوں کو بروئے کا رلانے کی گئن ہوتو بہت ساری سر بفلک چوٹیاں سر ہو علی ہیں'۔ صاحب سوائح معتعلق اكابر كارشادات: ذيل مين مولانا موصوف اوران كى قلمی کاوشوں کے بارے میں اکابرواسا تذؤ ذوی الاحترام کے پچھتا کڑات ودعائیے کلمات

مفکراسلام حفزت علامه قمرالز مال اعظمی سکریٹری جزل درلڈاسلا مکمشن، برطانیہ۔ " صندوستان میں دینی اجتاعات کانفرنسوں اور سیمینارز میں شرکت کی وجہ سے اتنا مصروف تھا كەكتاب (اسلام اورعيسائيت ايك تقابلى مطالعه) يزھنے كاموقعه نال سكا، دوروزقبل برطانیہ واپس مواتو قدرے فرصت ملی اور میں نے بوری کتاب کوایک ہی نشست میں پڑھلیا کتاب کا اسلوبتح بردلچسپ اور تحقیقی ہے مجھے امید ہے بیکتاب اسلامی لائبریریوں میں ایک گرانفقرراضافہ ثابت ہوگی ..... بلاشبہ بیکتاب آج کے دور میں اسلام کے خلاف اعداء اسلام یہودونصاریٰ کے باطل پروپیگنڈوں کا بہترین جواب ہمیری خواہش ہے کہ یہ کتاب ہر پڑھے لکھے سلمان کی نظرے گذرے، خدامولا ناعزرمسا می کوبہترین جزاعطافر مائے۔آمین! ' (ص۱۹،۱۹، پاکتانی ایڈیش)
' (اس کتاب (بائبل میں نقوش محمدی) کوکوئی بھی عیسائی عصبیت کی عینک اتار کرمطالعہ کرے گاتو وہ پنجیبراسلام کی عظمت کا قائل ہوگا اور وہ اسلام نہ بھی قبول کرے تو کم از کم ان کی نبوت مطلقہ اور سیا دت عامہ کا انکار نہ کرسکے گا ۔۔۔۔امید ہے کہ بیہ کتاب اسلامی لائبر پریوں میں ایک خوبصورت اور وقع اضافہ ثابت ہوگی، خدائے قد بر مولانا موصوف کو مزید زور قلم سے نواز ہے اور اس کتاب کو قبول عام کا شرف بھی۔ آمین بجاہ سید المسلین بھی!

اللہ کرے زور قلم اور زیادہ اللہ کی خوبصورت اللہ کرے زور قلم اور زیادہ اللہ کی بیان بیاہ سید المسلین بھی!

(بائبل مين نقوش محرى ص ١٣٢١)

0) (63) 0

داعی کیر حضرت علامہ مفتی عبد الحلیم رضوی اشرفی سرپرست دعوت اسلامیدمفتی جاوید عبر مصباحی نے قلم کاروں میں الگ شناخت لے کر ابھرے ہیں۔ تقابل
ادیان ان کا خاص موضوع ہے۔ اس پر کافی عبور حاصل ہے۔ اس سے قبل ان کی پہلی
تصنیف 'اسلام اور عیسائیت: ایک تقابلی مطالعہ' اہل علم سے خراج تحسین حاصل کرچکی
ہے۔ دعا ہے رب عز وجل مصنف کو دین وسنت کی خدمت کا مزید جذب عطا فرمائے۔
صحت وسلامتی علم وضل کی دولت ہے بہا سے خوب خوب نوازے۔ آمین! بجاہ سید
الرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلمے۔

(نقوش مجری سے ۲)

خيرالا ذكياصدرالعلما حفرت علامه محراحه مصباحي سابق صدرالمدرسين وحاليه ناظم تعليمات الجامعة الاشرفيه مبارك يورضلع اعظم گڑھ - يو بي

"پید کی کربردی سرت ہوئی کہ جامعہ ہے رخصت ہونے کے بعد انہوں نے اپنی علمی و قلمی دل چہی نہ صرف یہ کہ برقر اردکھی بلکہ اس میں گراں قدر اضافہ بھی کیا۔ ابھی ان کی فراغت کو چار سال پور نے ہیں ہوئے گران کے مطبوعہ وغیر مطبوعہ مضامین و کتب کی افراغت کو چار سال پور نے ہیں ہوئے گران کے مطبوعہ وغیر مطبوعہ مضامین و کتب کی اچھی خاصی فہرست ہوگئ ہے جو دیگر فارغین کو بھی دعوت عمل دے رہی ہے۔ آ دی میں محنت ، جبتی اور اپنی خفیہ صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی گئن ہوتو بہت ساری سر بفلک چوٹیاں سر ہوگئی ہیں۔ "
(نقوش محمدی میں۔ "

ادیب شہیر حضرت مولانانفیس احمد مصباحی استاذ جامعه اشرفید مبارک پور''موصوف نے ذہانت کے ساتھ اخا ذطبعت بھی پائی ہے، ذوق مطالعہ اور شوق جتو
نے اس میں سونے پر سہا گہ کا کام کیا ہے، یہ اظہار مافی الضمیر پر قدرت کے ساتھ
جرائے اظہار کی دولت سے بھی بہرہ مند ہیں۔ اور ان تمام اوصاف ومحاس کے ساتھ
تقمیری ذہن اور خدمت دین وعلم کا جذبہ فراواں بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے الجامعة
الاشرفیہ سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے برابراپنا قلمی سفر جاری رکھا۔ اور مختلف
اہم موضوعات پر بچاس سے زائد اہم مقالے لکھے جو ملک کے مختلف رسائل و جرائد
میں شائع ہو کرقار کین سے خراج شحسین حاصل کر بچکے ہیں۔ (بابل میں نقوش محدی میں۔)

فقید اہل سنت حضرت مولا نا ناظم علی مصباحی استاذ جامعہ اشر فید مبارک پور
"قابل مبارک باد اور لاکن صدستائش ہیں جناب مولا نامحہ جاوید صاحب عبر مصباحی جو
اہل سنت کے عظیم الشان ادارہ ادب کدہ حافظ ملت جامعہ اشر فید مبارک اعظم گڑھ کے
لائق و فاکق فاضل اور قابل فخر فرزند سعید ہیں جنہوں نے جامعہ اشر فیدسے فارغ ہونے
کے بعد اپناعلمی قلمی سفر رواں دواں رکھا اور قلمی جمود و قعطل کو بالائے طاق رکھ کرنفوش محمد کی
گو بائبل سے واشگاف فر مایا۔ اور حق کی حقانیت کو عالم کے سامنے پیش فر مایا۔ بیکام
انتہائی قابل قدر ہے، اس پران کوجس قدر مبارک باد پیش کی جائے کم ہاس لیے کہ بیہ
موضوع انتہائی اہم اور دشوار ہے۔ اس سے دلچیسی قائم رکھنا اور بائبل کا اعاطہ واستقصا کرنا
اور اس سے نایا ہم موتوں کو اخذ کرنا ہیں۔ دشوارگذارا مرہے۔ " (بائبل میں نقوش محمد ص

عبدالرحيم مصباحی خادم مدرسه عين البدی دِلانی پور پورٹ بليئر ، جزيرہ أنثر مان ، ہند

E-mail: razamisbahi@gmail.com

٠٠ رصفر المنظفر ٢٠١١ ه ١٢ رومبر١١٠٠ء

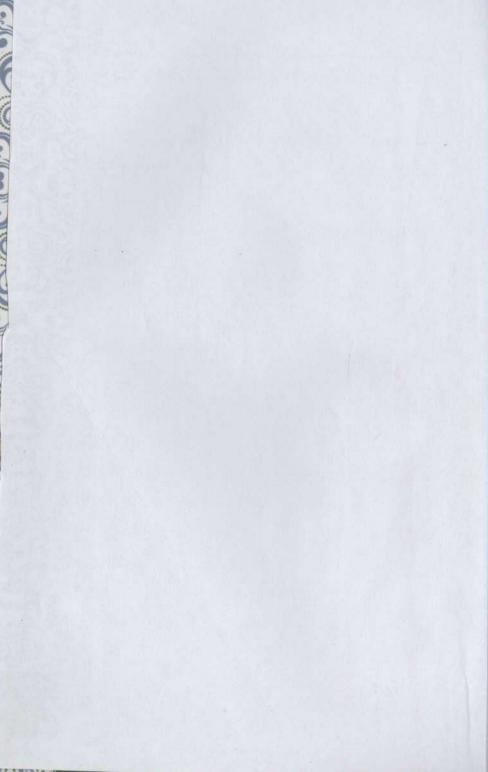

